موئ سطاكرة ك

\* سيط من

م ماسية دانياك

#### جمسله حقوق محفوظ

ناشر س مک ندرانی، مکتبهٔ داشیال کشر سیال دره کاری کشر میرانشداردن رده کاری دره کاری پر میرانشداردن رده کاری پر میرانشر س ناظر پرسیس کراچی دوسرااید ایش س فردری ۱۹۷۸ د

قیمت ۱۲۵ رفید

## موسی سے رکس یک

دادا فیروز الدین منصور کے نام بو مرت دم یک سوش ازم کے لئے بعدوجہد کرتے رہے .

### فهرست

ابتدائ كيونزم باب باب موسوی شرایت کے باقیات بات سسپارٹاک فوجی کمیونزم 4 باب افلاطون كى استشراني كميونزم باه مسيحامشتراكيت مزدك ك تركي ياب 1-9 مرتعام مودکی بو لا پا باب 177 بيكن كى ما ديت ا ورخيا لى سوست باب 101 اِنقلابِ وَالن كے نعتیب باب 14 باب انقلاب فرانس کے بعد 195

| ref | كارل ماكسس - بجين ا ورتعسيم    | باك   |
|-----|--------------------------------|-------|
| *** | على زندگى كى ابت ما            | بات   |
| 104 | جلاوطنی پرس میں                | بات   |
| 444 | ماركس كافلسفة بسكانكي          | الا   |
| rr- | فریدرک اینکلن                  | باف   |
| rrr | ماركس ا ورايكلزى بيل تصنيفات   | باليد |
| 201 | تاریخی مادین کاتشکیل           | باك   |
| 444 | كيولنث ليك وركميولنث مبتى فسطو | اث    |
| K-1 | يۇرىپ يى انقلاب كى بر          | بال   |
| 414 | مارکس ۱۱ بینگر اور مبندوستنان  | بان   |
| FFA | بهلی انطرنیشنل                 | بال   |
| 484 | تدرفاصل اورسسرماي              | بات   |
| 141 | پرس کیون اوراس کے بعد          | بالك  |
| huu | شام زندگی                      | باعت  |
|     |                                |       |

#### سرورق

یونانی دیو مال کا باغی کردار پروسیمینیس (PROMETHEUS) جس نے انسان کوآگ کا استعمال سکھایا اور اس جرم کی پاداش میں ہمیت ناکے جمانی اذبیس برداشت کیں لین دیوتاؤں سے معانی نہ مانگی ۔ پروسیمینس کارل آگ کا بھی ہمیرو متھا۔

#### تہید

سوشلوم کے ابتدائی اصول کی نے مشہورانقلابی مورج فاکٹر محداشرف مرح مسے
سیسے تھے بیدفعت اُن دنوں کا ہے جب ملک پرا کریز ول کی عمل داری تنی ا دراستہ اِلکی
در کی کا داخلہ باعلی عنوع تھا کہی کہی کارل اُدکس اسٹیکٹر یا بینٹن کی کوئی کتاب چرک ہے
ا جاتی تو اُس کی سائیکلوسٹائل نظیس تھنے طور پر گشت کریں ۔ گریم وگوں کی رسائل ان دساویزا ا سی دعتی ہیں ہے دے کر بر اُز دی سل ، بریادہ شا اوری ۔ آپ کول ، یاسٹ فی کہ ک تصنیفات پر سے دے کر بر اُز دی سل ، بریادہ شا اوری ۔ آپ کول ، یاسٹ فی کہا سے
تصنیفات پر سے کوملیتی طالاکھ ان یں سے کوئی بھی جیسے معنی میں سوشلسٹ یا کمولسٹ
دستا سوشلسٹ اور پر کی ای بریال کے قرنظہ واکٹر اشرف نے سوشلوم کی ایک جیسے کہ معنوی
ساریخ ہا منصوب بنا یا تعالیکن کچھ وق کے بعد وہ سیاسی سرگر میول میں ایسے پینے کہ معنوی
دھاکا دھا اے مگا۔

دھراکا دھرار دگیا۔ اس بات کو پنتیں برس سے نبادہ قرت بیت چی ہے۔ اس اشنایں کی بابی انگنت انقلابات آ کے یکی مکوں میں است نزاک قولوں کی طاکست قائم ہوئی سوشلٹ توکوں نے ایٹ احدافریق میں فردم فیایا اور موشلزم کاچرچا عام ہوائی کہ ہمارے مک یں بی اب شاید ہی کوئی پڑھالکھا تی ہوجی نے موشلزم کانام زسنا ہو۔ اب قربیاں پر بھی سوشلسٹ افریچر آسانی سے دستیاب ہوجانا ہے۔ یدد کومری بات ہے کہ سے بسرے بیجی تدرجام دسبوے فان فالی ہے۔ ابتہ چرت ہے کہ پاکستان کی زبان بی بوز سوئلزم کی بھی مجلک کی سیائی جو جود نہیں ہے۔ یہ کتاب ہی کمی کو دور کرنے کی غرض سے کھی گئے ہے۔

اركس اوداين كلزنے ائے اشراك نظروں كے لئے سائبنى سوشلزم كى اصطلات اود يُرانى سوشلزم كے لئے خيالى سوشلزم كى اصطلاح وضع كى متى ينيالى سوشلزم سے اُن كا مُرادماجى اصلاح كے وہ منصوبے تے جو يورب كے مفكرين وقتاً فو قتا بيش كرتے رہے تھے۔ بينصوبے معافرے كے مودمنی حالات ، افذنبيں كے مح تھے ، بكرأن معكرين ك واتى فوابشوں كاعكى ستے على كے بوكس سائنى سوسشلزم مرايدوارى نظام كمعروضى حالات كالازى اورمنطقى يتجه تفاراس كأصول ساجى ارتقابالخصو مربل دادى نظام كے كمرے مطالعے سافذ كئے تئے سائينى سوشلزم سے و وه ساجى نظام بجى بى بىيا داركة تام دداكع سازين معدنيات ، كارخاف فيكريان بيك، تجارت وغيره \_ معارز على شتركه كليت بوت بي ودان كى بيا وارجمانى اوددمى كام كرف والول كى تخليقى محنت كمطابق تعتيم كى جاتى ب كيفزم سأمنى وشلزم کا گلاقدم ب-اس عرادوه استراک نظام بجس می بسیدادادی قوين اوربيدا وارود لفك آى برُه جاتى بي كراستيار مردن كاستعال كابيانا واد ک محنت بنیں ہوتا بلکران کی طرورت ہوتا ہے۔

سوستندم کے دخمن عام لوگوں کو سوستندم سے برگمان کرنے کی فوض سے یہ بروبیگند اکرتے ہیں کہ سوشلسٹ معاشرے بیں کئی مخص کو ذاتی میکست کا حق نہیں ہوتا۔
لیکن یہ جمت غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ ذاتی ملیت دوطری کی ہوتی ہے۔ ایک دہ ذاتی ملکست جس کے تواجی دومردں کی محنت کا استحصال کرے اپنی دولت دیڑوت ہوتا کی ماتی ملیت جس کے تواجی دومردں کی محنت کا استحصال کرے اپنی دولت دیڑوت ہوتا کی ماتی ملیت بیا ہے۔ مثلاً زین اسمدنیات اسرایہ ، فیکٹری ، بیک وغرہ ۔ اس قیم کی ذاتی ملیت

ك ذوائع بسياد اركبة بي - مرمايه دارى ورجالكرى نظام مي يه داتى ملكيت برى مقدى ويحجى جاتى ہے جب كرسوت وم كاساس بى دلائع بيدا واركى واتى مكيست كونسون كركے ان ولائع كوساجى عكست بى تبديل كرنے يرہے - ودائع بديا وار كے وَاقى عكيت ہونے کے میب سے معاشرے میں آئی خوابیاں پیا ہوگئ بیں کداب مربا برما یہ ما دعکوں میں مجى آلى كى يى كا مول كوسيم كيا جانے لكا ہے ، ورودائع بديا وار كے ادارول كو رباست کی تحویل میں سے دیاگیا ہے۔ جیسے پاکستان اور مزدوستان میں بنیکوں اورانشونش كينيوں، تيل كى كمينيوں، نولادى كمينيوں كے كاردباركو \_ دومرى تىم كى داتى كليت وه بحص كويم استيار مرت كت بي - ان بن تدراستعال أو بوتى ب كرقدر تبادر نبين بوتى تلاكر الله ، بعانت بين ، كرياد ، كما بي ، ريديد ، كرامونون ، سائيكل ، موثر ، بل بيل ، ذاتى استعال كة الات وا وزاد وغره - مرايه دارى نظام یں اوگوں کی غالب اکر بین ال چروں سے مودم دیتی ہے جب کہ سوشلزم کا مقصد ى استيات مرف كى داتى كليت كوزياده سوزياده وكول مين عام كرنا برقاب - ابندا وستلزم يس اس تم ى ذاتى مليت كوخم كرتے كا سوال بى بديانبى بوتا - البذب لوگوں کی تخلیقی صلاحیت یا کارکردگ ہے تکرمسا دی نہیں ہوتی ابندا سوشلسٹ نظام ہی بعى المان مساوى نهي موتى مكرير خف كواين محنت كالبيل كهاف وداين تخليق صلاحِتوں كوفروغ دينے كامساوى حق اورموقع لملب يسوشلسط مساوات اى کو کہتے ہیں۔ لیکن اس مساوات کے ہرگز یمعی نہیں کرسب وگوں کا لباس یکساں ہو، اُن كى فوداك بيسال بوا أن كاربن بن كيسال بو بكر شخص كو ليدا فتيا ربوتاب كدوه این آسان سے اپنے نداق اور شوق کی تسکین کاسامان فراہم کرے سوشندم بیں انفرادیت کو کمچلامنی جا بلکاس کی وصله افزائی جاتی ب لیکن کی خص کودومروں ك محنت كاستحصال كرك اين آعدنى با الرودمون كوبرها ني كا حازت نهي بوتى -

سوسطان ما ایک دیست علم ہے جی کا بنو د مطا احد بنایت صرودی ہے - دوایک انقلاب علم ہی ہے جی پر عبود حاصل کے بغر ہم نہ تو موجودہ معاشرے کی اصل تقیقت کو بجی سطے ہیں نہ نہ نہ نہ کا میں ایک حکمت عمل اور طرافیہ کا دکار ترجین کی حکمت عمل اور طرافیہ کا دکار ترجین کی حکمت عمل اور طرافیہ کا دکار ترجین کی حکمت عمل اور طرافیہ کا دکار ترجین بیل دی کرکے ہیں اور نہ بیل ایک اور نہ بیل ایک ایک اور ایک ترک اور ایک میں ایک ایک دفات برحم کردیا ہے مالانک گرزت ایک بیل ہو کہ ایک دفات برحم کردیا ہے مالانک گرزت ایک بیل کے ایک دفات برحم کردیا ہو مالانک گرزت وقت بی گیا ہے۔ اس نے دور کی سب معظیم شخصت دوی انقلاب کے قائد آئی اور تا بن کردیا کہ جس نے بالشویک پارٹی دیا ہی بیل سوشلسٹ دیاست فائل اور تا بن کردیا کہ بیل سوشلسٹ دیاست فائل کی در مونا جا ہے مائنی سوشلسٹ دیاست فائل کی در مونا جا ہے مائنی سوشلسٹ مولیا تو اب بہیں ہے بلکہ اس پھل ہوسکت ہے ، ور مونا جا ہے مائنی سوشلسٹ مولیا اور بیلی سوشلسٹ دیاست وائل کی کرکوں کا احاط کرنے کے لئے الگ دفتر در کا در مونا مولیا و در بیلی کا در مونا ہو ہے کہ سے الگ دفتر در کا در مونا ہو ہے کہ سے الگ دفتر در کا در مونا ہو ہے۔

اس کتاب کی تابعت میں اوں قویرے کی کرم فراد کی توصلہ فرائی شاہ ہے۔
میکن میں جناب محد عثمان کا بہت ممنون ہوں جنوں نے بعن ایاب کن اول کی نقیس برنشس میوندیم سے نواؤ اسٹیٹ کر کے بچوا میں۔ میں پاکستانی ادب کی ایڈیٹر عزیزہ سعیدہ گردد کا بھی ہے حدث کرگذاد ہوں کہ اکھوں نے مادکس کے چندا قتبا سات کا زج کردیا۔ احد مستودے کے اکثر حصتوں کو بڑھ کر مجھے بڑے مفید مشودے دیئے۔ میں جناب بنیادعلی اور جناب شین انسان کا بھی احسان مند ہوں جنوں نے مستودے کو جناب بنیادعلی اور جناب شین انسان کا بھی احسان مند ہوں جنوں نے مستودے کو بنا بہت میں اور جناب شین انسان کی ایک اور جناب شین انسان کی ایک میں اور جناب شین انسان کی ایک اور جناب شین انسان کی ایک اور جناب شین انسان کی اور جناب شین انسان کی اور جناب شین انسان کی اور جناب شین انسان کر کے مرا اوج ہا کا کیا۔

مسبطِحسن کراچی ۳رجودی ۱۹۵۹ء

## إبتدائي كميؤزم

پندرھویں صدی کے اواخریس امریمی اور ہندوستان کی دریافت سے اہل پورپ کو جہاں بے شار ا دی فائرے سینے وہاں ان کی معلومات بس سی بہت اضافہ ہوا ۔ وہ سات سمندریارے توشنے والے تاجروں جہازیوں اورستیا توں کے تھتے بڑے خوق سے سنة اوراً ن محسفرنا موں كو بڑى وليسى سے بڑھنے تھے۔ حالا كماك آئے تول بى سے دياده جنوٹ كى الاوط ہوتى تقى ـ أن كى إن باتوں سے وكوں ميں اگرا يك طون حصول : دولت كى موى برصى متى تودومرى طرف انجانى دنيا كدد يجيف كاولو درمى بدرا مؤنا مقاد ای ذہنی اول سے متاثر ہو کرمراس مور نے اپی مشہور کتاب " یو ٹو بیا" بیں ایک زمنی سیان کے تجربات فلمبند کئے تھے۔ اس سیل کا گذرایک ایے دُور اُفنادہ جزیرے یں ہوا تفاجہاں کیوانسٹ طرز کامعاشرہ دائے تھا ،ودلوگ آدام مین سے زندگ بسر كرتے تے ميروسيا حت كا يى غراق تفاجى نے الكريز ناول نويس وينوسے ور دابن سن كروس اورسولفث ع" كلي وركاسف المحوايا- يه أو فير فق كبابول کی با تیں بنیں گرسترصویں صدی کے وسطیس الب لاک اور روسوتے معاہرہ عمون ا كے جو تظريم پين كے ان عانداز ہ ہوتا ہے كہ مزب كے سيائ مفكرين كو معى ابتدائى انساؤں کا ماجی زندگی کے متعلق قیاس آرا بیاں کرنے میں الیشیا اور امر کمیے کے حالات

ے بڑی مدیل سی

أنيوي مدى مين جب ف ت الاوجرو إياد بوك اى كاستعين قام بولى سائنى عوم ك ى تا خوى ك داغ يل يرى منعت كاروى كيك في اللهاك الن بن دين كا چته چية عائف لك اورسفرى سوليتن برهين ومهم يو دانن ودون بن مجن سيروسا حت كاجنب بدار جوا- آثا بقديم سے دليسى ركھنے والدان نے واق دابران، معروفلسطین، میکیکوا وریونان کے تاریخ کھنڈروں کو کھودااور يرك ذمان كے بودھائے ، مجتے ، كنتے ، آلات واُوندار، زيورا و دبرتن ويزه برآمد ہوئے أن سے مُرده قوموں كى طرز زندگى اور ادب وفن كى يورى تاريخ مُرتب كردال إى طرع سائيس دانوں كى أو يوں نے افريقة ، جنوبى امريكه ، اورجنوب مشرقى الشياك جنگلول ايهار ول اور ممندرول سے ايسے ايسے جيب الخلفت پرنسے، يويائے، مجينياں، سيپ كھونكے، كراے كوڑے، مجول اور إور على جن کا کسی نے نام بھی در مسنا تھا۔ ان میں سب سے بیش تیمنت اُ ان جانوروں کے وصایح تخے جو لاکموں بہت بہتے موجود ننے گراب معدوم ہو چکے ہیں۔ انیسویں صدی کی إن تمتيعتى مركرميون كا نقط وون إرتقا كانظريه تقا. جي كي وجد مع وج خري عقيده . ك دُنيا بين تهلك وكيا اودموجودات عالم بالخصوص انسان كى والت كے بارے بي الوكول كاسويح بين انقلاب آكيا -

یہ خیال کہ تمام جانوروں نے تر تی کرکے موجودہ شکل اختیاری ہے نیابہیں تفاد مشلا برطلاطیں ایمیوڈوکلیس اور ارسطوی تحریدوں میں ارتقاکا دُصندلاس الفتور مفرور مثنا ہے۔ البتہ یونانی فلسفیوں کے نزدیک ارتقاکی توجیت ، برجی اکسی کی سنتی اس برجی کا تحقید میں برجی اس برجی کی سنتی اس برجی کا تجلاحصہ جما وات کا مقاد میں سے اوپر نبا تات کا ، اس سے اوپر نباتات کا ، اس سے اوپر نباتات کا ، اس سے اوپر نباتات کا ، اس سے اوپر نشکی کے جانوروں کا ، اور سب سے اوپر انسان

مُعنی ساوی کے انے والوں کا دعوی تفاکہ خدانے کا تنات کی ہرتے کو چھ وق بین طق

بیا ہے اور بہر ان محلوقات بیں کوئی تبدیل بنیں ہوک تی۔ وہ ہمیشہ سے ابھی ہی ہیں اور فیا

بیر ابیں ہی دہیں گا۔ میسائی پادری قبر نے بقین سے کہتے تھے کہ وُنیا کی عرفیہ ہزار سال

سے زیاد وہنیں ہے لیے اُن کا عقیدہ تفاکہ بہلے انمان تعزت آدم سے جو جنت ہیں دہتے تھے۔

معنوں نے شیطان کے بہرانے میں آگر شجر ممنوعہ دسید یا کیموں کھالیا اور اس کی پاد اُئی میں

زین پر سپیک ویا گیا ۔ اندا بی بی آدم کی زندگی ٹری پاک وصاف تھی لیکن وُنیاوی

الاکٹوں کے سبب روز بروز برسے برتر ہوتی گئی ۔ ارتقا کے نظریے نے بان

عیدوں کو تاریخی شہاد توں سے نعط اُناب کرویا۔

ارتفاکا نظریہ ب بہ زائیس مائیں دان آن مادک نے مصفہ ہویں ویش کیا ہم کا دوئی تفاکہ مادہ تم کی عضویات غیرامیاتی مادے سے نکلی ہیں البشہ او پخے درجے کے جوانات نے سادہ تم کے جوانات سے ترقی کرے موجہ دہ شکل افتیاد کی ہے۔ انسان کے بارے میں اس کا خیال تفاکہ دہ چو یا یوں کی نسل سے جا در بہت طویل مدت میں ارتفاکے مارج مے کرکے آدی بنا ہے۔ اس نے متعدد لو دوں اور جانوروں کی شال سے "ابت کیا کرم کے کسی صفے کا مسلس استعمال آوا نائی اور ترقی کا حوجہ برقا ہے، اور انگی اور ترقی کا حوجہ برقا ہے، اور اگراستیمال ترک کر دیا جائے قاس بیں انحفاظ فر شروع ہو جا کے موجہ برقا ہے، اور اگراستیمال ترک کر دیا جائے قاس بیں انحفاظ فر شروع ہو جا کے موجہ برقا ہے، اور اگراستیمال ترک کر دیا جائے قاس بیں انحفاظ فر شروع ہو جا کے

له تشكيل إنسانيت از رابرث بريغالث - ملد الهمد ( ادور)

ادر آفر کامدہ سیکارا ورنا پید ہو جاتا ہے۔ شا ہو جو اسٹا نے والے گودی یا گودا م کے مزدد دوں کے یا کوں کے بچے بے مرمینوط ہوتے ہیں۔ ملا جوں انان با بیکن ، تعقابوں اور بڑھیکوں رتز فالوں کے باز دوں ادر کندھوں کے پہنے بہت طاقتور ہوتے ہیں اور دولدل یا کیوا کے برندوں شلا سارس بنگے، پہنے و فیرو کے یا کل، ہوتی ہیں اور گرد نیں بہت بی ہوتی ہیں۔ کادک نے یہ بی نابت کیا کہ استعمال یا ترک استعمال میں تری ہیں۔ کرد نیں بہت بی ہوتی ہیں۔ کادک نے یہ بی نابت کیا کہ استعمال یا ترک استعمال ایس کے جم میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ نی نسلوں میں در اثنا فستقل ہوتی دہتی ہیں۔ البت اس کا خیال مقاکہ بودوں اور جا نوروں میں اور کی سطے پرجانے کی خواہش موجود البت اس کا خیال مقاکہ بودوں اور جا نوروں میں اور کی سطے پرجانے کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ اور وہ وہ فودوں اور جا نوروں میں اور کی سطے پرجانے کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ اور وہ وہ فودوں آئی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ساکن ہنوز ما الموالم المحقیق کی اثر سے آنا دہمیں ہوئی متی۔

نظریة ارتفا کا امل موجد چاداس و ارون (۵۰۱۹ – ۲۱۸۰۱) ہے۔ مالک الد وراس درمیان یس درجون و آدون کی تحقیقات یس برجیندکر بھی سال کا فاصلہ ہے وراس درمیان یس درجون ساکن دا لول نے ارتفا کے بارے یس ال کا فاصلہ ہے اوراس درمیان یس و منظیم ساکن دا لول نے ارتفا کے بارے یس این خیالات کا اظہاد کیا۔ مگروارون کی و منظیم ساکنس دال تقایم نے زندگ کے تام بہلووں کو فالس قدرتی منظام کے طور پردیکھا اور تعدی حقائق سے ان کی تشریح کی۔

ڈارون کی شہرہ آفاق تصنیعت درانواع کا ابتدا " ORIGIN OF "انواع کا ابتدا " ORIGIN OF "انواع کا ابتدا " ORIGIN OF "انواع کی ابتدا " ORIGIN OF "انواع کی میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب ہی کہ مال کی تحقیق توقیق توقیق کی میں مال کی تحقیق توقیق کی خال کے سفر میں گذارے تھے اورانواع واقع کی پرندے ، بودے ، گھو جھے ، سبب ، پتھر کے شکراہے ، بدیوں کے دھائے

KARUZINA: BIOLOGY. P. 270 - 274. MOS COW. 1969.

جے کے تھے اور لندن والی آکرافز آگٹ نس کے مہروں اور ما لیوں کے طریق مرکار کا مطالعہ کیا تھا) اس کتاب کا جیسی سائیس ہیں وہی مرتبہ ہے جو کمیو لندٹ بینی فسٹو کا سماہی سائیس ہیں ہے مرتبہ ہے جو کمیو لندٹ بینی فسٹو کا سماہی سائیس ہیں ہے جس طرح مادکش اور این گلزنے ڈا آدون سے بارہ یترہ برس پہلے تا دیکی ما ڈیت کا آصول وضع کر کے ساجی ارتفاکا قانون دریافت کیا تھا اس طرح ڈارون کے مدرتی انتخاب سکا اصول وضع کر کے بودوں اور حافوروں کے نوعی ارتفال مرکا قانون دریافت کیا ۔

قانون دریافت کیا ۔

وارون نے فدرتی انظاب کے طریق معنوی انظاب کے حوالے سے کھایا معنوی انظاب کے حوالے سے کھایا معنوی انظاب سے مراد مہز یائی تم کے بودوں اورجانوروں کی افساراکش کی وہ دوں اورجانوروں کی افساراکش کی وہ تربیری بی جوان او اپنے فائرے کے لئے اختیار کرتا ہے۔ شلا ہمالا روزم کا بخریہ ہے کہ کاشت کا رہ مالی اور باخیان اناجوں ترکاریوں اور پھیوں کے لئے محدہ سے محدہ یک کھنے ہیں تاکہ نی فصل بہتر ہو ۔ برعمل ہزادوں سال سے جاری ہے۔ ان کی دج سے پیداوار کی مقداری میں اضافہ نہیں ہوا ہے بلکہ اتواع وا قدام کے نئے کی دج سے پیداوار کی مقداری میں اضافہ نہیں ہوا ہے بلکہ اتواع وا قدام کے نئے

وانان ، بیول اور میل حاصل ہوئے ہیں ہو نیچر ہیں موجود منے ۔ آن جو گہوں ، بَو ہم کھاتے ہیں وہ ابندا ہیں جنگل گھاسوں کے بیج منے جنوں نے انسان کی کوسٹشوں سے ترتی کے حارزہ ملے کے اور آخر کارائی نوع سے بالکل مختلف ہو گئے۔

يني يس كاستنكاره مال ، باغبان ا ورافز الني نسل كه مابركاكمدار قدرتى انتخاب"اداكرتا ہے۔وداس طرح كر يود اورجا إذائ ما تول اور وليت يودول اورجانوروں کا مقابل کرتے کے لئے اپنجم میں عزوری بتد بیاں کرتے رہتے ہیں۔ جمالبقا کاید عل کروڑوں بری سے جاری ہے۔ یہ بندیبیاں نی انساوں میں متعل ہوتی رہی بیںادر کانیں ایے اول کے مطابق مزید تیریاں کرتی بیں مرد وقول کے اسعل سے تی اواع دجود میں آئی ہیں۔الان نددت کے اس قالان سے ستنی ہنیں ہے جنا بخدنوع انساں نے بھی لاکھوں کروٹروں برس بیں ارتقائی عمل کے متعدد نے مے کرے موجودہ شکل اختیار کی ہے۔ حالانکہ اس کے اولین اجداد او زیزتے۔ ڈارون کے انکشافات سے یہ بنجرا خذکرنا شکل دیفاکہ بودوں اور جانوروں حق كرى اوع السان كوكس ف على مبيري ب بكدوه نامياتي مادے سے ترق كرك موجوده سط یک پہنے ہیں۔ اس سے عربی ثابت ہو لیاکہ " ندال آدم" کا مذہبی عینده فقط انسانه تفاکیونک بن آدم روب انحطاط بنیس ب بکه ذبنی اورجانی اعتبار سے برابر ترقی کردیا ہے۔ اس کے اغد تخلین ذات و تخفظ ذات اور ترسیع ذات ك صلاحيتين برصتى جاتى بي -

علم الانسان كى دديا فتوں سے ان خيالات كومزيد تقويت بينجي علم الانسان كا دائرہ تحقيق أن قوموں كامطالع متفاجن كوع وف عام بين حبكل يا وحتى كہتے ہيں۔ وُالدَون نے اگرانسان كے فرعى ارتقاكا مراخ مكايا توبشريات كے عالموں نے بن فوع انسان كے مراجى ارتقاكى كولياں دديا فت كين ۔ چنا بي كرشين المسن اى

تدالليا

ایک فرانسی عالم نے ۱۹۹ میں انسان کے ساجی ارتقا کے بین مارن متعین کے۔
اور آلات پیدا دارکو ان مارن کی پیچان کا معیار قرار دیا۔ اس کے نزدیک پہلا دُور
پتمرکا تھاجب انسان پتمر، کڑی اور پٹری کے آلات دا دزار استعمال کرتا تھا۔ دومرا
دُور دھات کا تھا جیب انسان دھا توں کو گلا کرآلات وا دزار بنانے نگا اور تیبرا
دُور دو ہے کا جو ابھی تک جاری ہے۔ چنا پنج کادل مارکس اپی شہرہ آفاق کتاب
مرایہ سین کمھتا ہے کہ ہم مختلف اقتصادی ادواد کو چیزوں سے بنیں پہایتے۔
بیر کا یون ادواد کی مشناخت اس سے ہوتی ہے کہ چیزیں کیسے اورکن آلات سے بنائی
بیک اون ادواد کی مشناخت اس سے ہوتی ہے کہ چیزیں کیسے اورکن آلات سے بنائی

معاشرے کی بستی اور بلندی کو ناپنے کا یہ بڑاھیجے پیانہ تفاکیونکہ آلات پیداوار کی نوعیت بی سے انسانوں کے باہمی رسٹنے متعین ہوئے بیں بو ورمعاشرے کا پولا بالائی ڈھاینے بنتا ہے۔

یہ جانے کے لئے کہ پہانمہ قوموں کا رہی ہیں کیسا ہے اور انفول نے دوری
قوموں کی مانند ترتی کیوں نہیں کی بلکہ مضم کررہ گیش بٹریات کے عالموں نے دور
اُ فتادہ جزیروں، جنگلوں اور صحواؤں کا سفر کیا۔ وہاں کی دحتی قوموں بیں برسوں
گھل بل کر رہے ۔ اُن کی ذبان سیکسی اور اُلے کے ذرائع معاش اکانت واوزار،
دسم وروان اور میزوفن کا گرامطالح کیا۔ اور ترتی یافت وین کوان پچرے ہوؤں
کے حالات ہے گاہ کیا۔

انسان کساجی تاریخ بی ان بیاندہ توموں کی وی ایمیت ہے جو جوائی زندگی کے ادتفاک تاریخ بین برفائی دورکے اُن جانوروں کی ہے جنوں نے ایٹ آپ کو مد بدلاا و دمعدوم ہو گئے۔ وہ کہنے کو تو زندہ ہیں گر تیزے جزندگ کی علامت ہے ناآمشنا ہیں۔ البتراُن کے مطابع سے بین مروریۃ میں ہے کہ ابترائی

انسان كامعا نزدكيساتفاا ورمه وككسط وتذكى بركرت تعرب انكے چوٹے چوٹے بليے رجی کی آبادی روزبروزگفتی جاتی ہے جنوبی امریکہ، افرلینہ اورجنوب منزتی ایشیا یں آن ہی موجود ہیں۔ ان مے جغزافیائی حالات ایک دوسرے سے مختقت ہیں ابنا اُن ک ساجی زندگ ک سطح بھی کیسال نہیں ہے۔ مثلاً بعض فیلیے جنگلی بھل میکول اور ساك پات سے اپنا پیٹ بھرنے ہیں یعبن گوشن خور بلد آدم خور ہیں یبس مولینی یا سے اور تفوری بہت کھینی باڑی بھی کرتے ہیں بعضوں میں جا دُولائے کاروان ہے یا مظاہر قدرت کی برستن ہوتی ہے۔ بعن قبیلے آبوی ہی، بعض اُموی \_ بعضوں میں ایک مردی ایک بیوی ہوتی ہے - بعضوں بی ایک مردی می بیدیاں یا ایک عورت مے كئ شوہر ہوتے ہيں۔ بعض اپنے مركوں كو دفنا تے ہيں، بعض يانى بين بها ديتے بن العلادية بن الهاوير معينك دية بن بعض قدين باكل برمين ديتى ہیں اور بعض اپنے بدن کو بتے یا کھال سے دھا مکتی ہیں۔ان اختلافات کے با وجوداً ن مي بعن خصوصيتين مشرك بي - اقل يم وه كوئ د كول زبان عزود بولتی ہیں۔ دوسرے اُن کے الات وا وندار لکوئ بتھریا ہٹی کے ہوتے ہیں۔ود دھان کا استعال نہیں جانتیں۔ تیرے وہ اپن فوراک ا وردوسری طروبیات زندگ مشتركه طورديع مل كرتى بين دورة بين بان يتى بين بين بين الم ک چیزوں ر پوشاک، کے علادہ تبید کا تام اٹاٹ پورے تبیدی مشترک ملیت

انسان اسمرز بن پرتفریا تیم لاکھ برست ادہے گراس طویل کرت میں اس نے مجمع اکھ نے ندگ بسر بہیں کی بلکمی دکمی فاندان ، جیسے یا جھیت سے مزود والسند رہے۔ وہ تنہارہ بھی بہیں سسکتا تفاکیو کد اکیلا آ ومی فرانی تفاطت مرسکتا تفالی فراہم کرسکتا تفالی کا سامان فراہم کرسکتا تفالیک

اُس کو قدم قدم بردُومروں کا تعاون در کار ہوتا تھا دوروں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ معاشرے کے اخدی اُس کے شعور نے ترتی کی ،اس نے اپنے وجود کو بیمانا اورائی خطری صلاحیتوں سے کام ہیا۔

انساك نے جو ددیا فتیں یا ایجادی كیں و دہجی اجتاعی سخیں۔ان ك مُوجب سمى اجماعى عزوديس تيس اورمعاش كصب افراد فأن سيكسان فائده أكفايا-يهى سبب كرآن كونى يهنين بتاسكناك زبان جوآدى ك سب عظيمالتان استرال تخلیق ہے کس نے ایجادی ۔ آگ کا استعال کس نے دریافت کیا ، تیرکمان اور پھر کے آلات واوزارکس نے بنائے ، کعیتی اڑی ، برتن سازی ، پارچ یا نی ، شاعری،معتوری اوررقس وموسیقی کا موجدکون ہے۔ان میں سے کوئی ایک نن یا ہزیمی کسی کی انفرادی تخلیق بنیں ہے بلکہ بیدے معافرے کے اجماعی شعورہ احساس اود بخراد ما كايدا وادب - قديم معاشر عين فواه وه شكار إد ا مجيرون اود كلة بافن كا بودجى من فوراك كاسامان قدرت سيراه راست ماصل كيمياً ہے) یا کھیتی باڑی کرنے والوں کا رجی میں خداک بیدای جات ہے) لاگ اپن مزودت کی چزیں مل مُل کرمیدا کرتے تقے اور پیرآئیں میں باٹ بیا کرتے تھے۔ معاشرے کے اس دور کو عرافیات کی صطلاح میں ۔ ابتدائ کیونزم کا دور کتے بن ميد د وسلاكون بين يك جارى ريا-

ابتدائ کیونزم کازندہ کرشایدس سے کم انائود قبیلہ تاما دے۔
(۲۹۵۸۵۲) کے لوگ ہیں۔ تٹوافراد کا یرگردہ جو مال ہی ہیں ( ۱۹ ۹۱ ء )
آنفا قادریانت ہوا، ریاست فلیائن کے جزیرہ مندانو کے بہاڑوں میں دہاہ ۔
یہاڈ گفتے جنگلوں سے ڈ سکے ہوتے ہیں اور دہاں تک بہنجیا بہت دخوار ،
اب سے بندرہ برس بہلے کا ذکر ہے کرایک دوز دُفالونامی ایک چڑ کا دکا گذرای

جنگل بیں ہواتو اس کوزین پر جا بجاان اوں کے قدموں کے نشان نظراتے۔ وہ ا ان اناوں کے پیچے ہوئیا۔ اور ابھی تقول کی دُور چلاتھا کہ اس کو بین ننگ دھڑ نگ آ دمی دکھائ دیے جو بیا اور ابھی تقول کی دُور چلاتھا کہ اس کو بین ننگ دھڑ نگ آ دمی دکھائ دیے جو بیا آ کا چھیا ہے کی رسیوں سے تھک رکھاتھا۔ چڑ بیا دکو دہ کی در میں ان کے جب دوستانہ ہے بین آ واز دی تو وہ دک گئے۔ اس طرح و نیا کو بہی بار زین کے سب سے قدیم باشندوں کا سراع طا۔

سادے ابھی کی پھرکے زمانے ہیں دہتے ہیں جو پندہ ہزاد ہوں گذرہ ختم
ہوگیا۔ ان کی پناہ کا و پہلی فیٹ چول اور نہیں فیٹ گہرا ایک نفار ہے۔ ناہل کا پیل
اور بالٹن کی کو نیلیں ان کی خوداک ہے۔ وہ مکٹری کے کمڑوں کو دگر کرا گراگ پیاکرتے
ہیں، اور پھر کے ہتھوڈ وں اور بالٹن کی چھوٹی چھوٹی چھر لید کے سواان کے پاس
کوئی او زار نہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چگر لید کے سواان کے پاس
میشوں کرکھا لیلتے ہیں۔ وہ کھیتی باڈی کرنا بالکل نہیں جانتے اور نہولی پا لے ہیں۔
میشوں نے مک، چاول مکی یاسٹ کہمی بنیں چکتا ہے۔ وہ متباکو کے استعمال سے
میں واقعت نہیں۔ وہ جوزیرے ہیں دہتے ہیں گرانھوں نے محمند کہمی منہیں دیکھا۔

وہ بے مدائن پسند لوگ ہیں اوران کے پاس کمی تم کا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔
حق کران کی زبان ہیں دخن، جنگ، قتل اور بری کے لئے الفاظ بھی بہیں ہیں۔
دوا چھائی اور شکسی کے لئے ایک ہی لفظ مر ما فیون " استعال کرتے ہیں۔ اُن کا شرق کوئی قرصب ہا ورمز دہ کوئی آدٹ جانے ہیں۔ اُن کے پاس نے دے کر بالش کا ایک با جو ای اورمز دہ کوئی آدٹ جا جو بربط سے مقا جناہے۔ وہ کئی فائدالوں ایک با جو جو کہ جو بربط سے مقا جناہے۔ وہ کئی فائدالوں میں ہے ہو کہ بی ہر فائدان ماں باب اور غیر شادی شدہ پڑی پرشتمل ہوتا ہے۔
البندر ہے سب ایک ساتھ ہیں۔ وہ غذا کا سامان بل مجل کرفرا ہم کرتے ہی اورآبی میں باض لیتے ہیں۔ ان کے قبیل کا کوئی مردار نہیں ہے بھر کسی کام کا فیصل کرتے

وقت ہر بالغ مرد اور عورت كورات دين كاسادى حق ہوتا ہے۔

وہ چھولے فقے تندرست اوگ ہیں اور طبریا وق اور داخت کی بیاریوں سے باصل محفوظ ہیں۔ البتد ان ہیں ہُرفیا اور گھیگ کے مربعین نظراتے ہیں ۔گذشتہ بین سال میں اُن میں ہُرفیا اور گھیگ کے مربعین نظراتے ہیں۔گذشتہ بین سال میں اُن میں نقط ایک موت واقع ہوئی۔ اوروہ میں حادثے سے۔ ان کی مشہود کہا وت ہے کہ اُن کی مشہود کہا وت ہے کہ سب النانوں کو ایک النان کہیں " رہفت روزہ الم میرویارک ماراکوبرادا، سرجون میں النانوں کو ایک النان کہیں " رہفت روزہ الم میرویارک ماراکوبرادا،

ای طرح ایک بہاندہ قبیل سیمانگ" ( FMANG کی) طایا کے بہائی جنگلوں میں رہتا ہے۔ یہ لوگ میں میں تیں تیس کے جُعندُ وں میں ایک و ورے سے بہت فاصلے پر جو نیٹر لیوں میں آیا د ہیں۔ ہرگروہ دلاصل ایک فاندان ہے بیمانگ جنگل سیمان کے فول ا و رجڑی او ٹیوں پر گذر ابر کرتے ہیں۔ ا در بید کے کموں کو دگو کرآ گرا گرا کہ بیدا کرتے ہیں۔ یزا و رکان اِن کے واحد آ نے ہیں جن سے وہ پر مدوں، گلمرلیں اور چر ہوں کا شکاد کرتے ہیں۔ وہ اپنے مُردوں کو وفن کرتے ہیں یا مجسردور بہار وں پر میون کا تھے ہیں۔ وہ اپنے مُردوں کو وفن کرتے ہیں یا مجسردور بہار وں پر مجبون کے ہیں۔ وہ اپنے مُردوں کو وفن کرتے ہیں یا مجسردور

ابتدائی کیونزم کے مطابات زندگ برکرنے والے کی قبید امریکہ بن ہی ہیں۔
مثلاً ایک قبیلہ " پیپوت " ( PAI U TE ) ہے۔ یہ وگ فیوں میں رہتے ہیں۔
اور ان کا ذریع معاش شکارہے۔ شکا دمیں قبیلے کے تام تندرست مور شرکی ہوتے
ہیں۔ اور اگر کامیابی ہوجائے تو پھر سالا قبیلہ عود توں بچوں میست ناچ کا کونتے کی
نیں۔ اور اگر کامیابی ہوجائے تو پھر سالا قبیلہ عود توں مربر ہران کی کھال اوڑھ کر
فوسشیاں منا تا ہے۔ شکار کے وقت ان کی عود تیں مربر ہران کی کھال اوڑھ کر
جا اور وں کی سی کواڑی نکالتی ہیں اور دسمی کانے گاتی ہیں۔

ایک اور قبید - یوکوت " ( ۲۰۲۰ ) ہے جوکیلیفور نیا میں آباد ہے ۔ یہ لاک الگ الگ گھروں میں نہیں رہتے بکدان کا گھراکی بہت بڑا ہال

ہوتا ہے۔جس میں دس بارہ خاندان ایک ساتھ رہتے ہیں۔ شادی ہونے پروائی سرال یں بن جاتا ہے اور یوی کے قبیلے کارکن بن جاتا ہے۔ ان کی کل تعدا دہیں ہزادے ایک تبید کنیڈا ادرامریک کی سرصدپردہتا ہے۔ اس کانام بیک فی ہے۔ نکار اس كادريد معاش ب- أن كاكوئ سردار بني بوتا البنة بليك كے جوافراد تياده تندرست یا ہوشیار ہوتے ہیں ان کی بات عام طورے انی جاتی ہے۔ یہ لوگ جنگی جینسوں کا مُشترکہ طور پرشکار کرتے ہیں ۔ جنگل مجینسوں کا پتر دیگا نے کے بعددہ ا ہے ایک ماہرشکاری کو بھینس کی کھال پہناتے ہیں اور بھینس کا چرواس كرير بانده د بنة بن- وه جنگل مجينوں بن كس مانا ب اوران كودجر دھیرے تنکاریوں کی طوف ہے آتا ہے۔ انفزادی شکار کی ان کے وہاں محت ممانعت ے۔ بوگ بعین کا کھال سے اپنے لئے کیوے، بو تے، تقیلیاں، اور دستیاں دعنو بناتے ہیں۔وہ خیوں میں رہتے ہیں جوعورت کی ملیت ہوتے ہیں۔یہ خے شا دی ے وقت لڑک کو جہزیں دے جاتے ہیں اور اُن کو پورا قبیل مل کرتیا رکڑا ہے۔ يه لوك كوشت يكانا بنين جانت بكراس كو بحون كركما بنت بي -

جنوبی امریکہ کی ریاست کو لمبیا یں مجھروں کا ایک تبیہ ہے ہے اوت کا دیا ہے۔ اور کہ کا ریاست کو لمبیا یں مجھروں کا ایک تبیہ ہے ہے اور کھی بہت بڑے کہ اور ہے ہی بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں جن یں مختلف فاندان کے تقریباً سوا افراد ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس جبو نیر اے کو مب وگ بل کر بناتے ہیں۔ اور مجھیلیوں کا شکا د ہر فاندان میں مساوی تفیم ہوجا اے۔

روی انقلاب سے پہلے سائیریا بیں شکاریوں کا ایک تبیلہ تھاجی تو ہو کا گیر" ( YOKA G HIR) کہتے تھے۔ اِن کی گذر لبر بار کمپنگھوں اور مجھیوں کے شکار پر ہوتی تھی۔ شکاری تقتیم سب سے بوڑھے فرد کی بیوی کے ذتے ہوتی تنی - جوہر جیمے کی صرورت کاخیال کرتی تنی - اُن کے بیمے ، جال اورکیشتیاں پُوک تبییے کی مشتر کہ ملکیت متیں - اُن میں واتی ملکیت ، پوشاک اور شکاری آلات سک محدود متی -

ریاست تا بچریا می دوقیسے توروبا" ( YORUBA) ا ورد بلوک" (BOLOKI) د ہے ہیں-اِن کی تعداد ہیں لاکھ کے قریب ہے- یادگ کیتی اِلک كرتے ہيں مولتی پالنے ہیں، اورشكار سى كرتے ہیں ان بى زين يورے فيليك علیت ہوتی ہے اور بی یا خریدی شہیں ماسکتی۔ کمینی باطی عورتیں کرتی ہی اور رتن میں دی بناتی میں ۔ البنزشكار ا ورموليتيوں كى ديكھ محال مردوں كے ذيے ہوتی ہے۔ اُن کے قبیلے کامرداد ، اورفین "( ALORFIN) کملاتاہے۔ اگراس کی تندرستی خراب ہوجا کے تو وہ خود کشی کر لیتا ہا ود اگراس کوسرداری ے برطون کونا ہو تو تبیلے کے وگ اس کا گھیراؤ کرکے حقادت آمیز کا نے گاتے بن يهان تك كدوه تنك آكر خودكني كرليبًا بي بابستى چور كريجاك جاتا ہے۔ ابتدائ كيونزم ك باقبات بن ايكمشورة م ايسكيوب وشال كبنا س نن لبند مك برن سے و عكے بو ئے ميدان بن رئتى ہے . برجند كرايكموقيل ایک دوسرے سے سینکڑوں میل کے فاصلے پرآباد بیں گران کی جمانی ساخست اورزبان اورتهذيب ين جرت الكركيا نيت بائ جاتى ب رنسل المتباري ان کا تعلق منگولوں سے ہے۔ اوران کی آبادی ۵۵ ہزارسے زیادہ ہیں ہے۔ السيكمولوگون ك گذربسرسيل مجيل يا برفاني ريجه كے شكاريرے - وہ گوشت کیا کھاتے ہیں حالا تک ان کو آگ کا استعمال معلوم ہے۔ وہ کھال کے كرائ ينة بن وركمال مى كى جيولدا ديون بن يا برف كے ذين دو ذكرون يس بت بن وه كة ا ورباره سنك يالة بن ان ك كاويان بي

گادر چرف کی بی ہوتی ہے جن کوبارہ سنگھے برت پر گھیٹے ہیں۔
ایس کی وجوئے چھوٹے گرو ہوں ہیں ہے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئ با قاصدہ مرداد
یا مرفز نہیں ہوتا۔ البتہ لوگ ذہبین اور بخریہ کا را فراد کے مشوروں پر عل کرتے ہیں۔
شکار اور الات شکار، چھولداریاں سکتے اور بارہ ہے ، گاٹریاں اور کشتیاں ہیں
پورے قبیلے کی مشرکہ مکیت ہوتی ہیں رکو بلیا ان میکلوپٹر یا منٹا۔ نیویادک ۱۹۹ جا افقط کی استعال کی چریں ذاتی مکیت بھی جاتی ہیں۔ ان کے معامرے میں خود عرض اور
الپر کا کو صب برا میب فیال کیا جاتا ہے ۔ یہ لوگ املاد با ہمی کے اس حدیک قائل
ایر کا کو مسب برا میب فیال کیا جاتا ہے ۔ یہ لوگ املاد با ہمی کے اس حدیک قائل
ایر کا کو مسب برا میب فیال کیا جاتا ہے ۔ یہ لوگ املاد با ہمی کے اس حدیک قائل
ایر کا کو مسب برا میں خوال سے تعاون کرنے سے انکار کردے تو اس کو معاشرے
کا برم تراردیا جاتا ہے۔

برصیریا کو مهندونیا کان خلول بی بیجهال پقرک ذما نے سے فولاد کے اور ان کے کہ برا ہے کو گار کے مرتب کرنا چاہے تواس کو کلک اب بی موج دہیں۔ اگر کوئی تخص سماجی ارتفاکی نادی خرتب کو نا چاہ ہوائے کی عزورت بہیں پڑے گا۔ گونڈ ، بعیل بہنتھال، کھاسی، مونگ، پونڈ سے، غرص کہ بے شارابی ذاخی مل جا یش گیج قرون اولا سے آگے بہیں بڑھی ہیں۔ شلام فی مرصد میں لوگوں کو غادوں بیں دہتے اور چھا ق سے آگے بہیں بڑھی ہیں۔ شلام مے مرصد میں لوگوں کو غادوں بیں دہتے اور چھا ت بیتھرے آگ نکا نے دیکھا ہے۔ اور ایسے توکئی جیسے ہیں جو کھینی باڈی نہیں کرتے بیتھرے کی جیسیاں کی بور قبیلے کے بلکہ مجھلیاں پکونے ہیں یامرائی پالے ہیں اور بھی ، میوے کھا کر ذرد د ہیں ۔ اور ایسی افراد ہیں سال کے بور قبیلے کے اور ایسی افراد ہیں سال کے بور قبیلے کے اور ایسی افراد ہیں سادی تفسیم کردی جاتی تھیں ۔

مئ سال ہوئے علم الانسان کا ایک امریکی پروفیسرمری بلوچوں کے درمیان آکر رہا تاکدان کے طرز معاشرت کا مطالعہ کرے۔ اُس کا انتقال بلوچوں ہی کی ہے ہیں ہوا گراس کے دفیقوں نے کام جاری دکھا اور ۱۹۲۹ء میں مری بلوچوں کی سماجی تنظیم کے عُزان سے ایک کتاب شاکع کی۔ اس کتاب ہیں مکھاہے کہ کلّہ بائی اور کھیتی باٹری مرکی بلوچوں کے بیٹے ہیں۔ پڑانے زمانے میں تو پر لوگ باعل خانہ بدوش تھے ہیں اب جا بھا کا کوری آباد ہوگئے ہیں مصنف کا کہناہے کہ بقیلے کے برفرد کوچوا گا ہوں ، کو ک ک اور چہوں پرمسا دی حق حاصل ہے۔ زبین پورے خاندان کی شتر کہ مکیت ہوتی ہے۔ اور بہتوں پرمسا دی حق حاصل ہے۔ زبین پورے بیسلے کی شتر کہ مکیت ہوتی ہے۔ اور بہت ایسے ملاتے ہی ہیں جن میں زبین پورے بیسلے کی شتر کہ مکیت ہوتی ہے۔ جہاں ایسا ہنیں ہے وہاں ہی زبین ہر نبیدرہ ہیں ہرس کے بعد سرداں شری کے اصول پر برابر برابریانٹ دی جاتی ہے۔ یعن ہرمرد کو خواہ دہ بڑوارے کے ایک دن پہلے بیدا ہوا ہو یا جو یا جو یا جو یا جاتی دن پہلے بیدا ہوا ہو یا جو یا ج

ا نان بروشوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھنا ہے کہ ان کو مد یؤندہ ا دسان کے كيب و بك " كية بن جوا تفوى چولداروں يوشتل بوتا ہے - بك كهرباه الم بلك واجد" اوساس كى بوى كود واجر " كية بي -بريك بي ايك جيولدارى مماؤل كے لئے مخصوص ہوتی ہے جن كور أ ماق " كتے ہيں - أن كے معاشرے كا ساس و شركت " یرے۔ دصفی ۵۱) " ترکت کے معنی ا طاک کی مشترکہ علیت ہے۔ بہ ٹرکت مولیٹیوں تے گئے اور دروعی پدا وارک مشترکہ ملیت کے مخلف مارن پرمادی ہے۔.... ول فعلوں اور جانوروں کی فروضت کی آ مانی ہی آلیس پی تعقیم کریتے ہیں۔ افراد کی محنت کے بیداواراود مولیٹی مشترک ہوتے ہیں۔ چولعا مشترک ہوتا ہے۔ مہمان فان مشرک ہوتا ہے۔ ا وردسترخوان بعی مشترک ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بیدما گروہ ایک دمینع گوان بن جآ اے ترى بوچوں كاس قديم اشراك ذ فرك يرتبعره كرتے يوك معتق مكمتا ہے ك مركة بانى ، زراعت اورنقل مكانى كے تفاضے باہمى تعاون بى سے بور سے بوكتے بي ا در بي خودت ان كواين اجستاى زندگى مي وسعت دين برمجودكرتى ب ابتدائی کیونزم ک ان شالوں سے کسی معبدزریں " کی تناخوانی یا اس کے

كذرجان كا ما تم مقدود من المكرية بنانا مقاكد استسيار زيست كوبل كريداكونا. اور بحرسب مزودت آبس مي بانك ليناكون نيا ياعموب طريقي بنين ب- ويعتبت انسان کی ساجی زندگی کی ابتداری دصنگ سے ہوئی تھی اوروہ لا کھوں برس تک اس دگر برحیتا ربایس درائع بسدا وارک واتی عیست کوئی ایسی واش یا مقدس قالان حات بنیں ہے بلک اس کاروان بھی ساجی عزور توں کے تحت معافر تی اِرتقا کے ایک مخصوص ذورس شروع بوا- وجريهتى كما بتدائى كمونزم بي تعتيم كارى كنجاكش بہت محدود مقی تقیم کار کی کمی کے باعث بیا داریس اضافر مکن نہیں تقا اور نہ وكوں كى برصتى بوئ احتياجيں بورى بوسكتى ميس ساجى ترتى كے تفاصول في تعيمار ك طرح وال الاتقيم كار ك سبب عذاتى عكيت في جم ليا ابتدائ كيونث معاشر يرجو تضاد مودار جواأس كا واحدهل مي مقاكدة رائع بيدا وادذاتي عليت ين تديل ہوجائی گروانی ملیت کے اندراب تعنادات اسے گرے اورت دید ہو گئے ہی كرمعا ترے كو نے موسلال خلوط يرقائم كتے بيزان ان داخل تعنا دات كودوركتاب اود نتى كرسكتا ب-

# موسوئ تنربيت كياقيات

کی بربیداکش یں کھا ہے کرجب فلسطین یں قبط بھا اور لوگ بجو کے مرف لگے نوص نے بینوں اور ان کی اولاد کوسا تھ ہے کرمصر بھیا گئے۔ وال لگی نوص نے بیٹے بیارہ بیٹوں اور ان کی اولاد کوسا تھ ہے کرمصر بھیا گئے۔ وال ان کے سب سے چیوٹے بیٹے یوسف فرعون کے وزیر تھے۔ یوسف نے اپنے فائدان والوں کی جن کی کل تعداد چیا سطی عنی بڑی او محبکت کی فرعون کی اجازت سے ان کوجش کے علاقے کوج مصر کا نہا بت زر خبر خطر تھا ان کی جا گیر اختہ را ا

رفتہ رفتہ آن کی نسل بڑھنے مل اوروہ بارہ فبیلوں بیں سے گئے ۔ یہ فبیلے حصرت بعضوت داسر اتبل سے بارہ بیٹوں کی اولاد نفے۔

بنی اسرائیں معرمی چارسوتیس برسط رہے لیکن انہوں نے معربوں کے مذہب اہم ورواع اور نہذہب کو کھی فرابت، اور ورواع اور نہذہب کو کھی فرل نہیں کیا عکد اپنے آبائ ندہب، قومی روابات، اور سے درواع کی سختی سے یا بندی کرتے درج وہ جیبٹر بکر باں چراتے یا کھینی یا تری کرتے اور معربوں سے الگ نفلگ اپنی لبنتیوں میں رہتے تھے۔ مگر کھی عرصہ کے بعد حب ان کی آبادی

بڑھ کہ لاکھوں تک پہنچ گئ اور فرعوں کی دی ہوئی زمین ان کی کفالت مذکر سکی تو وہ مشہروں میں مسنت مزدوری کرنے پر ممبور ہوئے۔ وہ پچتر تو ہوئے ، ابنٹیں بناتے ، کانوں میں کام کرتے اور اس طرح اپنی روز کی روق حاصل کرتے ہے ۔ ادھر معری حکومت کا برتا و مجبی اب وہ نہیں رہا تھا کبو تکہ یوسف کو گزرسے زمان ہوجیا تھا اور مصر کے کا برتا و مجبی اب وہ نہیں رہا تھا کبو تکہ یوسف کو گزرسے زمان ہوجیا تھا اور مصر کے کو گزرسے زمان ہوجیا تھا اور مصر کے کو گئر اس ایس کی مردا دون نے بنی امرائیل رہنے تیاں مرائیل رہنے تیاں مردان کے مسردا دون نے بنی امرائیل رہنے تیاں مردان کے مشروع کر دیں وہ ان سے فلاموں کا سا صلوک کرتے وہ ان سے بریا رہیے اور ان کے مسرودان میں برائیل رہنے اور ان کے مسرودان میں برائیل رہنے اور ان کے مسرودان میں برائیل رہنے اور ان کے انہ کا تھے ۔

تنب بنی اسمرائیل کے نجات و مبدہ حصرت موشی پدیا ہوئے ۔ ابھوں نے ابنی قوم
کومصر کی سکونت ترک کرنے اور آبان وطن فلسطین واپس جانے پرا کمادہ کیا کی کومصر کی سکونت ترک کرنے اور آبان وطن فلسطین واپس جانے پرا کمادہ کیا ہے کہ
بیس تنہیں فلسطین کی عکرانی عطا کروں گاملا بنی اسرائیل نے حصرت موسیٰ کی بات مان کی
ایشے خیصے ، ڈیرسے ، ابھیڑ بکریاں اور گائے بیل سیسے اور گندھے گندھائے اگے کو بیز
مغیر دسیئے مگنوں سمیست کیٹروں میں باندھ کرا بینے کندھوں پر دھر میا اور معربوں
مصرف جاندی کے زبور اور کیٹر سے بھی کا گلا ہے "اور مصر دوا نہوگئے ۔ اس
وقت ان کی تعداد چھ لاکھ کے لگ جلگ بھی تاریخ بیان محققق کا اندازہ ہے کہ ان کی کی تعدلا میں میں میں میں بازھوں صدی قبل میسے کا ہے۔
جالیس مبرار سے زیادہ نہ تھی ۔ یہ واقعہ بازھوں صدی قبل میسے کا ہے۔
بنی اسمرائیل کی قبائی زندگی ولیس بی می جی جی بھی جیٹر بکریاں بالنے والے چو باؤں کی
پرانے زمانے میں بوتی بھتی ۔ ہر قبیلہ ایک معاشر نی اور معاشی وصدت ہوتا کھا۔

قبیلے کاسب سے بزرگ اور ہوئے ارمرد قبیلے کا سردار ہوتا تھا۔ قبیلے کے ہر فرد پر قبیلے کے قواعد وضو الط کی اطاعت واجب تنی ۔ اس کے عوض ہیں قبیلہ اپنے ہر ہردکن کے حان و مال کی حفاظت کا ذمردار ہوتا تھا۔ ان کے موبشی ہورہے قبیلے یا خاندان کی شنز کہ مکیبت ہوتے تھے اور ان پر سر شخص کا مساوی حق ہوتا تھامث

بنی اسرائیل نے معرسے فلسطین کی مسافت چالیس برس ہیں ہے کی اس سفر میں انہیں ہے آب وگیاہ صحراؤک اور حلتے بہتے رنگستانوں سے گذرنا پڑا جہاں منزلوں سایر میسرفقا نرسبزہ اور بانی ۔ آخر کاروہ تنگ اکر کہنے لگے کہ اس آزادی سے توجون کی غلای انجی کئی جس ہیں ہیں دووقت می روٹی تومل جاتی گئی۔ اس بیا بان میں بھو کے پباسے مرنے سے توہم برخا کہ معرب ہیں جوں توں زندگی بسر کرتے۔ نئب خدا و عرف ان کے لئے کہمان سے مئن کی بارش کی اور

"موسلی نے آن سے کہا کہ یہ وہی روقی ہے جرفداوند نے تم کو کھانے کے
علے دی ہے ۔ سوفدا وند کا علم یہ ہے کرتم اُسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے
موافق یعنی اپنے اُدمیوں کے لئے جمع کرتے جننے اُس کے ڈیرے ہیں ہوں اور
شخص اتنے ہی اُدمیوں کے لئے جمع کرتے جننے اُس کے ڈیرے ہیں ہوں اور
بنی اسرائیل جب تک آباد ملک ہیں نہ اُٹے بینی چالیس برس تک مئن
کھاتے رہے ۔ رخروج ہے)

اس واقعد کاغورطلب پہلو قبائل مساوات کا وہ اصول ہے جس کے مطابق موعلیٰ نے خدا وندی نعمت کوتفنیم کیا۔ یہ روشیاں بنی امراتیل کی محنت کا کھیل نریین بکد انہیں خدا وندی نعمت کوتفنیم کیا۔ یہ روشیاں بنی امراتیل کی محنت کا کھیل نریین بکد انہیں

ANTIQUITY . P. 20 LONDON , 1922 -

معنت ملی نتیس پیجر بھی لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ جنتی روشیاں ہی چاہے اُٹھا کے جائیں۔ وہ فقط اپنے ڈیرے والوں کے لئے جنع کرسکتے تھے۔ اور وہ بھی فی کس ایک مقردہ مقدار میں ۔ اور جس نے لالج میں اگر اپنی روز مرہ کی مزورت سے زیادہ ہیں اُٹھائیں اُس کے ذخیرے میں کیڑے پڑھئے۔ رابعنا کیا

غرصنبکد بنی امرائیل کا یہ قافلامن پیلوئی سے پہیٹ بھرتا اور چالیس جگہوں پر مظہر ناآئرار دریائے اُردن کے کنا رہے پہنچ گیا اور مواکب کے مید انوں میں خیر زن ہڑا۔ کنعان کی ارمن موعود داردن کے اُس پارمننی۔

"اور خداوند نے موملی سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہد دسے کو جب تم اردن کو عبور کرکے ملک کنعان میں داخل ہوتو تم اس ملک پر قبضہ کرکے اس ہیں بنا کیونکر میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے ملک بنوا و رقم قرعہ ڈال کول ملک کوا بینے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لبنا جس خاندان جی زبادہ کوئی ہوا تا دی ہوں اس کو تقور تی جراف دینا اور جس آدمی کا قرع جس جگر کے لئے نظے اُس کو صفے میں ہے۔ تم اپنے آبائی قبائل دینا اور جس آدمی کا قرع جس جگر کے لئے نظے اُس کو صفے میں ہے۔ تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی میراث لبنا "

اس عبارت سے پر جینا ہے کہ بنی امرائیل اُس دورسے گذر کے تقے جب زمین پورے بنیلے کی شنز کہ ملکیت ہوتی تھی ، یہ بھی ممکن سے کہ اُن پرسٹ بدید و دورکھی آیا ہی ذہوکیونک اُن کا آبائی پہشیہ موسشی بات تھا نز کے تھیں بارٹ کو اُن برسٹ بدید یہ دورکھی آیا ہی ذہوکیونک اُن کا آبائی پہشیہ موسشی بات تھا نز کے تھیں بارٹ کو اُن اور اُن کو اُن اور اُن کو اُن اور اُن کے قاعدے کے مطابق اس کو خاندا نوں بی تقت ہم کر دبا بیروی شریعت نے اِس اصول کو مان بیا لیکن قبائی عدل مسا واٹ کا نقاضا یہ تھا کہ جس خاندان میں آ دمی زیادہ ہوں اس کو زیادہ اور حس خاندان بیں گادی کم جوں اس کو نسبتاً کم ترمین دی جائے تاکیکسی خاندان کوشکا بت ترمین دی جائے۔ نیز زمین کا یہ میڈا رہ قرعد ڈال کر کیا جائے تاکیکسی خاندان کوشکا بت

كاموقع زملے۔

حضرت موسی فے بنی اسرائیل کے بزرگوں اورسرداروں کو منجمہ اجتاع میں جمع كيا اور تشريعيت كے احكام ال كوكئ دن تك يرى تفصيل سے تجائے اوركہاكد ديجوجروار شرلیت کے اوام و نواہی سے تھی الخراف مذکرنا - بنی اسرائبل کے خدائے واحد بہواہ کے سواكسى يت ،كسى داوتا ،كسى خداكى يرسنش خاكرنا ، ابنى ببداوا رمي سے سال بسال دویکی دینا ، بیواؤں اور پینبوں کی خبرگیری کرنا ، سرسات سال کے بعدا بینے قرض دار کو چھٹا را دبنا، مفلسوں کی احتباج اوری کرنا اور انہیں فراخد لی سے قرض دبنا- پڑوسیوں كمال برالجائ نظر بذرا انا- اكركون عبران مرد باعورت قرض كمعوض تهارساكة فروضت مواور چرس تک تنهاری فدمت کرے توساتوں برس تم اس کو اُ داد كردينا مگراسه خالى اغذ نه جانے دينا-ابنى بسنيوں ميں أن بوگوں كو فاصنى اور حاكم مقرر كرنا جوصدا قت سے عدل كرسكيں - انساف كافون مذكرنا - زكسى كى رُودعايت كرنا اور نه رمننوت لينا-تم ابنے عمايوں ہى ميں سے كسى كو اگر جا ہو تو بادشاہ مجى بنا سكنة بواالبنة وه ابنے كئے بهن كھوڑے ربرحائے اور بهن سى بو بال بھى نہ ر کھے اورن اپنے لئے سونا جاندی وخیرہ کرنے بلک شریعبت اور آئین کی سعب بانوں پر عمل كرناميكه يمسى امرائيلى كوسود برروبير نردينا - ابيضفادمول برظلم ركرنا اوردن دوید سے پہلے مزدور کی آجرت اداکر دیا۔

کتاب استشنا کے صفیات اسی قسم کی نیک تلقینوں اور تنبیہ ہوں سے مجر ہے ہوئے
ہیں ۔ ان ہیں بعض احکام اخلاقی ہیں اور تعجی معاشی ۔ معاشی احکام کا جائزہ لینے سے
پتر جیلتا ہے کہ کنعان میں واخل ہونے سے پہلے ہی اسرائیلی معاشر سے میں طبقات پیدا
ہو گئے گئے اور زبین کی قبائی ملکبیت سے قطع نظر ذاتی ملکبیت کا روائے بھی شروع ہو
گیا تھا۔ وہ لوگ جوکل نگ فرعونی شہنشا ہیت ہیں غلاموں کی سی زند ہی ہے کر رہے

سے اب خود تخت و تاج کی ار دو کرنے لگے تھے۔البتہ بادشاہ کوزیادہ مین وعشرت کی اجازت نہ کتی۔ان بیں اب کچے ہوئ دولت مند تھے جو دوسروں کو قرص دیتے ہے دیگر اجازت نہ کتی ان بیں اب کچے ہوئ دولت مند تھے جو دوسروں کو قرص دیتے ہے دیگر است من دیتے ۔ کچے ہوگ آفا تھے اور کچ پھٹا البتہ کوئی اسمرائیلی اگر غلام بنے پر مجبور ہوتا توسات سال کے بعد وہ قانوتا آزاد ہوجا تا تھا۔ بھر لوگ آجر نف اور کے مز دور دالبتہ آجروں کو حکم مقاکہ مزدوروں کی اجرت اداکر نے بی تا خری کے مزدوروں کی اجرت اداکر نے بی تا خری کریں ۔غرضیکہ اس معاضرے میں اب خاشتر اکبیت باقی دہی تفی اور ندم اوات اور خبرت کا فرق اور بھٹر کے بیان کی فراوانی تھی اور گہوں ، جو کے بہائے اور بھی اور تا نے اور و جا کہ بہائے کے اور بھی ایک اور دی بھی اور تا نے اور دو جا کہا تی کہ بھیا تے اور بھی تو خداو تا نے اور دو جا کہا تی مختبی بھی تو خداو تد ہوا ہے کہا بھا کے مختبی جھی تو خداو تد ہوا ہوا کہ کہا بھا کہ

"اس ملک میں تجے کورونی باا فراط ملے گی اور تھے کو کسی چیز کی کمی مز ہوگی اور تو کھائے گااور میر ہوگا۔" راستشنا ہے)

مگرطبقاتی نظام کی اپنی "شرع" اینا" آئین " ہوتا ہے۔ اس این کے مطابق وولت پیداکرنے کے تمام ذرائع — زمین ، کا نیس ، بافات ، تبارتی کا روبار ، فعام — ایک محصوص طبقے کی علیت ہوجاتے ہیں۔ ایسی صورت بیں ایک اچھا آقا اپنے نعام کے ساتھ انسانوں کا ماموک تو کرسکتا ہے لیکن وہ اپنی آقا شیت کے حقوق سے ومتردار نہیں ہوسکتا ہور نہ بچروہ آقا کہلانے کا مستحق نہ رہے گا۔ اسی طرح زمیندار اگر دهدل موتو وہ اپنی نرازعوں سے نرمی سے بیش آسکتا ہے مگروہ اپنی زمینیں مزادعوں میں بانٹ نہیں سکتا اور اگروہ ایسا کرے تو تھیرزمیندار باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح قرض بانٹ نہیں سکتا اور اگروہ ایسا کرے تو تھیرزمیندار باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح قرض کر معاف نہیں کو اور اگروہ الیسا کرے تو اسے لین دین کے کا روبار کوختم کرنا برطے گا۔

موسوی شریعت کا بنیادی تعنا دیبی تفاکه وه ابک طرف پوری قوم نی امرائی کوخوشخالی ا ور اُسودگی کی بشارت دینی تخنی اور دوسری طرف آ قا اور غلام ، با دشاه اور دهایا ، غنی اور محتاج کے طبقاتی فرق کو بھی جائز قرار دیتی تخی۔

بنی اسرائیل کے سرداروں نے کنعا نبول کے کھینوں ، باعوں ، شہروں ، عدول ، صنعت گا ہوں اور تجارتی منڈ ہوں پر قبضہ کر دیا ۔ جگرجگہ اپنی یا دشا بتیں قام کر ہیں اور شان وشوکت سے زندگی ہر کرنے نگے مگر اس ال فینہت میں عام ہود ہوں کو دستر خوان کی بھی کے گئی روٹیوں کے سوا کی فرملا ، بلکہ ان کی حالت پہلے سے بھی پر تر سوگئی ، پر انے قبائی نظام میں اُن کو پورے قبید کا تحقظ حاصل متنا اور سب کوروٹی ، روزگار کی مساوی ضمانت ملتی بھتی ۔ اب بر شخص ف قد کرنے یا نہ کرنے کے لئے "اُ ذاو" متنا ، قبائی نظام میں قانون سب سے کیساں سلوگ کرتا نظا اور انصاف کی عدالت سے کوئی فریادی میں قانون دولت مندوں کا ساتھ دیتا تھا ۔ عدالت محروم نہیں جاتا تھا ۔ عدالت کے فیصلے دولت مندوں کا ساتھ دیتا تھا ۔ عدالت کے فیصلے دولت مندوں کے تی بیں ہونے تھے اور سرکاری حکام دولت مندوں کی بیت یہ بناہی کرتے تھے ۔

مگراس سے الکارنہیں کہاجاسکتا کہ اسرائیلی پینٹواؤں نے ہرموقع پرظم و
ناانعانی کی مذمت کی اورمظلوموں کے حق ہیں اواڈا کھائی۔ اُن کاخیال تھا کہ ساب
نا ہمواری کی وجربہ ہے کہ روات مندطیقے نے موسوی شریعت کے احکام کوفراموش
کردیا ہے اور رنگ دلیوں ہیں پڑگیا ہے۔ جنا کیز عاموس بنی صاحبان املاک سے بہت
خفا تھا کیونک وہ لوگ بجمر کے علوں ہیں دہتے تھے ، ہاتھی دانت کی مہرلوں پرسونے تھے ، ہنی
پوشاکیں ہینتے تھے ، چاندی سونے کے بر تنوں میں کھاتے تھے ، عمدہ عمدہ شراہیں بینتے تھے ، اور
پوشاکیں ہینتے تھے ، چاندی سونے کے بر تنوں میں کھاتے تھے ، عمدہ عمدہ شراہی بینتے تھے ، اور
مرکنوں سے باز مرائے توان پر حید خدا کا قبر تا ذل ہوگا۔

" سامر ہے پہاڑوں پر تبع ہوجاؤ اور دیکھیوکہ اِس ملک میں کیساہگام اور طلم بریا ہے کیونکہ وہ نیک کرنا نہیں جانتے جو اپنے قصروں میں ظلم اور گوٹ جمع کرتے ہیں۔ اس کے خداوندیوں فرما تاہے کہ دشمن تیرے مک کا عامرہ کرنگا اور نیری قوت کو تجدسے دور کرے گا اور تبرے قصر کوٹے جائیں گے۔ دعاموں ہیں اور جو سیع نی بکار کیا رکز کہتا تھنا کہ ج

"فلطین داستی ، شفقت او دخداستناسی سے خال ہے - بر زبانی اور فرائی ایستی بر اور فرون برخون موالیت - در موسیع بی موسیع بی کا فیال مقاله بی ارتبی کے مردا دوں نے شرادت کا بل جا یا ، بد کر داری کی فصل کا بی اور جوٹ کا میں اگر تم عذاب سے بچنا جا ہتے ہوتو اپنے سلط صدافت سے تی میں اگر تم عذاب سے بچنا جا ہتے ہوتو اپنے سلط صدافت سے تی مرین بی بل جلائے اور میں بی بل جلائے اور میں بی بل جلائے اور میں بی بل جلائے اور موسیع بنی بی بل جلائے اور موسیع بنی بی بل جلائے اور موسیع بنی بی بل جلائے اور میں بی بل جلائے اور موسیع بنی بی بل جلائے اور موسیع بنی

ا ورميكاه غصنب ناك بوكراً وا زديبًا تفاكر

مع اسے بنی بیفنوب کے مرداد وا ور بنی اسرائیل کے حاکمویٹنو ! تم اگوں کھال اُٹارٹے اوران کی بٹریوں پرسے گوشت نوچتے ہو ا ورا ن کو ٹکیٹے ٹکڑے کرتے ہو ۔۔۔ اسے بنی بیفقوب کے مرداد وا ور بنی اسرائیل کے حاکموجوعدل سے صدا وت دکھتے ہوا ور راستی کو مروڑتے مو ،اس بات کو سنو ۔ تم بیشنون کوخو نریزی اور بروشلم کو بے افعا فی سے تعمیر کرتے ہو۔ اس کے مرداد یوڈون سے کرعدالت کرتے ہیں اور اس کے کا بین دمعبد کے نگران ) اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کی بنی رو بیرہ لے کر فالاً یری کرتے ہیں۔۔ اس سے صبتون تنہا رہے ہی کا دل کھیب کی طرح جوتا جائے گا ور بروشلم کھنڈر ہوجائے گا۔ رمیاہ ہی

ص طرح مادا دولت مندطبقه مذمبي رسوم بري كهول كر رقم خراج كرتاب اوريه سيحتاب كه خدااس مع خوش بوجائے اسى طرح يبوديوں كادولت مندطبقه بجى اس ممند بى تقاكر ببواه اس كى قربانيول سے خوش سوگا۔ ليكن يه ان كى تعبول تنى-"اب سدوم محاموا فداوند فرما تاب كرتبارك وبيول كى كرت سد عجے کیا کام -میں مبیدهوں کی سوختی قربانیوں سے اور فربہ مجروں کی چربی سے بیزار سپول اوربیوں اور کھیٹروں اور کیروں کے خوبی میں بیری خوتنودی ہیں۔ بخدس في نفرت ہے - نام جاند اورسبت اورعیدی جاعب سے بھی كيونكر يدكوطى كساعة عيريرداشت نبي ممرت دل كوتمهارے سف جاندول اور تہاری مقررہ عیدول سے تعرب ہے ۔ وہ تجریر یار ہیں۔ تنبارے اللہ توخون ألوديب - ابنے برے كاموں كوميرى أعموں سے دوركم دو- بدفعلی سے باز اُوُ، نیکوکا ری سیکھو- انصاف کے طالب سو مظلوموں کی مدوکرو-بنتیوں کی فریاد رسی کرو- بیوا وُں کے مامی ہو تھامے سردار

گردن کش اور چردول کے سابقی ہیں۔ اُن میں سے ہرایک رشوت دو ملمت اور انعام کا طالب ہے۔ وہ تتیموں کا انعاف نہیں کرتے اور بیوا وُں کی فریاد ان تک نہیں پنجتی '' دلسعیاہ ب

یمودی پیشیوا ذاتی ملکبت کے آصول طور پرخلاف نرکھے۔البتہ ذاتی ملکیت کے صیصے برطھ جانے سے جوساجی اور اخلاقی براٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان کی فرّست کرتے ہے۔انہیں ملوکتیت پرجی اعتراض نرمیتا لیکن وہ جا ہتے تھے کہ بادشاہ اپنی رعایا کائلہان اور محافظ ہو۔ موکتیت پرجی اعتراض نرمیتا لیکن وہ جا ہتے تھے کہ بادشاہ اپنی رعایا کائلہان اور محافظ ہو۔ وہ تجارت پیشیہ لوگوں کے بھی دشمن نرمیتے مگر جا ہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے کا روبا رہیں بڑائی مذکریں ۔وہ دولت مندول سے برنہیں کہتے تھے کہ تم اپنی ساری دولت عوام میں تیمیم کردو البنہ برصرور جا جتے تھے کہ اس دولت کا بھی حصد مختاجوں ، مسکینوں ، ہوا وُل

اوريتيوں كى بہو د بركمى خن كياجائے . مخقر بركر وہ طبقاتى نظام كے خلاف زيخ بلكراسين اليى اصلامين جائية فق بن سے لوگوں كا بوج كي با بوجائے۔ اس معاشرتی نا بموادی کا روِعمل ایک اشتراکی فرقے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ عبرانی ذبان مي اس فرقے كے كئ نام بي- شلاً حشيم دخا موش عساه دصاحب عمل ، عنظما سے وصاحب على، ونيقم اوربنائيم ومعارى - يونانى لاطبنى اودائكريزى بب اسے إين (ESSENE) كيت بي- البيروني روفات مه ١٠٠١) اورشيرستاني روفات ١١٥١٠) اس فرقے کومفار برلعنی فارول میں رہنے والے کے لفنب سے باو کرتے ہیں ۔ یہ فرق قدیم اختراكيت كے اصولوں برسختی سے على كرتا اور دومروں كولمى اس كى ترغيب ديتا تفا-اس فرقة كاكونى ايك شخص بانى ناتفا بكر فالبا متعدد ورومند بزركول في أيسي مل کراس کی بنیاد رکھی تھی ۔میکس بیر کاخیال ہے کہ یہ فرقہ دوسری صدی قبل سے میں وجود ين آيا - بيلى صدى عيسوى كے تين مشہور مورون فيلود و ان م - - ه ما ، جوزين ديا-ه و ر) اور بلائن كبير دس ١ - ١٥٠ نه اس فرق كريدول كا أمكمول ديجيا حال لكهائد-فیلواسکندریر کار سنے والا پیودی فلسفی نفا- وہ اپنی کتاب میں مکھتا ہے کہ -" فلسطين مي جار سرار متقى لوگ رست سخ جن كو ايسين كيت بي - وه ديهات مين أباد كق اورسم ول سع كريز كرت مق كيون كرشهرون مي فسق

ی امن پیشے افتیار کرد کھے تھے۔ وہ سونا جاندی جمعے درکرتے تھے اور د زمینبس اس بیٹے حاصل کرتے تھے کہ اپنی آمدنی بڑھا یس بلہ فقعا عزودی معاش کے لیا محندت مشقدت کرتے تھے۔ یس وہی لوگ بیں جوماحب ا ملاک نہیں ہیں۔ اس بے نہیں کہ املاک ان کی قسمت بیں نہیں ہے

و فخورهام عقا- اكن سيس اكثر كميتى باشى كريف فق ، دومرے لوگوں ف

بلكراس لط كروه دولت كي لميع نهيس كرت يبكن درحقيقت ومي سب ا معدناده دوات مندي كيونكران ك نزديك اصل دولت قناعت اورتوكل م- تم كوان كے درميان تير ، عالے ، نوار ، دھال ، خود اور زره كبر بنانے والے نہیں ملیں گے اور ذکوئی ایسا شخص جو الات جنگ استعال کرنا بويا جنگ سے تعلق رکھتا ہو۔ تجارت ، شراب ، صنعت اور جازرانی ان كے ذہن ميں بنيں ان كيونكروه ان تمام جيزوں سے پرميز كرتے ہيجن سے حرص وہوس پرداہو - ان میں کوئی غلام بھی تبیں ہوتا -سب لوگ آزاد موتے بیں اور ایک دوسرے کے اے کام کرتے ہیں - وہ حاکموں اور صوبيدارول سے نفرت كرنے ہيں كيونكہ ان لوگوں نے مساوات خم كردى ہے اور دین فطرت کو ترک کر دیا ہے۔ یہ رین فطرت ماں کی ماند ہے جسب كويكيان يداكرتى ب اورسكى يرورش كرتى به تاكدوه تعاينون ك طرع بيارومميت سے رہيں ييكن يہ دمشة عيارى اور لائے كى وجرسے تؤت ما تاب اوراعما دى جد بداعمادى اور عبت كى جد نفرت ببدا موتی ہے۔ الیمیون کو خدا ترسی ، راستی اور پاکیزگ کی تعلیم دی جاتی ہے، تكر للج معاملات ببر مجى اور قوى امور مير بعبى ان كوخيرو فتركا فرق سكعايا جاتا ہے -ان کے نین بنیادی اُصول بہیں- خدا سے محبت ، راستی سے محبت اودبنى نوع انساق سے بحبت بنى نوع انسان سے بحبت كا الميادہ سخاوت عساوات اوراملاك بي اشتر اكيت كے ذريع بوتا ہے۔ اس کی مبتنی تعراب کی جائے کم ہے۔ اثمتر اکبیت کے بارے میں ہم اور کھے كمناچاست بيلى بات تور مے كركسى كے پاس ايسا مكان نہيں بے جوسب کی ملکیت زمو- اس کے علاوہ وہ سماجی طور پر ایک ساتھ

رجة بي، برگھر کا دروازہ ان رفیقل پرکھلا ہوتا ہے جو دورسے
اتے ہیں۔ گھرے افد کاسب مال اسباب بھی سب کے لئے ہوتا
ہے ، حتیٰ کہ پوشاک بھی ۔ اسی طرع ان لوگوں کے لئے مجبی غذا محفوظ دینی
ہے جو لنگر دمشنز کہ کھانے ) کے اوقات کے وقت نزیم نے سکیں ۔ ایک
ما تقد سے اور کھانے کا رواج ان لوگوں سے زیادہ کسی اور قوم میں آنا
عمدہ اور مکی نہیں ہے ۔ دن کے وقت وہ جو کچر کا تے ہیں اسے اپنے لئے
سینت کر نہیں رکھنے بلکہ بیت المال میں جمع کروا دیتے ہیں تاکیسب
کے کام اکے ۔ ہمیاروں اور لوٹھوں کی دیکھ کھال ہوای شعقت سے
کے کام اگے ۔ ہمیاروں اور لوٹھوں کی دیکھ کھال ہوای شعقت سے
کی جاتی ہے ۔ گ

ہونی کفتی چنا کینہ ان کے نظر خانوں میں ایک وفت میں فقط ایک ہی چربی تنی مردی ہویا گری وہ بمینٹہ کھنڈے یا بی سے نہاتے تھے۔ اس فلندرا رز زندگی کے باوجود ان کو رسیانسیت سے دور کاہمی تعلق نہ تفا بکہ وہ عام ہوگوں کے خموں اور خوشیوں میں برابڑی بوتے تھے اور ان کے مسائل سے پوری دلجیبی رکھتے تھے ۔ حتی کہ ملک کی سیاسی حدوجہ ہی بوتے تھے ۔ حتی کہ ملک کی سیاسی حدوجہ ہی بعدی حصد لیتے تھے۔ جنا کی رومیوں نے حب فلسطین برحملہ کیا تو بتنا مین نے بڑی ببادی سے اُن کامنفا بلے کی آ

اس فرقے کی تعیمات کے بارے میں بڑی بڑی قیاس آرائیاں مبوئی میں - کوئی کہتا مے کہ اشتراکی بودو باند لا تعمور بنا بین نے حکیم فیٹا غورث کی اشتراکی برادی سے بیا تھا۔ كسى كاخيال سے كم بر لوك كوتم بره كے مجاشووں كى زندگى سے متا تر كتے . بعضوں كى دا مصب کے نہیں ہودلوں کی پرانی روایات اسی ضم کی عیس اور بہودی بنی عبی امی بى زندكى كى العتبن كرتے تھے - لهذا بنائين نے الرطبقائى معاشرت كو ترك كر كے اثنواكى طريقيول كوابنايا توكوني عجوبه بات نبيس كى عكه براني روائنول كوجنيس بيودي وملطين میں آباد ہونے کے بعد فراموش کر کئی خی دوبارہ زندہ کیا ۔ زیادہ قری قیاس میں تعطیع سے مگر بیریمی ممکن سے کہ بتا بین حکیم فیٹا غورت اور کرتم بدھ کی تعلیات سے واقف بول ا ود اینی برا دری قائم کرنے بی ان تعلیات سے انہیں تقویت ملی سو کیونکہ اس زمانے میں فلسطین کے تجارتی تعلقات یونان اوراٹلی سے تھی تفے اور مبندوستان سے جی۔ للذابنا بين كے ليے فيتاغورث ياكوتم بدھ كى اشتراكى برادريوں سے آگاہ بونابعيداز قاس سے

فلسطین کی تاریخ بی بنا بین کاسراغ دوسری صدی عبسوی کے بعد نہیں ملت -لبکن ان کے تاریخ کردارسے انکار نہیں کیا جاسکتا ، نہوں نطبقاتی امتیاز کے احل میں ہے ہوئے اشتراکی اصولال کو زصرف ابنایا بلکہ انہیں بڑی کا مبابی سے برتا ہیں۔ مگریہ حقیقت ہے کہ اپنے کرداد اور حمل کی تنام خوبوں کے باوسف وہ فلسطین کے سابی دھائے کو جو ذائی ملکیت کی بنیا دول پر قائم تھا، نزیرل سکے ۔ انہوں نے اس تبدی کی کوشش بھی نذکی اور دشانڈ اس کی مفرورت فسوس کی۔ فالباً ان کا خبال تفاکر ان کی دکیا دکھیں دوسرے لوگ بھی ان کے اصولول پر کا دبند ہوجا بیس گے ۔ لیکن ظاہر ہے کھا دب دھی دوسرے لوگ بھی ان کے اصولول پر کا دبند ہوجا بیس گے ۔ لیکن ظاہر ہے کھا دب املاک طبقہ اپنی دولت اور افتدار سے مہنی توشی دست برداد نہیں ہوتا بلکہ اسطاقت کے ذریعے بدیا ہوتی ہے گئے مناز ہے ۔ یہ طافت عوام کے شعود اور اقداد سے بدیا ہوتی ہے گئے بنائے اشتراکی نفام کا جو تجربہ انہوں نے کیا تھا وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہوگیا اور فلسطین کے معاشر سے جو تجربہ انہوں نے کیا تھا وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہوگیا اور فلسطین کے معاشر سے پر اس کا کوئی نمایاں اثر نہیں پڑا۔

۱۹۳۷ اور ۱۵ ۱۹ ۱۹ کے درمیان قران کے غادوں میں جو بحر مرداد کے مغرب ساحل پروا نے ہیں کھال پر لکھے ہوئے جو خراطے میں ان سے اس استراکی فرقے کے دہمین اورحقا مگر بر زید روشن پڑتی ہے۔ یہ خراطے قریب قریب دو میزاد برس بررا نے ہیں ان سے ۔ یہ خراطے قریب قریب دو میزاد برس بررا نے ہیں ان سے بیبی صدی کے مورفین کے کے معاشر تی قو اعدو صنو الط اور دعا میں درے ہیں ۔ ان سے بیبی صدی کے مورفین کے بیانات کی پوری بوری بوری تصدیق ہوتی ہے ۔ اثار قدیم کے ماہرین نے قران کی بہاڑیوں بیں جو بیت المقدس سے فقط ہیں میل دور ہیں کھدائی کرکے مغادیوں کی ایک پران بیس جو بیت المقدس سے فقط ہیں میل دور ہیں کھدائی کرکے مغادیوں کی ایک پران بستی بھی دریا فت کرلی ہے۔ یہ لبتی کھی دریا فت کرلی ہے۔ یہ لبتی ہوئی گئی اور سے دیورس نگ اور دی

دوسری صدی قبل میسے میں فلسطین کا علاقہ سکندر اعظم کے جانشینوں کے قبلنے میں تفا۔ ۱۲۵ ق میں حبب با دختاہ سرسانوس نے بروشلم کے بہود بیل کو اپنانی تہذیب کے اپنانے پر مجبور کیا تومغادیوں کے ایک گروہ نے یونانی مظالم سے تنگ اکر قران کی پہاڑیوں میں پناہ لی اور میرستقل طور پر ومیں اَباد ہو گیا۔ ان کے پیشی کانام یا لفت صدوتی یا بنی صدوتی کی بیٹے کے یا لفت صدوتی یا بنی صدوتی کی بنی صدوتی کی بنی صدوتی کے بنے ہے۔ یہ دمیں رومی افواج کے کا عقوں میروشلم کی تاریخی بر بادی کے بعد قمران کی صدوقی بستی کھی اُجڑ گئی اور بنی صدوق کا نام ولنتان باتی ندریا ہے۔

اسپارٹاکی قوجی کمیوزم

"لافی کرس کا دومری اور نبایت جرات مندانه اصلاع زمین کی ازمران تقتيم منى -كيونكه اس كے زمانے ي صدور ي كاعدم معاوات پدا ہو گئى منى -شہرمی آن ہوگوں کی کٹرن تھی جن کے پاس زمین کا ایک تطعیمی دیتا۔ البت دونت چند با معنوں بیں سمٹ آئی منی لائی گرکتے ہوس زر، شان وشوکت ، صد اورب داه روی کواور ان سے بھی زیادہ جبلک بیماری بعبی افلاس اوردونت ى برايول كونيست ونا بود كرنے بركر بانده لى - جنائي أس في شهروں كوزين کی بڑا فانسیموں کومنسون کرنے اور ایک ایسی نئ تقسیم پر آمادہ کر بیاجی كم مطابق مسب كى اطاك اورطرز زندگى باكل مساوى بوك وبلوارك) يُراني زمائي بس جزيره نما بلقان كاسب سعينوي علافذ اسپارٹا كبلاتا عنا برخانس زرعی خطّہ تھا، ویاں ڈوریک قوم کے لوگ آباد مختے بن کا بنیادی میشیکمین باڑی تھا-اسپاڑا كے شمال ميں البھنے كاعلاقہ محا - وكان آيو نبن قوم كے لوگ آباد كھے-اسى مناسبت سے بعدمیں اس پورے مل کو یونان اور وٹاں کے باشندوں کو بینانی قرار دیاگیا اليتخذر كيوك زياده ترتجارت ببشر كق اود بجرى تجارت بس كوئى ان كامقا برنبي كرسكنا كفا-أيو بمين اور فدورين قومين ايك دومرس كى حرليف تفين - المعقنز اور اسیارا دونون جگہوں پرشہری ریاستیں قائم منیں جوبرابر آپس میں اوتی رستی منیں۔ اسيارتاكى ساى اصلاحات كالذكره بهيسب سعيه بلط بابات تاريخ بهرودوش وسمه - ٥٠١ ق مى كى تصنيف سارى بى ملتا ہے - وه كلتا ہے كم "عبد قديم مين سب سے خراب حكومت اگريونان كے كسی تلے كى عنى تووه اسپارانا تقا- وه اجنبيول سے كسى قىم كاكوئى سروكارند ركھتے تنے . نيكن اب ان كى حكومت ببت عده ہے - اس كے بعدوہ اس حيرت الكيز تبديلى كاسبب بال كرت بوئ كبتاب كرأسيادناكا ايك متنازشبرى ص كانام لاق كركس فنا ایک بار ولفی کے مندر میں گیا - ویاں کی مہا پوست نے آس پرنفام مکوست كے طریقے منكشف كئے جو اسپارٹا میں آج تك رائخ بي، لبكن اسپارٹا والوں كاكبنامي كدما في كركس حب اليني بيتي يونس كاجوا سياراً كا با دشاه مخنا آباليق مقررسموا تواس نے برقوانین کریٹ سے حاصل کئے۔ کیونکہ بروا قعربے كراتاليق ہونے كے فوراً لجدين اس نے اسيار الك توانين مي بنيادی تديياں كيس اوراس كا بورا بندولبت كياكران فوانين كوكون مسوح مذكرن بدف-مجراس نے فیص کی از مرزو تنظیم کی اور ملک میں مشترکہ انگر خانوں کو

روارج دیات رصی - باب)

لائی کرگس یونان کی ایک نیم ناریخی اور نیم اضانوی شخصیت ہے - اس کی پدیائش اور فیات کی تاریخوں کے بارے بیس کوئی بات یعنین سے نہیں کہی جاسکتی - مور فین کا قیاس ہے کہ لائی کرگس صفرت میسے سے آٹھ نوسوسال پیشنز پدیا ہو افغا - ایک روایت کے مطابق اس نے مصر الیشیاء کو حیک حتی کہ مبندوستان کا سفر کھی کیا فنا - اس کا آلیق مونانواریخ سے ٹابت ہے - المبتد اسیار ٹامیں جو مخصوص ساجی نظام قائم بڑا اس کا تمام ترمیر الائی کرگس کے سرجانا چا ہیئے یا جہیں اس کے بارے میں اختلاف کی اس کا قائم میں اختلاف کی

بڑی گفائش ہے۔ بہیں وِل ڈیو دنٹ کی اس دائے بی بڑا و زن نظر آتا ہے کہ
"اصلات کی یہ مثالیں کسی ایک فرد واحد کی قانون سادی کی مر بون مثت
نہیں ہیں بلک مختلف قاعدے اور دواج تھے جن کو قانون کی شکل دے دی گئی
اور آسانی کی فاطر اس شخص سے منسوب کردیا گیا جس نے ان قوا بین کومرتب
ای نفاعیش

و تورنش کا خیال ہے کہ اسپارٹا کے آئین و قوانین کا کوئی ایک شخفی مصنف نہیں تھا بلکہ مختفی مصنف نہیں تھا بلکہ مختف افراد نے مختلف اوقات میں یہ خدمت انجام دی تنی - البنة اصلاح کی ابتداد خالبام کا گرکس نے کا تقدید کی اصلاحیں ہے اس کے نام سے منسوب ہوگئیں۔

میں وقت الان کی گئیں۔ تاریخ مقدید تاریخ میں اس کے نام سے منسوب ہوگئیں۔
صرر وقت الان کی گئیں۔ تاریخ مقدید تاریخ میں اس کے نام سے منسوب ہوگئیں۔

ص وقت لائی گرگس اتابیق مقرر بڑا توامپارٹا کی زرعی زمین جیند فاندا نوں کی مکیت محتی ۔ بقید لوگ مزادعوں یا باریوں کی مانند کھینٹوں میں کام کرتے ہے ۔ زمین پران کا کوئی مقر نہیں خفا - لا ان کرگس نے آ رامنی کے وس ہزار مساوی شکر سے کئے اور ان مکروں کو کاشنکاروں میں برابر بانٹ دیا ۔

لائی کرگس نے امرا دکی غیر منظولہ جا کدا د سے سونا چاندی زیورات وغیرہ بھی بہت کی طرح لوگوں میں مساوی تفتیم کرنے کی کوشش کی لمیکن اسے کا میابی نہیں ہوئی ۔ چنا بچہ اس نے ایک نیاحر براستعال کیا - اس نے چاندی سونے کو برجیشیت زراستعال کرنے کی مما نعت کردی یعنی کوئی شخص سونے یا چاندی کے بدلے کوئی چیز خرید یا بیچ نہیں سکتا کی مما نعت کردی یعنی کوئی شخص سونے یا چاندی کے بدلے کوئی چیز خرید یا بیچ نہیں سکتا کا اور اس کی قدر بھی بہت گرا دی چاپخ می الیا جا ان قیمتی دھانوں کی جگراس نے موط دا کے کہا ور اس کی قدر بھی بہت گرا دی چاپخ میں دو ہے کہ الیا جا کہا ہوں اکمرہ در کا رہوتا گا - اتنا وزئی پانچ سور و ہے کی مالیت کا اول ار کھنے کے لئے ایک پورا کمرہ در کا رہوتا گا - اتنا وزئی

سامان چورانشاکرلے نہیں جاسکتے تھے اور نررشوت میں دیا جاسک تھا۔ بوجہ کو زرمبادلہ بنانے اورسونے چاندی کی خرمیو فروخت روک دینے سے قیمتی دھا توں کی اقتصادی ام بیت بی ختم نہیں ہوئی بلکرمعا شرسے میں ان کی وقعت مبی گرگئی۔ سونا چاندی جواب نک دولت اور عزت کی علامت مجع جاتے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں اپت وفاد کھو بیلئے۔

لان کرٹس کے آئین کے مطابق اسپارٹا کے شہراویں کے لئے لنگرفانے بیں ایک ساتھ بیٹے کر کمیساں غذا کھا نالازی نقا ۔ کھانے میں فقط رواج ، پنیر ، شراب ، اپنیر ہمبزیاں اور گوشت ملتا نقاء ہرشہری کو انامے اور دومری چیزی مقررہ مقدار میں اور مقررہ وقت پر نظرفانے کوفرا ہم کرنی ہوتی ہیں ورن اسے شہریت کے حقوق سے محروم کر ویاج آنا نقا۔

اسپارها کی سیاسی نظیم میں ہونان کی دومری تنہری دیاستوں سے منتف منی۔

لال کرکس کے آئین کے مطابق وہاں ایک کے بجائے دوبادشاہ ہوتے تنے اور دونوں کے اختیارات قریب قریب برابر تنے ۔ ایک ملبس شوری منی جس کے دونوں بادشاہوں سیب تبیس نیر ہوتے تنے یملبس شوری کے ادکان کے لئے ساتھ سال سے زیا وہ عمر کا پر؟

صروری منا ہے وہ برگان تنی ۔ اس محلس کو اسپار اس کے شہری تمام عمر کے لئے منتخب کرتے تنے مگر فقط عمائہ بن شہری اس محلس کے دکن ہو سکتے تئے۔

اس کے علاوہ ایک شہری اس بی بی تی ۔ تیس سال سے زیادہ عمر کا ہر شہری اس اس سی سال سے زیادہ عمر کا ہر شہری اس اس سی کا دکن ہو تا تھا۔ یہ اس سی مجلس سے اس اس میں گئی ۔ تیس سال سے زیادہ عمر کا ہر شہری سوری کا انتخاب کرتی ہوئے۔ اب اس سی مقرد کرتی اور متوری کا انتخاب کرتی ہم سٹر سٹ اور مکھیا ( EPHORS ) مقرد کرتی اور حنگ یا صلے کا فیصل کرتی ہی ۔ بیشا ہر اس اسبل کو تمام اختیارا ت حاصل کتے لیک اسپارٹا کے سیارہ دمن اس اس اس کے حال درامی مرامی میں ہوتے تنے ۔ ابتداد ہیں اسپارٹا کے سیارہ دمن میں اسکارٹی عنی ۔ درامیل مکھیا ہوتے تنے ۔ ابتداد ہیں اسپارٹا کے سیارہ دمن میں اسکارٹی عنی درامیل مکھیا ہوتے تنے ۔ ابتداد ہیں اسپارٹا کے سیارہ دمن میں اسکارٹی میں اسپارٹا کے سیارہ دمن میں انگ درامیل مکھیا ہوتے تنے ۔ ابتداد ہیں اسپارٹا کے سیارہ دمن میں انگ درامیل مکھیا ہوتے تنے ۔ ابتداد ہیں اسپارٹا

کا شہر بالنے کا وک سے مل کربنا تقااور ہرگاؤں کا ایک مکمیا ہوتا تھا۔ چنا نیے اسپارٹا ہیں پانچ مکھیا وک کی ربیت پڑگئی۔ مکھیا وک کو برطسے وسیع اختیارات مامس سے۔ وہ بادشاہ کو بعی ابنی عدالت میں بلاب کرنے کے جاز ہتھے۔ دیو انی مقدمات کی سب سے اولیٰی عدالت ابنی کی تقی اور امن وقانون کا تحقظ میں انہی کے میرو تھا۔

البین اسپارا کے ہر بالشندے کو شہری حقوق عاصل نہیں ہے۔ یہ رُتِہ فقط ان چند ہزاد لوگوں کو میسر مفاجو دورین قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمادی کی بہت بڑی اکثر سن جس کو ہملات رح ۱۹۵۳ کا کہتے تھے۔ شہر سن کے تمام حقوق سے فروم مختی ۔ شہر سن کے تمام حقوق سے فروم مختی ۔ ہملات و داصل اسپارٹا کے قدیم بالشندے سے یاغلام ۔ وہ اسپارٹا کے شہر لوں کی زمینوں پر یا گھروں ہیں کام کرتے تھے ۔ مالک اُن سے ہرسال کا ایشن فا ورمفررہ مفدار ہیں شراب اور میں وصول کرتا ہتا ۔ فاصل پیدا وار غلام ا بیٹ وراسی وصول کرتا ہتا ۔ فاصل پیدا وار غلام ا بیٹ مرف ہیں لاتے تھے ۔ ان لوگوں کی زندگ بڑی کھن تھی ۔ اسپارٹا کی ایک تجیب دوا بیت غلاموں کا سال برسال قبل عام مفا ۔ اس موقع پر غلاموں کی بستیوں پر یا قاعدہ دھا وہ ہوتے تھے اور مخبروں کی دلورٹ کے مطابق خود مراور باغی غلاموں کی بستیوں پر یا قاعدہ دھا وہ ہوتے تھے اور مخبروں کی دلورٹ کے مطابق خود مراور باغی غلاموں کی بینا و تیں موتی رہنی تھیں۔ کو بین کو قبل کر دیا جا تا تھا ۔ انہیں مظالم کے سبب اسپارٹا میں آئے دن غلاموں کی بینا و تیں موتی رہنی تھیں۔

اسپارٹامی درحقیقت مُسلِح اشرافیررائ کرتی متی بینانی لائی کرٹس کی تمام معاشی اورساجی اصلاحات کا واحد منشا ایھے سپائی پیدا کرنا تا۔ اشرافیدنے پولے ملک کو فور ایکی اصلاحات کا واحد منشا ایھے سپائی پیدا کرنا تا۔ اشرافیدنے پولے ملک کو فور ایکی میں تبدیل کر دبا تھا اور مرشخص کی زندگی رباست کی فوج فور آل کی پابند موتی تھی ۔ نام سامان غذا پیدا کرتے تھے اور شہر لوں کی تعلیم و ترمیت اس انداز سے کی جاتی تھی کہ ان کے ضیم لوانا اور معنبوط موں مگران کے ذہن میں مکلی انداز سے کی جاتی تھی کہ ان کے ضیم لوانا اور معنبوط موں مگران کے ذہن میں مکلی تو ابنین کی اطاعت کے علاوہ اور کوئی خیال ندائے یائے۔

اسبارا میں وکی بول کی جمانی صحت کا بھی پودا بودا خیال دکھاجاتا تھا۔ چا بخر ورزش، کھیل کور ،کشتی لڑنا اور دوڑ نا آن کے لئے بھی لازی تھا۔ تیونار کے موقع پر وہ مقابلہ کے کھیلوں میں کو کور ایسترنز کی محصول میں کو کو ایسترنز کی محود توں کی طرح ناذک اور گوشر نشیس نہیں ہوتی تھیں۔ ان کی سوسائٹی میں عورت کا شوہر کے علاوہ دو سرے مردسے جنسی درشتہ قائم کرنا معبوب نہیں سمجاجا تا تعالیٰ طیکہ مقصد تندرست او لاد پیدا کرنا ہو۔ چنا بخیہ پر وفیسر تیری کھست سے کہ اسپارٹا

" لر کیال لاکوں کے ساتھ مل کر جمناسٹک کی تربیت حاصل کرتی ہیں۔ یہ ورزش وہ قرب قرب بر منہ ہو کر کرتی ہیں۔ ان کوج ازادی نصیب سفتی وہ انہیں ہوان کی دوسری ریاسنوں کی گوشہ تنہائی میں رہنے والی عور توں سے نمتا زکرتی ہی ۔ اس کے باوج دائ کی بازی اور عصمت ملک

برایک تاریخ حقیقت میے کم اسپارٹا کے مرداورعورت اپنی توانائی، تندرسنی او دخوبر دی کے لئے پورے پونان بیں مشہور تف۔

اسبادا که اقداد کا پرجم تقریباً دوسوبرس تک بهرآنا داد ده ده دری اور اس اثنابین اس فی اسباد است بیشد بیشد و بیشد حرایت اینتمنز کوباد باد ذک دی اور ان گنت لرا ایکون سمایی نظام جس کا بنیادی ان گنت لرا ایکون سمایی نظام جس کا بنیادی مقصد جنگ و حبال بواور جرملک کی اکثر بیت کوغلام بناکر آن کی محنت سے اپنی

<sup>90</sup> 

قوت اود امادت کے ایوان تعبر کرسے یا ندار نہیں ہوتا۔ بھریہ بھی ہوا کہ جلی فتومات ہیں جو مالی غیب سے مالی خفرا کا سے باعث خود شہر لویں میں طبقاتی امتیا زکو فروخ ہوا۔ دمین سے جولائی کر کس کے ایکن کے مطابق تنام شہر لویں ہیں مساوی تقسیم ہونی چاہیے معنی سے منیں اسپارٹا کا معاشرہ بھی ایونان منیں اسپارٹا کا معاشرہ بھی ایونان کی دوسری بات کی مانند ہوگیا۔

البتة تنيسرى صدى قبل ميسح كے وصط بي اسپيارٹا كے شاہى كھرانے كے ابک نوجين كولائ كركس كى اصلاحات كودوباره تا فذكرنے كى دعن سوارہوئ-اس نوجوان كانام اللِّن عقا ميكس بيرف أس كو" بيلا كميونسك شهيد" كما سے حالا كله لا فى كركس كاملتنا سے اسپارٹامیں نہ افتراکی نظام قائم ہوا اور نہ اکس کے منصوبوں سے اس کا امکان عقاء -١١٥ ق مي جب وه تخت بربيعيا تواس فيربا كم مرسالة دوسر يادت البول سے ماہ وحشم بس سبقت الے مال ہے۔ البند مي مات مول كرسادگا، فروتنی اورعالی دماعی کے ذریعہ کوئی ایسام مراقیام دور بودوسرے یا دشاہوں ک شہرت کوما ندکروے تومیں میج معن میں ایک عظیم فرما نروا کہلانے کامسختی ہوںگا۔ مبر جا بتنا بول كهزمين سب شهرلوب مي برابر برابرلغت مكردول-آئی نے اسمبی کے دوہرو تجویز بیش کی کہ قرض داروں کے تمام قرصان كرديد المراب اورزين كو ١٩ بزار يا يخ سوماوي مكرول بي بان دياجائد م بزار بالخ سو مكور اسيار الكفتريون كوملين اوريدره بزارابياناك فديم باستندول اور آن غيرطيول كوحن مي اسيارا كا كفتهرى بني كى صلاحيت ہو ، نیز سرانی وضع کے لنگرخانے جن میں سب بوگ ایک ساتھ کھا نا کھا بئی دوبارہ جادی کھے کیا بیس اور اسپارٹاکی معاشرتی زندگی کولائی کرس کے پرانے اصولوں بر ازسر نو ترتیب دیاجائے ۔ اکس نے اپنی تمام جائداد اور اپنی ماں اور دادی کی

سادی ملکیت کی اسمبلی کے حوالے کردی۔

آگس کی ان تجویزوں کوشہر کے نوجوان طبقے نے خوب مرا کا لیکن عائدین شہراور زمینداروں نے اکش کی سخت مخالفت کی - اس گروه کا سرخند اسیارٹا کا دوسرایا دشاه لبونداس ( ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ کفا-اسیار تا کی میس شوری نے لیونداس کا ساتھ ديا اورمكياول كى اكثريت مي ليونداس كى حامى بوكلى عرصبيكم صاحب املاك طبغز الكس كارتمن ہوگیا۔ اکس كوگرفنار كركے بندى خانے ہيں ڈال دبا گيا حالا تكداس نے نيٹون دبوتاكے مندرمیں بنا ہ لی ظنی۔ واسبار ٹاکا صدیوں ترانا قانون برعقا کہ اگر کوئی شخص نیٹون کے معيد ميں بناه مے تواسے گرفتارنہیں كياجا سكتا تفائين ارباب اختيار كے مفادكو اگر خطرہ موتو وہ خود اپنے بنائے ہوئے قوابین کی خلاف ورزی سے گریزنہیں کرتے ، انبول نے اکس برکھلی عدالت میں مقدم حیلا نے کے بجائے قبدخانے ہی کے اندد ایک مخصوص عدالت قائم كى - عدالت نيبط نواكس كوسمها يا كراكرتم ابنهادا دے سع بازاماؤ اودتوب كراو توتيس أزاد كرديا عائ كالرجب اللي نعواب دياكس لافي كلى کے قانون پر قائم موں اورمرتے دم تک قائم رموں کا تواسے بھانسی دیدی گئی۔ آگس كى موت كے بعد اس كى ماں اور دا دى كھي قتل كر ديا گيا-

مگر اکس کی موت کے پانچ برس بعد حب لیونداس کا بیٹا کلیومینس (۱۲۵-۱۲۵ ق)
باب کی بگرتخت پر بیٹھا تو اکس نے اکس کی اصلاحات کو بزور نا فذکرنے کا فیصل کیا۔
اس نے فوج کو اپنا ہم خبال بنا یا اور سیامہوں کی مدد سے زبین شہر ہوں میں تقتیم کر
دی اور قرصنداروں کے قرضے معاف کر دیاے رئین عمائدین شہر کھی نجلے بیٹھنے والے
دی اور قرصنداروں کے قرضے معاف کر دیاے رئین عمائدین شہر کھی نجلے بیٹھنے والے
دیتے ۔ یہ تو وہ گروہ ہے جو اپنے طبقاتی مفاد کی صفاطت کے لیٹے علک کی اُزادی کا سودا
کرنے میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کرتا ۔ چنا بچر ارسیارٹا کے رئیسیوں نے مقدونیہ کے
با دشاہ سے سازباز کی اور اُسے اسپارٹا پر حملہ کرنے پر اُما دہ کریا ۔ جنگ میں کیومینس

کوشکسسٹ ہوئی اورمقدو نیہ کے بادشاہ نے اس کی اصلاحات کومنسوخ کرکے اسپارٹاکانفم ونسق عائدین شہر کے حوالے کردیا اود اسپارٹاکا انستراکی تجربہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگیا۔

اکس کے باوج داسپارٹا کے اس تجربے کی تا دینی اہمیبت سے انکا رنہیں کیا جائکا۔
کیونکہ یونان کا دولت مندطبقہ اسپارٹا کی طرز زندگی سے بہت مرعوب تھا۔ اس کی دلی آزروکھی کہ یونا ن کی جہوری دوائٹوں کوکسی صورت سے ضم کردیاجائے۔ اور ان کی جگر اسپارٹا کا عسکری نظام رائج ہوجائے، چنا نچہ افلاطون ، زینو فال، پلاادک اور دوسرے یونا نی مفکر جن کا تعلق او پنچ طبقوں سے تھا اسپارٹا کی ثناخوانی کرتے اور دوسرے یونا نی مفکر جن کا تعلق او پنچ طبقوں سے تھا اسپارٹا کی ثناخوانی کرتے نہیں تھکتے ۔ افلاطون کی نظر میں تواسپارٹا ایک مثنالی دیاست تھی۔ اس نے ایس نے ایس مشہود کھا ب " ری پہلک" میں اسپارٹا ہی کوسا سے دکھ کر ایک اشترائی دیا سے کا خاکہ کھینے ہے۔

دکورِ حیدبد کے مفرق مفکرین کوجی اسپادٹا کے سماجی نظام میں اشتراکبیت کی جھاک دکھائی دیتی ہے۔ مشلاً میکس بیٹراس نظام کو" کمیونسسے" کہناہے وصلاً ، البتہ وہ تسبیم کمرتا ہے کہ" ان کی کمیونزم دولت سے مشترکہ طور پرلطف اندوز ہونے سے عبارت تھی نہ کمکیونزم کے مطابق مشترکہ طور بریدیا کرنے ہے"۔

زیبن کی مساوی تقتیم ، فرصنوں کی تیسیخ اور سگرخانوں کا رواج ورحقیقت موتلام
کی خصوصیات نہیں ہیں بکد پر انے قبائی نظام کی خصوصیات ہیں ۔ بہخصوصیات ہیں مغرب اورمشرق کے ہرفیائی معاشرے ہیں نظر آتی ہیں ۔ چیتا لیج دیودوری مغرب اورمشرق کے ہرفیائی معاشرے میں نظر آتی ہیں ۔ چیتا لیج دیودوری راطالوی مؤرخ و و ن است ۱۷ ق م ) سپین کے دکائی قبلے کا حال ہیاں کرتے ہوئے مکھتا ہے کہ وہ اپنی زمینوں کی ہرسال المرسر نوالائمنٹ کرتے ہے ۔ البتہ زمین کی بینیدا وارسب کی مشترکہ ملکبت ہوتی کھنی جس میں ہر

شخص کا حصد مقرر مہوتا تھا۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کی سزا موت تھی ہے اسی طرح جرمن قبیلے ہرسال ابنی زمینوں کا اکیس بیں تبا دلہ کمر لینے تنے البتہ قبیبے کی مشترکہ زبین پر برستورسب ہوگ کام کرتے تھے۔ بیبرو بیں تھی سالان اللاٹ صنب ہی کا دواج تھا۔ معوبہ سرحد اور ریاست سوات میں توہیلی جنگ عظیم تک قبید کی مزدوعہ زمین ہرنیس سال کے بعد خاندانوں میں از سرنوتق بیم کردی جاتی تھی۔

ليارا

<sup>20</sup> 

کوکھینی باٹدی کرتے ہتے اورج کچے پیدا ہوتا مقاا کسے حسب صرود نہ آہی ہیں تقسیم کرلیتے تھے۔ البتہ المی کے بحری قزا فوں کے خوف سے جو لوگ سامل کا پہرہ دینے پر مامور ہو تے ہتے اگن کو کھیتوں ہیں کام کرنے سے مستشلی کر دیا میا تا ہٹا یکھیلاوار ہیں ان کو با قاعدہ حصتہ ملتا ہتا۔

پھے عرصے کے بعد بیآرا کے جزیرے کی زمین کا تشکاروں میں برابر برابربان وی گئی۔ مگر دوسرے جزیروں میں زراعت کا مشتر کے طریقہ برستور رائے رہا۔
لیآرا میں زمین ہر بیس برس کے بعد از سرنومساوی نعتبہ کردی جاتی تھی تاکہ وراثت یا خرید و فروخت کے باعث اگر کسی کے پاس زمین زبادہ یا کم ہوجائے تویہ نا برابری دور کردی جائے۔ یہ لوگ اسپارٹا والوں کی طرح کھانا بھی شتر کہ لنگرخانے میں کھاتے تھے۔ یہ لوگ اسپارٹا والوں کی طرح کھانا بھی شتر کہ لنگرخانے میں کھاتے تھے۔ یہی طریقے کربے کے جزیرے میں بھی دا جا محتا۔

السامعلوم ہوتاہے کہ بڑائے ذمائے ہیں زمین کی مساوی تغییم کارواج بہت عام بخا۔ پچھ عرصے کے بعد حب اس مساوات ہیں فرق آئے لگنا توزمین کو دوبارہ برابر برابزت دیاجا تا بخا۔ فلسطین ہیں یہ نیا بندولسست ہر پچاسویں برس افذہو تا تخا۔ اس سال کو ابلِ فلسطین جو بل کاسال کہتے تھے۔ جو بل کے موقع پر نرصرف زمین کا دوبارہ بڑوا مہ میونا بلکہ پُرائے قرصے بھی منسوخ کردیئے جاتے تھے اور جو لوگ قرصنوں کے باعدت غلام بنائے گئے گئے گئے گئے گازا دمہوجاتے تھے۔

مقود نے مقور سے مقور سے وقفے کے بعد زمین کی از سر نومساوی تقبیم سے یہ ظاہر ہونا سے کہ معاشرے کے اندر طبقے پیدا ہونے لگے بخے اور ان بی امنباز بھی کیا جا افقا۔ لیکن معاشرہ ابھی تک اپنی بُرانی اشتراکی روائنوں کے بندھن توڑنے بیں کا میاب نہیں مبوًا کھا۔ وہ برکھوں کی ان روائنوں کو بہت مقدس خیال کرنا تھا۔ اس نے اشتراکی ملکبت کے بجائے زمین کی ذاتی مکیبت بمراصول کو تواختیار کر دیا تھا سکی اس سے جومنطقی نینجے پیدا ہوتے ہیں اُن کونسیم نہیں کرنا جا بتنا غنا۔ وہ ہوسے معبوبے پن سے بر بینی کرنا تھا۔ کہ دولت اُ فرننی کا واحد ذریجہ زمین سے اور معاشرے میں جوطبقانی امنیا زیدیا ہو تاہے اس کی اصل وج یہ ہے کہ کچے لوگوں کے پاس زمین نرین نریا ہوتی ہے اور کچے باس کم - دلمذا زمین کواگر وقت اُ فرقا اُ زمیر نو ہرا ہر ہرا ہر نشیر کر دیا جائے تومعائر سے میں مساوات برقرار رہے گی۔

اسی طرع انبوں نے سودی لین دین کے اصول کو تو مان لیا تھا مگر ہیں سے جو طرابال
ببدا ہوتی بینیں اُن کا خمر ان خرابوں کو نالپند کرنا بھا چنا پنے انبوں نے سودی لین دین
کو تو بند نہ کیا روہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے ) البند الیہ فاعدے وضع کئے کہ کچے مدت
گزر نے کے بعد فرصندار سود کی ذمر دار بوں سے خود بحود سبک دوش ہوجانا تھا۔
اُس وقت تک ذاتی ملکیت اور طبقاتی امنیا زکی جڑی مضبوط شہیں ہوئی تھیں
اور نہ لوگ اپنی برگرانی روائٹوں کو بوری طرح فراموش کرسکے تھے۔ لیکن دوج بارطانی
گزر نے کے بعد لوگ قبائی مساوات کے برا لے طرافیوں کو بھبول گئے اور ذاتی ملکیت
ایک مفتر سی حقیقت بن گئی حس کا تحقیظ ریا سے بن کا فرلینہ قرار مایا یہ

## افلاطون كى أثرافي كميوزم

افلاطون د ۱۳۰ - ۱۳۰ قرم بهدمظرت من فردن با سه بائيس سوبرس به افلاطون د ۱۳۰ من سه من بهدمظرت من بيل شالى معاشرت كاريك جامع منعود مرتب كيا تقا - يمنعود جركودانا يان مغرب بيل اشتراك دستاويز قرار ديت بي افلاطون كي شهره أفاق تصنيف دى بيلك كي شكل بيمائع مي موجود به اورسياست كے طالب علم اسے برات شوق سے پر صفتے بيں -افلاطون كه بجد جن وانشوروں نے خيالى جنت كے خاكے كھنچ وه سيسك سب "دى بيلك سعمتا الله بيس - مكرير كتاب كسى محذوب كى بر نبيس سے اور نه تفريحاً كھى كئى كتى بلك افلاطون بيس - مكرير كتاب كسى محذوب كى بر نبيس سے اور نه تفريحاً كھى كئى كتى بلك افلاطون في اين اين معاشر سے كا بست كمرا مطالع كيا بيا اور تب اس نتيج بر بنجا الله الله كيا تقا اور تب اس نتيج بر بنجا الله الله كيا تقا اور تب اس نتيج بر بنجا الله الله كيا تقا اور تب اس نتيج بر بنجا الله كيا والفاف "كى بنيا و بر ترقى كر نے كے لئے مزود كى سے كم اين تعنظر بيس الشرافى كميونزم كانفام دائج كيا جائے -

یونان کی سرصدی دھائی ہزار برس پیشیر وہ نہیں تغییں جو آج ہیں بلکہ یونانی قوم کے باشندے اُس زمانے ہیں ایشیائے ویک رترکی) مقدونیہ دبلغادیہ یا ابا بنہ ،سسلی، کریٹ اور تمام جزیروں میں آباد تھے جومشر تی بجرور میں واقع ہیں۔ یہ ساراعلاقہ جیوٹی بڑی و رصوں شہری دیاستوں میں بٹا اُبوا تھا ۔ ان میں بعض ریاستیں ہمہن طاقور محنیں،مشلاً ایشیائے ویک کی دیاست لٹریا ، وسطی یونان کی دیاست آ مٹیکا میں کا صدر

مقام البتهنز عقا اورجنوبی بونان کی دیاست اسبارا استهنز اور اسبارا کی دیگری شال علاقے دمقدونیہ وغیرہ اکے باشندوں کو بڑی خفارت سے دیکھتے تھے،
کیونکہ ان کے نزدیک برلوگ نرے وحثی تھے۔ یونانی نہندیب کاسب سے بڑا مرکز البیتھنز کھا بھیٹی صدی قبل میسے میں حب ابران کوعروج میوا اورکوروش اعظم اور دارائے اعظم نے ایشبیٹے کو جب کی یونانی ریاستوں کو اپنی قلمرومیں شامل کرنے کے دارائے اعظم نے ایشبیٹے کو جب کی یونانی ریاستوں کو اپنی قلمرومیں شامل کرنے کے بعد جزیرہ نماریونان پر صلے شروع کئے تو یونانی ریاسنوں نے بیرونی خطرے کا مقا بدکر نے کے غرض سے ایستھنز کی قیادت میں ایک وفاق قائم کیا ۔ اس وفاق نے درفتہ دفتہ ایستھنز کی بقاعدہ سلطنت کی شکل اختبار کریی۔

ایدان اور بونان کی جنگ منزسال تک جاری دبی دروه - ۱ سم قام) اس جنگ میں بالآخرایران کوشکست ہوئ اور ایتھنزی بحری طافت کاکول مم راقی ن راع - جنگ كے دور ان بى البخنزكى تجارت اورصنعت وحرفت نے مبى بہت فروغ بإيا-اس كے باعث البیمنز كى معبشت كى نوعبيت بى عبل كئى-اليممنزكى ذبين يون مجى اناج كى پيدا وادكے ليے موزوں زيخى جنا بي كاشتكار بہت مركھي كرفقط اتنا غله بيد إكر لين عقص سن مشكل نين ماه كى صرورتني يورى موسكني عين - بهذا الميحنة كو اناج بڑی مقدار میں ور اُمدکرنا پڑنا کتا -اس کے بدلے میں ایتھنے والے زیون کا نیل داونی مامان اورمعدنی اشیم سے جابدی ، لویا ، تا نبر، حست اورسنگ مرم برأمد كرتے تقے - دابیتھے معدنی اعتبارے بہت دولت مندینا ، اس تجارت كے كفظ كى خاطر البيحنز كے بابس ايك مصبوط حبى اور تجارتى بيرا موجود عفا-جنک کے زمانے میں ایک طرف اناج کی پیدا واربہت کھٹ گئی۔ دومری طرف زمین نے بڑے مامکوں کومعلوم ہوگیا کہ زینون کے تیل کی بر اُمد بڑی تھے جُنْ تعادت سے جنا بخد انہوں نے اپنی زرعی زمینوں برعبی دینون کے بڑے بڑے باغ

لگانے شروع كرديئے - اس كى وجرسے استھنے كى درعى بداوار نے تجار تى بداوار كى شل اختياركى اؤ كانتكاروں كى بڑى تعداد نے زبين سے محروم ہو كر متبروں كارخ كيا - اوحر شہروں ي صنعت وحرفت جواب تک تھیٹکر دستگاوں اور سنرمندوں کا بینیہ کفی ، بڑے بڑے كارخانوں بيں سمٹ آئي شرفا رشهرجواب نک زمينوں کا مدنی برگزارہ كرنے تحقے ملک النبا رین گئے۔ زمیندار ، سرمابر وار اورجهازوں کے مالک بن گئے۔ ورامد برآ مدكاساراكادوبارجبندع كفول ميسمعة يا - دستكار اورهيوط وكاندار اب كارخانے كے مالكوں كے دست نگرم كئے - وہ حس تيباؤچا ہنے سامان فروخت كرت اور ص كوچا سنة روز كارفراسم كرت من - اندازه نكايا كيا ب كرستر برس كے اندرقيميوں بي يا بخ كنا اضافر سؤا- البنة مزدوروں اور غلاموں كى دوزاز أجرت مين كوفي اصافه نهبين مؤا- ان تبديليون كانتجر برموًا كمد ابتصنيز بين الافوا ي نجارت كى سب سے بڑى منڈى بن گيا - دراصل البنجننز كى نفاء كا الخسار ہى ا بنجارت يرغفا چنالخ ابيقنز سرسال تقريباً ٥ اكرور داركي مالبت كاسامان برا مدوراً مد كرّنا عقا البنه عام لوگول كى حالت خراب مصفراب ترموتى حلى كئى يك اتھی ابران کی جنگ کوختم ہوئے بہت دن ناگز رہے تھے کہ ابیضنز اور اسیارا کے درمیان کھن گئے۔ بیجنگ ۲۷ برس نک واسم سرم، م قام) جاری رہی۔ اس جنگ میں استھنز کوبہت نقصان بینجا اور ذتت آمیزشکست کامنه دیکینا بڑا۔ جنا بخد ڈبورنٹ مکھنا سے کر" اس جنگ کے بعد ابینفنز کی روح اورجبم دونوں مصنحل مہو گئے۔ امنیضی زندگی کی بنیادی بل گیش - اسپارٹا کے بے در بے حملوں سے انتھنے

كى مزروعات تاخت وتاراج موكيش . زينول كے درخت جودس سال ميں مجل ديتے بن جل كرراك سوكة - البيخنز كاحكى بيراتو ودياليا- جاندى كى كانون براسپارالان قبضد كربيا - رياست كاخزادخال موكيااوردوتها في شهرى ميدان جلك بين كعيت ريد" درصیقت ایت مدسی اورسماجی زوال کی ابتدا اسی حبگ سے ہوئی-امیارا والول نے ابینفنز کوشکست دینے کے بعدولاں ائمراءشہری حکومت قائم کی جوجہوریت بسندول كي سعنت ويتمن كفني- اس حكومت كيسر مراه افلاطون كي جابينياس اورمامول كارميديز غف-انبول نے بندره سوجموريت بسنوں كوفتل اور يا بخ سرار كوملا وطن كرديا-جيوسة ناجرون كى جواك كے طليف تھے ۔ جائداد بي صنبط كرليب ، شهر لوب سے آزادى دلئے كاحق بجبب ليا - قوى اسمبلي توردى اورنفزى كرف ياكسى مقام برجيع موف كى ممانعت كردى حتى كه درس وتدريس پرهي يا بندماي نگادي - مگراشرا فيول كى به أمريت ا كمي برس بھي زره ملي -جهوريت بيندول نے مسلح بناوت كر كے حكومت بر خيف كرديا ، ليكن اليخفيز كمعاشري بي اب تعيرنوكى مكت بافئ نبيي دسي تفي-البية الرس بوتے جواری کی طرح وہ اپنی باقی ماندہ بولخی داؤ پر لگانے سے باز آنے والا من فعلینا بند البخفنز کے حکم اول نے اپنی کھوئ ہوئی طافت کووالیں لانے کی خاطراب کے مسلى برحمل كرديا- مكراس لا اي بي عبى ان كى يار موى اور الا تحفيز كارياسها وفاري خاك بي في كيا - بجاوتوں اورساز شول نے سرا تھا يا اور البيتنز كے مفبوطات ايك ايك كرك أزاد مونے لگے۔، وم في سلطنت كانام نهادوفا ق كي ختم ہوگا۔ نب اسكندر اعظم كاباب فلبس مفدونبس اندهى بإنى كي طرح أعظا اورشالي رباستول كو فيخ كرنا سؤام سوس ق م مي يخفيز برفابض بوكيا - برسا لخرا فلاطون كى وفات كے فقط نوسال الجديبين آيا - بوناني جمهوربت اس سالخ سے بحر كھي جا نرز بوسى-ا فلاطوں کی پیدائش کے و فت رہاست ا بیضنز کی کل آبادی سوائین لاکھ کے لگ

مجگ منی ان میں ہونے دولا کھر کے قریب شہری تھے شہر لویں سے مرا دوہ بونانی اسس استدے تھے جن کے پر کھوں نے بردیاست آباد کی تقی مکومت کا اختبار فقط انہیں لوگوں کو خا - ان کے علاوہ سوالا کھ غلام سے اور ۵ ہزاد کے قریب غیر ملی بات ندے - البتہ امنی کی سلطنت کی کل آبادی بین لا کھفی دریاست کی سالا مذابی اندرونی ذرائع سے ۱۹۷ لاکھ الا معنی مگرمقبوصات سے سرسال ۴ ملا کھ ڈالروصول موتے تھے۔ گوبا ابیتھنز کے حکمراں طبقے اور اس کے لواحیتین کی آمدنی کا بڑا ذریع خراج فقا جرمقبوصات اداکر تے تھے۔

المتضنز كامعاشره حبارط فؤل بب بثام كالفاءسب مصاويجا اورصاحب اختباط بقر شهرلول كانتار ياست كانظم ونسق اسى طبقة كى اجاره وارى تفى كبونك ووط وين اوراب ماكم منتب كرف كاحق فقط شبرلوں كوننا . فوع ميں بھي اُن كے عدد وہ كوئى كھبرتى نہيں ہو مكتا تفا-رياست كازميني عمى أنهبل كى ملكيت تفيس ودو مراطبقة جومثيل و ١٥٥ مدور كبلاتا تقاان غيرمكبول كانفاجو مدت سے البيقن مي أباد كف ليكن أن كوشمرى حقوق حاصل نہیں تنے - اُن کا بینیہ تجارت تنا - وہ یونانی النسل محرالوں میں شادی بیاہ کرتے اور اس طرت المور مملكت بي اينا أثر ورسوخ برهائ عظ - تبيراط فذ أزاد غلامول كالفاج طازمت باكاروباركرة تط جوها ورسب سد المطبقة غلامول كالفاعك كي سارى معیشت کا الحصار انہیں کی مسنت پر تھا۔ کا نیں کھود نا ، کارخانوں میں کام کرنا ، بوھ الخيانا ،عمارتين بنانا جهاز جلانا اورگھروں بیں خدمت کرنا عرصنیکہ وہ سارہے کام جن برجمال ممنت دركار تفى - غلام بى سرائيام دين تفيدان كى يا قاعده خريدوفروفت موتی تنی ملاغلاموں کے مالک انہیں کرائے برتھی جلاتے تھے۔ ایتھنے کے عزیب ت من ب الشهري كے پاس عبى ايك دوغلام صرور مو تفظے - اسى طبقائى تا برابرى كا بلتجه مخالد المنفذ كفتهرى الثبائ عزورت كى بيداوا ديس دحرف كوي حدنبي لين في علاصها في محنت ومشقت كوبلى حفادت مع ومجية تضيبا بنه افلالون كا

معمرزنیوفون روسهم - ۵ ه م ق م ) برسے فخرسے مکھتاہے کہ

'' مہذب قومیں میکائی ہنروں کو جائز طور پرجفیز کھیتی ہیں کیونگران سے

جیم خراب ہوجاتاہے ، مزدودوں کا بھی اوران کی مگرانی کرنے والوں کا بھی

اُن کو لا ممالد زمین پرجیٹے کر کام کر اُ پڑتاہے یا سارا سارا دن تھیٹی کے سامنے

ھیکا رمنا پڑتاہے جیمانی انحطاط کے ساتھ ان کی دور تھی کمزور ہوجاتی ہے۔

بجر یہ ذہیل پیشے آننا وقت چا ہتے ہیں کہ انسان کو اپنے دوستوں یاریاست

کے کاموں کی طرف توج دہنے کی مہلت ہی نہیں ملتی یہ

فکرمعاش سے آراد ہو کر برطبقہ اپنا وقت سیاست اورخطابت ، فلسفہ اورشاعری، شہر اری اور نبرائی جبانی ورزش اور فوق تربیب ، صیافت اورصت ومباحثر بہرن کرتا تھا۔ عور نبی گھروں ہیں رہنی تنہیں لہذا خوش رکو لڑکوں سے بمبت کا رواج عام تھا۔ حتیٰ کے سفتراط اور افلاطون بھی اس مرض سے بحفوظ نہ تخفے ۔

اینخسنز کی شہری دیاست جہورت طرورت مگرایسی جہورت جس بی شہری تظون فقط مردشہرلوں کو حاص نفے۔افلاطوں کے زمانے میں ان کی تعدا دموم بڑار بھی بعود نوں کو دائے وہی ای حق زخفا ۔ خبری بھی سب کے سب امپینف نر بی بہیں رہتے گئے با پوری دیاست ہی کیے ہوئے تخفے۔ ان کے ہے سینکڑوں میں کا سفرط کرکے مرمین پہنیا آنا اور تو می اسمبل کے اجلاس میں شرک ہونا نا امکن گفا۔ تینی یہ نفا کہ ریاست کے سیاہ وسفید کے مالک اینخسنہ کے طبحائی تین ہزاد ننہری ہی تنظے۔

ا پیخنز بی سیاسی افتداد کا سرحنی قوی اسمبلی تغید دیاست کا ہر النے شہری اسمبلی کا دکن ہوتا تھا ۔ دیاست کے تام اسمبلی کا دکن ہوتا تھا ۔ دیاست کے تام قو انبن اسمبی میں ہوتے تھے۔ احلاس میں جاربار منرور ہوتے تھے۔ احلاس قو انبن اسمبی میں بیش ہوتے تھے۔ احلاس سے منظور ہوتے تھے۔ احلاس سے شریک ہونے وا لوں کومعا وضریحی متباقا۔

اسبل کے علاوہ با کچ سوا دکان کی ایک کونسل ہوتی تھی۔ چونکہ ریاست کے ابن دس جنیلے تھے ہڈدا ہر فیبلہ ہرسے پہاس ادکان فرعہ اندازی کے ذریعہ ہے جاتے تھے۔ اُن کی کہیست کی مبعاد ایک سال ہوتی تھی اور اُن کو با نچ اوبول (سکہ رائخ الوقت) پوہر معاومند ملٹا تھا۔ اسمبل ہر بیش ہونے والے قوابین کے مسودوں کی جانچ بیٹن ال کرناانتھای عکوں اور فرجی اواروں کے حسابات کی مگری اور ریاست کے مالیہ اور حمارتوں کی دیجو تھال کرنا کونسل کے فرائفن ہیں شال تھا۔ اسبل کا اجلاس نہ ہوتا توا تھا کہ دیجو تھال کرنا کونسل کے فرائفن ہیں شال تھا۔ اسبل کا اجلاس نہ ہوتا توا تھا کہ مساور کرنا اور آمور خارجے بارسے ہیں فیصلے کرنا تھی کونسل ہی کی ذمہ داری تھی۔ مساور کرنا اور آس کے ذبیل اداروں کا اجلال البنة ان فیصلوں کی توثیق اسمیل ہیں لازمی تھی ۔ کونسل اور اس کے ذبیل اداروں کا اجلال دونہ ہوتا تا وہ ہر دوز ایک نباصدر فرعہ ڈال کر شینا جاتھا۔

مکومت کے نوامگ انگ شعبے تھے۔ ان شعبوں کے سربراموں کو ارکن کہتے تھے۔
وہ بھی قرعداندا ڈی سے بچتے جا تے تھے البنڈ ان کوسال ہیں نوبار اسمبل سے اعتماد
کا ووٹ حاصل کرنا ہوتا تھا۔ دوسرے سرکادی عہدے بھی قرعے ہی کے ذریعہ
پُر کے مواتے تھے۔ دبین ملک پرحکرا فی ورحفیقت فوج کی تھی کیونکہ فوج کا سببسالاد
اور دوسرے کما نڈر قرعے کے بجائے اسمبل میں ووٹ سے چھنے جاتے تھے اور ان کے
لئے ایک سال با دوسال کی قبد نہ تھی۔ چنا بچ فوج کا سببسالاد ہی ملک کا سبسے
طافت ور اور باختیا رفر دمون انتما۔

اس وقت با قاعدہ سیاسی جماعنوں کا رواج نہیں تھا۔ مگرامیتھنز کے باشندے دو
سیاسی گروموں ہیں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ بڑے بڑے زمیندا رول بعبی شرفا"
کا تھا جوصد پول سے امیتھنز میرحکومت کرتے آئے تھے۔ اُن کے حلیف ملک کے بڑے
بڑے صنعت کا ر، نیا ہوکار اور سوداگر تھے۔ یہ دونوں لمبنے ربا لخصوص نرفا کا طبقہ بمہوریت کو سخت نالبند کرتے تھے اور ڈکھیڑ شب یا با دشام بن کے حق بیر سایش

کرتے رہتے تھے۔ دوسراگروہ جیوٹے تاجروں اور دکا تداروں ،کاروباد لیں،

طریب شہر بوں اور فلاموں کا تھا۔ بہ لوگ جہور بت کے پُرج ش حامی تھے۔ ان کے سیای

رہنا دُں میں کوئ چرم ساز تھا، کوئ پارچ فروش ، کوئ ستار بنا تا تھا اور کوئی لیم ہیں۔

ان دونوں گروسوں کی الگ الگ انجنیں تقییں مگر ان میں زیادہ طاقتور نشر قائی انجنیں

مقیبی رعوام کو اُن کے حقوق سے فحروم رکھنا اِن انجنوں کا بنیا دی مقصد تھا جنا پنیا

ارسطو لکھتا ہے کہ شرقا کی انجنوں میں شامل ہوتے وقت ہرشخص کو بیج بدکر تا پڑتا

مقالہ میں عوام کا دشمن د سہوں گا اور کوٹ ل کے اندر دہ کر اُن کونقصان پہنچانے کی بھرکن

کوشش کروں گا۔ در سیاست صن اسلامی اندام اور کوٹ کی سوکریٹیں (عاملاک مندی کوشش کروں گا۔ در سیاست صن اسلامی ۔ افلاطون کا ہم عصر آئی سوکریٹیں (عاملاک مندی کی بھرین)

ہو سے قام میں لکھتا ہے کہ دولت مند طبقہ اننا سماجی دخمن ہوگیا سے کہ وہ اپنی املاک سمندی کی بھینک دے گا مگر کسی حاجت مند کو سرگز رند دے گا۔"

مد حصے ہم سلطنت کہتے ہیں وہ در حقیقت بہت بڑی لعنت ہے۔
کیونکوسلطنت کی فطرت ہی الیسی ہے کہ اس سے والبنۃ ہونے والے ہر
مشخص کا کردار بربا دہوجا تا ہے۔ ابیتھنز کے شہر بوں کوخراج برزندہ ربنا
مسکھا کرسامراج نے جہود بہت کاستیاناس کردیا ہے اوداب کہ خراج کی
دا ہیں بند ہوگئی ہیں توگ سرکا دی گزا دسے پر زندگی بسر کرنا جا بنے ہی
اوران افرا دکواعلی عہدول پر بھٹاتے ہیں جوان کو زبادہ سے زیادہ مراعات
دینے کا وعدہ کریں ہے

مشهور درولیش سفت فلسفی دیوجانس ریای سسس قیم به بهیدولت که النا وه فلای النکاز اور دولت مندول کی عیش بیند بول پر بربرسرعام طامت کرنا نظا وه فلای کوانصاف کی توبین مجمعتا نظا - وه خو د نهایت ساده زندگ گذا زنا نظا اوردومرول کوهی انگساری اور فروتن کی تلفین کرنا نظا اس کا استاد ( Antisthenes کوهی انگساری اور فروتن کی تلفین کرنا نظا اس کا استاد ( نیم ملکیت سے بینا این ملکیت سے مین اس خوف سے دولت سے بینا مول کرمیاد اوه میری آفاین جائے: وه صاحب املاک طبقول سے ذاتی تعلقات مول کرمیاد اوه میری آفاین جائے: وه صاحب املاک طبقول سے ذاتی تعلقات قائم کرنے سے کھی خلاف نظا سے وہ الیسے مدرسے بین بیر حاتا انتا جال غرب بین قائم کرنے سے کھی خلاف نظا سے وہ الیسے مدرسے بین بیر حاتا انتا جال غرب بیا

تعليم باتے تھے - وہ ندرلس كاكوئى معاوصد كھى نہيں يننا تفا-اسىطرح مشہور درام نونس لورويدنس د٠٨٨ - ٢٠ من ١٥ يخ ناعون بي بونانيون كى توتم يرستيون كا خوب خوب مذاق ارا تا تفاءاک کے دیونا وک کی مذمن کرنا تفاعور توں کی گوی ير أطهار ناسف كرم الخفاا ورغلامي كاحاني وشمن تفاء وه جنگ اورجنگ يبندون يركري تنفيد كرنا عفا او اشتراكي خبالات كى ترويج كمة انفا و ديورنظ ميرايم) بالأخران مداقت بیا نبول کی مصراملی اور فداری کے الزام بی اس بردومارمغذم جلامگروه بری

سوكيا - بنذا عد مدرسال كي عرسي علاوطن كردياكيا .

عرضيكه بور سمعاشر برسيس بي جينول كے علاوہ فكرى بيجان واضطراب كى كيفيت طارى مفى - روا فى فلسفى ان سنبرے دنوں كا تذكره كرتے مخت جب زمال ومتاع كے انبار نف ، ناح می وجوس كے باعث السان خود غرجنبوں اور داحت طلبيوں كاشكار بُوانفا بلك برطرف محبت ، دوستى ، اخلاص او دفروننى كا دور دوره مختا ـ وه كيت كف كرسكون فلب اورصفائ نفس جاست موتواسى سيبص سادس دين فطرت كيطرف والبس حاؤم جوتتهارسے يركھول كانعار نفا- مگروه صاحب فہم جن كاخبال نفا كمرانسان ييجيد كى طرف نبيل لوث سكنا كمل كمد كيونزم كا برجار كرت تف البند ان كى نام نباد كميزم مين تجارت كو قوم كى مشتركه مليبت بناني كا تفتررشال نبيي تفا اور نهوه علامول كى أزادى كے حق بير بننے - وہ تو فقط فرصوں كى تنبيخ كے خوامشمند كلنے اورزمين كوشكارى میں برا برمانٹ دبناجامنے تھے۔ انبوں نے سرخ دنگ کو ابنا انقلابی نشان سنا لميانغا - دوبورنط مستدم

مبكن صاحب ثرون طبقه كلبى ابينے مفا دست غافل نبيبى كفا - لوگول كے ذہوں برقابوبإن كامنرا مصحبى أتافعه البقنزبس داف عامه كوابيا بم خبال بنات كا سب سعموثر ذريعه ورامرتنا جوتعليم اورتفريج دونول مزورتول كولوراكرنا

ارسطونیس اینے ہر ڈردے ہی کئی سمای مسلا سے بحث کرتا ہے اور دوّی بال دانشوروں کا جی کر داق اُر آتا ہے۔ سفراط کے خلاف اس کے ڈرامے نے بڑی جُہرت دانشوروں کا جی بھر کر ہذاق اُر آتا ہے۔ سفراط کے خلاف اس کے ڈرامے نے بڑی جہرت باق بھر کو دوانوں کو گراہ کرے کے جرم بیں سفراط کو جو مزائے ہو ملی اس جی ارسطوفینس کے ڈراموں کا بڑا با غذیا۔ یک ڈرامے ہی وہ امن لپرندوں بریمی بھر لو دِطنز کر تاہے۔ مگر بہاں جم اُس ڈرامے کا جا کرہ لیں گے جس میں ارسطوفینس نے بڑی فنکا دانہ چا بکرستی سے کمیونزم کو طلامت کا نشار بنایا ہے۔ اس ڈرائے کی محبال ہے۔ اس ڈرائے کا نام ( Ecclesiazusai ) بعثی عوام کی محبال ہے۔

اس درائے ہیں جورتوں کے اس کے درائے ہیں۔ اس کے درائے ہیں۔ اس کے درائے کی مورتوں کوم دوں کے خلاف بغاوت ہر اکساتی ہے۔ اس کوم دوں سے بہ شکائت ہے کہ وہ میدان جنگ کے خور بر بہنگاموں کو گھر کے بُرسکون ماحول سے زبادہ پند کرتے ہیں۔ اپنی عودتوں سے علی مسائل برصلاے ومفورہ کرنا تو درکنار وہ اُن سے سیدھے مُنہ بات بھی نہیں کرتے بیں۔ اُنہیں کی فغلتوں کی کرتے بیک مادا وفت گھرسے باہر عیائے یوں میں صرف کرتے ہیں۔ اُنہیں کی فغلتوں کی حربے ملک کا نظام در ہم بر ہم ہوگیا ہے طائدا حودتوں کو جا ہے کہ مکومت کی باگ وجہ سے ملک کا نظام در ہم بر ہم ہوگیا ہے طائدا حودتوں کو جا ہے کہ مکومت کی باگ وجہ سے ملک کا نظام در ہم بر ہم ہوگیا ہے طائدا حودتوں کو جا ہے کہ مکومت کی باگ وجہ سے ملک کا نظام در ہم بر میں بر اکساگورائی تجویز مان لیتی ہیں۔ اور پر اکساگورا

کی قبادت میں مردوں کا تعبیں مدل کر تومی اسمیلی میں شر یک ہوجاتی ہیں۔ ان کی تعداد مردول سے زیادہ ہے لہٰذا پر اکساگورا یا راہیا نی قاعدوں کے مطابق امین تعنیز کی حاکم علا جن لی جاتی ہے تب وہ اعلان کرتی ہے کہ

مین جابتی بول کربر شخص کو برشے بی حصدطے۔ تمام جائدادریا کی مشترکہ مکتبت بوجائے تاکہ مک بیں ناکوئی امیر دہد اور ناکوئی متلع اب البا ناہوگا کہ ایک شخص کے باس توکاشت کے لئے بے انتہا آرامنی ہو اور دوسر سے کو قبر کے لئے بھی زمین میتر نرہو۔۔۔۔ بی جابتی اور دوسر سے کو قبر کے لئے بھی زمین میتر نرہو۔۔۔ بی جابتی ہوں کو نندگی کی سہولیتی اور معاش کے مواقع سب کو یکساں حاصل ہوں۔ بیک اس کی ابتدا بول کروں گی کرزمین اور نقذی کو ذاتی ملکیت کے جائے مشترکہ ملکبیت بنادول گی اور تمام منقولہ حابداد سرکاری خزا نوں اور گوراموں بیں جمع کردی جائے گئے۔

تب اس کاشوہر بی بارش اُسط کر کہتا ہے کہ مان لوکہ کوئی شخص اپنے روپ اور رپورات کا کچے صعد بھی کر مکھ لبتا ہے اور ریاست کو اس کی خرنہیں ہوتی ۔ برمرامر ہے امانی ہوگی۔ میکن ہے امانی ہی سے تواس نے یہ پوئی لیس انداز کی تی۔

پراکساگوراجواب دیتی ہے کہ تم تھیک کہتے ہوئین اب یہ دوات اس کے معید مصرف ہوگی یہ وات اس کے کے بیار کی اسالوراجواب دی ہے کہ اس لئے کہ اب ہرابشر کی سب صرور تیں اورخواہشیں پوری ہوتی دہیں گی دوئی معیانی ، پوشاک ، شراب ، مجیلی ، میو سے سب کی فراوا نی ہوگی ۔ دہذا کو ان شخص کے ایما نی سے لیں اندا ذکی ہوئی دوات جیا کر کیا کرساگا۔

نب بلی پائرس پوجیتا ہے کرکھینوں اور کا نور میں کام کون کرسے گا اور پراکساگوا بڑی سادگی سے حواب دہتی ہے کہ دو محنت مشقت کے تمام فرائش غلاموں کے سپرو موں گے اور نمہادا سب یہی کام موگا کہ نشام کے سامے جب کمبیے ہونے لگیں توا پنے تفریجی مشاغل میں مصروف ہوجانا ''

یہ بات یقین سے نہیں ہی جاسکتی کہ ایسطوفینس نے اشتراکی معاشرے کاجونفشہ
کینچاہے وہ اس کے اپنے دسمن کی خلیق ہے با ابتخفذ کے اشتراکیت پہند جلتے بھی اس قسم کے معاشرے کے حامی تخفے لیکن قباس کہتا ہے کہ ارسطوفینس نے یونائی اشتراکیود
کے خیالات کو مسنح کرکے بیش نہیں کیا ہے ۔ کیونکہ اسپارٹا میں جیاکہ ہم بھیلے باب میں بیان
کر جی ہیں اسی قسم کی اشرائی کیونزم مدت تک دائے دہی تھی اور ایستھنز کا ایک حلقہ میں میں افلاطون بھی شامل تھا اسپارٹا کے معاشرتی نظام کولائی تقلید سمجتا تھا۔ بہر حال کم یونزم کی یہ برکتیں فقط یونان کے شہر لوب کے لئے تھنیں ۔ غلاموں کی زندگی میں اس سے کوئی فرق آئے نے والا دنا تھا ۔

ارسطونینس نے اپنے ایک دوسرے ڈرا ہے بیں بھی کمیونرم کامذاق اکواباہے۔
یہ ڈرامہ ، ہم ق م میں جب افلاطون کی عمر ہ اسال بھی کھیلاگیا بھا۔ اس کاعنوان پُوٹُن ودولت ہے۔ اس ڈرا ہے میں افلاس کو کمیونزم کے باعث موت کا ضرہ لاحق ہوتا ہے چالا وہ اپنی صفائی میں جو دلیبس و بتا ہے وہ ان علما و کرام کی دلیلوں سے بہت ملتی علی ملتی علی مہیں جو فرماتے ہیں کہ اگر یاکتنان میں سوشلزم اگیا اور افلاس یا تی نزر ٹا تو پیرخ ایت کس کو دی چائے گی۔ افلاش کہتا ہے کہ ؛

" اسے ایپتھنز والواتہاں داصیں اور اسائشیں میری بدولت ہیں۔ بلکہ تمہادی زندگی کا انحصار ہی تجد پرسے - اگر مرخفض کوکام سے فراغت ل گئی تو و یا کون بچھلائے گا ، بھیٹی کون بھونکے گا ، مہنو ملاکون جیائے گا ، جہا ذکون بنائے گا، کپڑے کون سے گا، کھال کون سطے گا، جڑاکون سے اسے گا اور ہل کون جوتے گا۔ اگر کمیونزم نافذ ہوگیا تو تم کوسونے کے واسطے عمدہ مسہر مایں دستیاب نہ ہوں گی کیونکہ مسہر ہیں کا جناموق ف ہوجائے گا اور نرتم قالیبوں پر ارام کرسکو کے کیونکہ حب سرقالیں بان کے یاس دولت ہوگی تو وہ قالین کیں منے گا ہے۔

یہ ڈرائے جوافلاطوں کی ری پلکٹے سے برسوں پہلے لکھے گئے تنے اس بات کا شوت ہیں کہ امینی نظر کا تھا اورافستراکی شوت ہیں کہ امینی نئریں کمبوزم کا چرجا افلاطون سے پہلے شروع ہوم کا تقا اورافستراکی خیالات اتنی قرت بکر کے گئے تھے کہ حکمراں طبقے کواک کا مرتباب کرنے کے لئے ڈراموں کا مہرارا لینا بڑا تھا۔

ا فلاطون کی پدائش اس و قت ہوئی حبب ہونا نی معاشرے کا آفاب اقبال و وہنے کے قریب تقا- افلاطون کا تعلق امرائے ایک پڑا نے گھرانے سے تقاج تجارت اور تجارت بیٹے اور تجارت بیٹے اور تجارت بیٹے کے فریق کو بڑی حقارت سے دیکھتا تقلیم حند کا باسباں خیال طبقے کے افقا سے نکل جیا تقاگرہ اجباب کو منوز ہونائی تہذیب و تعدن کا باسباں خیال کرتا تقا۔ اس طبقے کا ایبان نقا کرطک کے زوال کا سبب ہی یہ سے کرا بیتھنز کا نظم ولئی مشرفا رشہر کے بجائے بازاری لوگوں کے قبضے میں گیا ہے۔ اس فعنا میں پرورسش مشرفا رشہر کے بجائے بازاری لوگوں کے قبضے میں اگیا ہے۔ اس فعنا میں پرورسش بیانے والا افلاطون تادم مرگ ہو بار بیں سے مجبولة مذکر مسکا۔

ا فلاطون نے مدرسے میں موسیقی ، ریاضی ، عروض وبیان اور دو مرسے موج علوم کا تعلیم ماصل کی ۔ اس کا فطری رجھان شاعری کی طرف تھا۔ البتہ وہ سیابیات کی جانب بھی مائی تھا گر ابھی وہ سیاست اور شاعری میں سے کسی ایک کو ختنب کرنے کے بارسے میں فیصلا نز کر بایا تھا کہ اس کی طاقات مقراط سے ہوگئی اور وہ میس سال کے بارسے میں فیصلا نز کر بایا تھا کہ اس کی طاقات مقراط سے ہوگئی اور وہ میس سال کی عمر میں سقراط کا شاگر دبن گیا ۔ فلسعن اور کمت کا نشہ بھیر تمام عمر منہ اترا۔

ا فلاطون کی جوانی اسپارٹاکی تباہ کن حبک کے ماحول میں گذری۔ مدیم ف میں جب برجنگ ختم موئی اور اقتدار افلاطون کے دست داروں کے فیصف میں آیا تواہوں نے افلاطون کو عبی خلبی مشاورت بیں شرکت کی دعوت دی لیکن افلاطون نے انکار كرديا - مكرايك سال لجد حب جهودين ببندول نے اس حكومت كا تحنة اكم وباتو افلاطون كوبخطره مؤاكرمبا واسابق حكرانون سے رفتے كے كارن انتقام كى كبلى مجه ب مجى كرب بدااس نے البخنز كوخيريا دكها اور يونان كے مختلف شرون مي قيام كرنا سيرًا بالأخرمصر ببني كليا -مصر مين افلاطون فيد دياضى ا ورعلم لخوم كي تعليم مكل كى اورحنوي اللي روان موكبا - التي بي اس كوطيم فينا غورث كي شاكرد ول كي علسول میں شریک ہونے کا موقع الا فیٹا غورث(۱۱۸ ۵- ۵۰ ق م می نان کا پہلاجہورت بندمفكر فقاص نے" فلسف" كى اصطلاح وصنع كى -اس نے جنوبى الى بيب كروائ ك مقام بر ابینے نثا گردوں اورمربدوں کی ایک سبتی نسبائی تنی جہاں لوگ اشتراکی ایمولوں كے مطابق زند كى لسركرتے تنے - فبٹا غورف مطاہر قدرت كى تشريج بندسوں ك بالبمى دستنة اورموسيقى كے قوابين كے حوالے سے كرنا نفاء وہ تناسخ اور عدم تئدد كا قاك غنا اورعودت مردكومعاشر بب مساوى درجد دننا نفا- وه كننا نفاكه زبي كول اور مخرك سے - افلاطون فيٹا غورث كى تعليمات سے بہت مناثر سؤا چالي مالك میں فیٹا غورٹ کا ذکر کرتے ہوئے وہ مکھتاہے کہ

" فیناعورت کے مرید اس سے مدم مین کرتے تھے کیونکہ اس نے ایک لائق اخرام معاشرہ قائم کیا تھا اور ایک ایسا طرز زندگی ان کوعطا کرگیبا تھا جو فیٹا عور ن کے بیروگوں کو بینیہ ونیبا سے ای بھی ممتا ذکرتا ہے "

ا فلاطون اللي سے سسل گياجهاں أس كى دوستى با دشاہ ڈائنو شبس اول كے مشير

خاص دیات سے ہوگئ لیکن ایک دن بادشاہ افلاطون سے کسی بات پر تا داخل ہوگا اوداس کوغلام بنا کرفروضت کر دیا۔ مگر کچچ عرصہ کے بعد اس کے احباب نے دفع اداکر کے اس کو اُزاد کر والیا - اس غلامی سے منجات باکر وہ بارہ سال کی سیرو سیاحت کے بعد ایس تفرز والیس ایا - وٹال اپنی مشہور دوم مگاہ" اکیڈ می " قائم کی اور جیالیس برس تک اُ مراشکے بچوں کو تعلیم دیتا دیا ۔

افلاطون کواسینے سیاسی خیالات کوعملی عاد بیہنانے کا موقع اس وقت ملا جیہسیل کا بادشاہ ٹو انٹونسیس دوئم تخفت پر بیعظا۔ وہ افلاطون اور اس کے دوست و بابن کا بڑامغنفد تھا۔ جینا کچہ افلاطون د بابن کی دعوت پر د و باریسسل گیا لیکن برسفریسود ٹا بت ہوا۔ افلاطون نے دی پلک بین حی منصف مزاج اورفلسفی حکمران کا شالی پیکر تخلیق کیا تھا ، ڈاکٹوسیس کواس سے دگور کی نسبت میں نہتی ۔

افلاطون نے اپنی دومری تصنیفات کی ماندری پیک بی بی جو کچرکہا ہیں تقراط کی زرانی کہا ہے لہٰذا یہ بتا نامشکل ہے کہ ان مکا لمات کا کتنا حصد اسنا دکے فرمودات پر مبنی ہے اورکتنا خود افلاطون کے ذہبی کی تبیق ہے ۔ دی پیلک کائن تصنیف بجی علی مبنی ہے اورکتنا خود افلاطون کے ذہبی کی تبیق ہے ۔ دی پیلک کائن تصنیف بجی علی نہیں ہے البت محفظتی کا خیال ہے کہ افلاطون نے یہ کتاب چا ابسی بینیتالیس برس کی عمر ہیں تکھی کھنی ۔

افلاطون داوی ہے کہ مقراط ایک دو ذکسی مذہبی تبویا دہبی شرکت کی فرض سے
ایستھنزی بندرگاہ فی دیز گیا جوشہر سے دس بارہ میل کے فاصلے پرسیے۔ مذہبی فرہنوں
سے فا دغ ہو کروہ ابیتھنز والیں جاریا تفاکرداہ میں اس کی بلاقات ایک دوست
پولے مادکس اورا فلاطون کے دومیا بیوں سے ہوگئی۔ بولے مادکس فی ریز کا باشندہ تفا۔
اس نے سفراط سے کہا کہ دات کے وقت مشعل بردادگھوڑ سوادوں کا حبوس عظے گا۔
بیس آپ برحلوس د کمجیس اور دات ہما دے ساتھ گذاد ہی۔ سفراط نے بوے مادکس

ک درخواست منظور کرلی اور اس کے تحرطلاگیا۔

ولاں پولے مارکش کے باب اورسقراط بی برصابے کے بارے بی گفتگومونے لكتى عيدا وربانون كاسل برصن برصن انعاق وعدل الكريني عالب كوئ كہتا ہے كر صقداد كواس كاحق دينا عدل ہے -كسى كے نزديك دوسنوں سے تعبلان اور وشمنون سے بڑائ کرنے کو عدل کہتے ہی اورکسی کی دائے میں عدل فؤی کے مفاد کا تعقظ ہے۔سفراط کہتاہے کہ فرد کے ذمین میں انعاف کے نعور کی جنجو کرنے کے بجائے کیا یہ بمتزوموكاكر بورے شہر میں انصاف كے كردا دى تلاش كى جائے كبونك فرد بهرمال ال

ナーションノング

وكسقراط كى دا فيسع انفاق كرت بي توسفراط كبتا سے كدا ورو ديجيس شهرى زندگی میں انصاف پر کیاگذری - جنالخبروہ اس سنرے زمانے کا نقشہ کینجاہے جب شهر شروع شروع آباد بهث عقد- آبادی بهت کم عنی ا و دبرشهری کا ایک ندایک بیشه تفا - كوئى برهنى كفا ، كوئى لولار ، كوئى جولالا تفا اوركوئى معار- وه ايك روس كى بنيادى صرورت كى جنرى بيداكرت تف البندايك بينيد والا دوسرے بيشدواك كے كام يى دخل نہ وتنا كفارسب لوگ خوسش رينے كے - دكوئي شا و كفار كدا - نہ كوي منع عقاد مفلس وسقراط اس شهر كونندرست شهر سي تعبر كرتا ب لیکن شہرلیں نے اس سادہ زندگی برقناعت ندکی بلکہ ان کولذبرخوراک عمدہ پوشاک ،عالی شان مکان ،سونے جاندی کے زبورات اور اُرائش وزیائش کی چزوں كى بوس سنانے لگى - جا بجر بر نوع كے صناع اور دستكار دكورد كورسة كرشيرس أباد ہونے لگے - اشیاء کی خرید وفروخت کا بازا رکم ہوا - شہر کی آبادی اوردوت دونوں برصنے لگی۔تب شہر کے نظم ونسق کاسٹلدا مٹنا اورشہر با قاعدہ ریاست - 2 U.

افلاطون کا دعوی سے کہ اُس کے عبدتک یونان میں پانچ قتم کی دیاستوں کے تجربے ہو چکے تقے۔ اقول افرا فیردوئم ( ۲۱۸۵۵۸۵۲ ) ہوم اور تجربے ہو چکے تقے۔ اقول افرا فیردوئم ( ۲۱۸۵۵۸۵۲ ) ہوم اور تیج اُم رہت لینی ڈکٹیر شہد اور تیج اُم رہت لینی ڈکٹیر شہد افکا طون کے خیال میں افسرا فیوں کا نظام حکومت سب سے زیادہ منصفا نہ تقالیونک حکران دانا نظے، نما فظ رقومی ) دلبر نظے اور شہر لویں کے درمیاب احتدال اور می ابنا کی سے مران دانا نظے، نما فظ رقومی ) دلبر نظے اور شہر لویں کے درمیاب احتدال اور می ابنا کے میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔

ر ۲۱۲۵۵۵۸۸۲ کا نظام کریٹ اور اسپارٹا میں دائے تھا۔ ہی تظام بب مکومت کا خنیار فقط صاحب اطلاک افراد کو حاصل تھا ہیں کے پاس مبتی زبادہ مائداد ہمونی نظم ونسق میں اُنتاہی زبادہ اس کا ختیار میننا تھا۔

ہوتی ہے جب مفلس لوگ اپنی منالف جماعت کے کچھ لوگوں کوقتل یا ملک بدر کرکے
اور با فی ماندہ کوشہری حقوق اور عہدوں میں شریک کرکے افتدار حاصل کر لیتے ہیں۔
المیں ریاست ہیں عہدے عموماً قریھے کے ذریعہ تقتیم ہوتے ہیں؛ ردی بیلک ہیرا ، صدی
مگرافلاطون نے جس نظام کی مذمت کی ہے اس کوجہ وربت سے دور کا بھی تعلق نہیں
سے ملک پرنقشہ اس نرائے کا ہے جو ا بیٹھتی معاشر سے ہیں افلاطون کے عہد میں بایا جا تا
سے ملک پرنقشہ اس نرائے کا ہے جو ا بیٹھتی معاشر سے ہیں افلاطون کے عہد میں بایا جا تا

اورحبب لوگ ان برنظمیوں سے ننگ آجاتے ہیں توکوئی مرد آئین ملک کا نجات ہیں ہے کوئی مرد آئین ملک کا نجات ہیں ہے کر آئے تاہے ۔ وہ عوام سے طرح طرح کے بھوٹے وعدے کر تاہے اور ان کو سبزاغ دکھا کر ابنا ہیرو بنا ببتاہے ۔ افلاطون کی نظر میں بر ترین نظام حکومت وہی ہے جب میں واحد شخص ڈکھیڑین جائے ۔ افساف کی روح سب سے زیادہ اشرافی اورسب سے کم آمران طرز حکومت میں ملتی ہے ۔

سفراط کے احباب پوھیتے ہیں کہ بنائیے اُب کی نظر میں سب سے زیادہ منعنانہ نظام حکومت کو نسا ہے اور یہ نظام کس طرح قائم ہوسکتا ہے۔ تب سقراط اپنی مثال رہا ست کا خاکہ پیش کرتا ہے۔

بهوئی وه حاکم بنے ، جن بیں جاندی کی الاوٹ بہوئی وہ محافظ دمیابی ہے ہے۔ اور جن بیں لوے : تا نبے کی اَمبزش ہوئی وہ کا تشکار اور دستکار قرار پائے ۔ تقدیر کے اس قانوں پرسختی سے عمل ہوناچا ہیئے ورنہ مثالی ریاست قائم نہ رہ سکے گی۔

لای بلک پیرا ۱۱۸ باب سوم)

ا قلاطون كاخبال مع كدا كرماكون إور محافظوں كى خاطر خواہ اصلاح بومات توتاجروں ، دستکاروں اود کاٹنٹکاروں کی اصلاح خود بخو د ہوجائے گی - لہٰڈا ماکوں اور محافظوں کی تعلیم و تربیب بچین ہی سے ہونی جا ہیئے۔ جا بی حن بچوں میں نے اورجا بذی کی آمیزش زیاده مو آن کو گھروا لوں سے الگ کرے کیمیوں میں رکستا چاہيئے جيسے سيابيوں كے كيمي ہوتے ہيں۔ ويا ن ان كولائق استادوں كى نگرانى مين جهانى توامان كى خاطر جمنات كى اور زسنى تربيت كى خاطر موسيقى كى تعليم دى جانی چاہئے۔ ان کے نصاب میں فقط وہی مضامین ہونے چامکیں جن میں دیوتاؤک كادصاف حسد بيان كئ كيم موں اور اليي مكائيں جن كو پڑھ كر بچوں كے دل سے موت کاڈرنکل جائے۔ رافلاطون بہو تمر اورب یاڈ کے سمنت خلاف ہے كبونك وه عبوت اور فرتبراخلاق قص باين كرت كفى وطن كى خدمت كاجوسش اوروطن كى خاطر فربانى كا ولوله بيدا بهوا ور ذواتى مفاد كے بجائے على مفا دكو فوقيت د بنه كاحذ بر بدار مو - جونك ذاتى مكيت بى حتر جاه ، بوس افتداد اورذاتى مفاد کا باعث ہوتی ہے المذا ان دوتوں طبقوں کی کوئی ڈاتی مکسیت حتی کرداتی مكان البي تہيں ہونا جا جيئے۔ ان كو رياست سے كذار اے كے لائيس اتنامعاون منتارہے جو اُن کی سال تھر کی ضرور نوں کے لئے کافی ہو۔ شذبارہ شام-اُن کو جیا و نبول میں سب کے ساتھ رمنا جامید اور انگر کا کھانا ایک ہی دسترخوان بر كانا جاسية - أن كو زروسيم ك استعال كي قطعاً ما نعت بوني جا ميديوند

بہجوہر توخوداک کے اندر موجودہے۔ رہیرا ۱۱س)

افلاطون کے نزدیک محافظوں کا فرض یہ سبے کہ وہ افراطِ دولت اودافراط افلاس کے دیجان کامیڑ باب کریں ۔ ریاست کی توسیع میں عجلت سے کام نزلیں اور موسیقی ا ور جہنا سٹک بیں نے تجربوں ا ودا پیسا دوں کی ہرگزاجازت دیں۔

بیس برس کی عمرین بچوں کا امتحان بیاجائے تاکدان کی جائی ، ذہنی اور اخلاقی صلاحیتوں کا اندازہ ہوسکے ۔ جو بچے معیار پر پورے نڈاتریں ان کو تجارت بمحنت بواور وسنگاری اور کاشتگاری بیں لگا دیاجائے ۔ اُن لوگوں کو ذاتی ملکیت کی اجازت ہواور وہ صدود کے اندر رہ کر دولت پیدا کرسکیں ۔ جو لڑکے امتحان بیں کا میاب ہوجا بیک اک کومزید دس برس تک تعلیم دی جائے ۔ تیس سال کی عمر میں ان کا دوبارہ امتحان لیا جائے ۔ جو ناکام ہوں اُن کو محافظوں کے دستے میں شامل کر دیاجائے ۔ اُن کواتی کی اجازت نددی جائے اور نرکاروباری بلک وہ کیمپوں میں ایک ساتھ رہیں جو لڑکے کی اجازت نددی جائے اور نرکاروباری بلک وہ کیمپوں میں ایک ساتھ رہیں جو لڑکے کی اجازت نددی جائے اور نرکاروباری بلک وہ کیمپوں میں ایک ساتھ رہیں جو لڑکے کا میاب ہوجائیں اُن کو ملک کی عمی زندگی یہ اور سیاست کی تعلیم دی جائے ۔ تب ہ ۳ برس کی عمری اُن کو ملک کی عمی زندگی یہ حصر لینے کی اجازت نہ ہو اور نران کا وزاتی مگیست کی اجازت نہ ہو اور نران کا کور اُن مگیست کی اجازت نہ ہو اور نران کا کور اُن مگیست کی اجازت نہ ہو اور نران کا کور گھر بار اور ہوی بچے ہوں ۔

بات بہان کے بہنی تھنی کہ گلاک بیچ بیں بول پڑا کہ اتھی آب نے مکرانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے بوی بچے مشترک ہوں گے۔ اس سے آپ کی کیام اوہ ب اسفراط اس سوال کا جواب و بنے سے گریز کر ناہیے اود کہتا ہے کہ یہ بڑا نازک مملے سے اود کہتا ہے کہ یہ بڑا نازک مملے سے اود کہتا ہے کہ یہ بڑا نازک مملے سے اود میں اس کی تفصیلات بی نہیں جا ناچا مبنا کہ مبادا لوگوں میں غلط فہی پیرا ہو۔

ا ولا كولُ اس منسوب كوقا بل عمل بيس مجه كا- دو تمثل لوگ اس كوب زنيس كوك. ربرا ١٥٠) مگرحاحزي بزم احراد كرتے بي -تب مقراط دليوں اور مثالوں سے ثابت كرتاب كرجوكام مردكرسكتاع دبىكام عودت كرسكت ب اودلغل ونسق كى جوصلاميت مردول میں ہے و بی عور تول میں عوج دہے - لہذا جی طرح بم مردوں کو عیان چیک كرك تعليم وترسبت ك فدليه حكرانى كالن بنائ اسىطرت ان عور نؤل كو يخف كري جن مي جوبر قابل موجود موا ورهيران كي تعليم وترميت اسي ني يركري جي ہے پرمردوں کی ہو- بعور تیں بلاکسی استفاد کے اُن مردوں کی مشترکہ بیویاں ہں۔ اسى طرع اك كى اولاد يجى كسى ابك فردكى اولاد مرتجى جائ بلكه لورے حكم ال طبق كى - ندوالدين كومعلوم موكدان كابنا بچركون م اورنداولاد كوخر موكدان كمال باب كول بى - ريرا ١٥١ عورت كويس برى عديامي برى كاعرتك اورمردكونيس برس مع يجين برس كي عربك بي بيداكرف كي اعادت بو-لا في كركس ك ما نند ا فلاطون كالمعبى خبال ب كرجس طرح بم اليجي نسل كى خاطر فقط تندرست مانورول كونتخف كرت بس اسى عرع بميى لازم سے كة تندرست مردول اورعورتوں ك درميان ما شرت كى بحت افزائ كري تاكه أكى جواد لاد بهيا بووه تندرست و نوا تا ہو- ان بچول کی جایج پر سال کے لئے مرکادی افر رعودت اورمرد) مفرد موں جو و لادت کے فورا "بعد ان کو سرکاری نرسری میں پہنیا دیں۔ ویاں موسیار نرسیں اُن کی برورش کریں -لاغراورعیبی بجول کومنائے کردیا مائے - وہا- اس غرصنيكه افلاطون كى شالى رياست بين حكمران اور محافظ طبقول كى حد تك دكون دا تی ملتیت ہوگی اور رز زرز زمین - اک کا بنا گھربار میں نہوگا اور ر بوی کچ بول گے جن کے آدام وآسائش کی خاطر انسان طرح طرح کی غیرمنصفا ہ حرکینی کرتا ہے۔ اس" استراک" دندگی کے باعث اُن کی ذہبنیت مجی بدل جائے گی اوروہ ب

كى خوشى كو ابنى خوشى اورسب كے غم كو ا بناغم سمجينے فليس كے يوائن شركانظام سيس اجهاسمها والاجهاب بي تبرك كاسب داد و نعداد اشياء كماك ين " دين " اود" پرائے" كى اصطلاح كيساں طود پر استعال كرتى ہو: (بيرا ٢٧٢) مثالى دياست كايدخا كمكل موجاتاب تواكي تفقى سوال كرتاب كتابي يررياست قام كيس بوگى - بينى اس كوعلى حامد بينا نے كى كيا صورت بوگى و سقراط كمتناب كرتم عن انقلاب ك أرزومندمي اس كه الم توفقط ابك تندي كاف موكى اوروه بركوى فلسفى حكران بن جائے ياكو ل حكران فلسفى . جب الك دياستوں ي ا فتذارِ اعلى فلسعنبول ك فبعند بين من أجاف يا أن لوكون بين جن كويم يا وشاه يا ماكم اعلى كهتة ببي حقيقي فلسف كى دوح مراثت ذكرمائ يعبى حبب تك سياسى اختيارا ودفلسف ایک ہی فرد واحدیمی مخد نہ ہوجائیں . . . . . . شہروں بلک بی نوع انسان کی نیاست كاكونى امكان نبيس ب- اور نراس وفت تك باما متذكره بالا منصوبها مباب بوسكنا ب: ربيرا ١٧١٨) كيونكرسيافلسفي فقطردانا في كا برستاد اورمن حقيفي كي روح كامتلاشى ہوتا ہے - وہ علم كاج يا ہوتا ہے - وہ خروصد فى سے محبت كرتا ہے اور خراود كذب سے نفرت - و معمانی قوتوں سے پرمیز كرتا ہے ، اور دولت كى پروائيں كرتا - وه نرى اودانها ف سے كام ليتا ب

ا فلاطون نے اس شالی ریاست کے لئے اپنے خودساخنہ فلسفی فرماں رواکہبت "کاش کیا گرد گو ہرمرا و آسے کہبس ندملا-

افلاطون کے منصوبے کی بنیا و اس نظریہ پرسیے کہ ساجی تغیرات افراد کی کا وشوں سے کہ وفا ہوتے ہیں اگر کوئ مرد دانا یا انسان کا مل دستیاب ہوجائے تو معامشر سے کی مسب خوابیاں دگور ہوں کتی ہیں۔ مگر فرد اور معامشر سے کا درشتہ کیا ہے۔ معامشر سے بی فرد کا مقام کیا ہے اور وہ معاشر سے کی تقدیر بد للنے پر کس مذتک

قادر بوتا ہے البیسوالات ہیں جن پر افلاطون سے علام افال تک برکڑت مفکرین نے اپنے خیالات کا اظہاد کیا ہے۔ بعبن مفکرین کے نزدیک انسان معافرے كى تاريخ دداصل جندنامور خصيتول كعظيم الشان لادناول كى تاريخ ب اورجارى تمام تبذیری ،علی اورفنی ترقیاں افرادی کی مرمون منت ہیں - ان کا مفید صبے ک جب معافره صراط منتقبم سے بہت كر گرابيوں بي كينس جاناہے - نيل كے بجائے بدى كى قويتى ماوى بومانى بي اوزظم اودنا الفا فى مدسے تجاوز كرماتى ب توكوئ دانائے راز ، کوئی مروصالے آتا ہے اور قوم کی ڈوی ہوئی کئی کونیات کے سامل پر مگا دیتا ہے - افلاطون کا فلسفی فرمال روا انتیشے کا در الله عاماء ) اوراقبال كامروموس اسى شخصبت كے عنقف نام بين - ناريخ اورا دب بين بميرو كا تعور عي اسی نظریه کا ایک دخ ہے۔ واقعاتِ عالم کے تذکرے تھی ابتک اسی اغدازی مكھے كيے ہيں۔ كويا زمين سورن كے كرد نہيں كھومنى اور د زمين پرلينے والے قانون قلة كالع بي بكريد فالح ، چند فرمال روا ، چندمقتد دمستيال بي جوانسان كي تقدير

میکن ہم تاریخ کے اس نظر پر کو تسیم نہیں کرتے ۔ ہم نامو شخصیتوں کے افزادی
کا دناموں کا احتراف تو کرتے ہیں مگر ہمارے نزدیک فردمعا شرے کی پیداواد ہوتا ہے۔
اور اس کے کا دنامے معاشرے کی اجتماعی مزور توں ، اُرڈوُں اور اسکوں کا عکس
میوتے ہیں ۔ فردمعا شرے پر اپنانقش ہٹانے سے قبل اپنے ماحول اور معاشرے کا اثر معاشرے کا اثر معاشرے کا اثر میں پرورش ماحق بیدیل سے لے کرس بلوغ تک اس کی پرورش ماحق بیدیل ہے کہ معاشرے کا کم وہش ہر فرد اپنی بسا مارے معابق میں ہمیں ہوتی ہے۔ دومری بات بہ ہے کہ معاشرے کا کم وہش ہر فرد اپنی بسا مارے معابق حالات ووا قعات پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ البتہ بر شخص کا اثر مساوی نہیں ہوتا کہونکہ اسانوں کی ذہنی اور حسانی صلاحیتی مساوی نہیں ہوتیں ۔ جن افراد ہیں غیر معول معالم ہیں اسانوں کی ذہنی اور حسانی صلاحیتی مساوی نہیں ہوتیں ۔ جن افراد ہیں غیر معول معالم ہیں۔

ہوتی ہیں یاجن کو اپنی صلاحبتوں سے کام لینے کا موقع متاہد لوگ ان کے کا دنا موں کوباد کرتے ہیں۔ تغییری بات بہد کے بڑے سے بڑا مصلح قوم بھی اس وقت تک ساجی انقلاب نہیں لاسکتا جیب تک معاشرے کے خارجی حالات اس تبدیلی کے لئے سازگا دنہ ہوں اور لوگوں ہیں پڑا نے معاشرے کو بدلنے کا شعور واصاس پیدا نہو جائے۔

ا فلاطون ایک فرد کے دربع معاجی انقلاب لاناج استا ہے ملین معاجی انقلاب تو الات بداوار اوربداواری دشتول می تبدیل سے آنہے ۔ فردکی کوششوں سے نہیں آتا۔ قفتريب كرساع كى بقاكا الحصارات بادخرورت كى بداوار برب -اشيائ مرورت -خوراك ، باس وجنرہ بداكرنے كے لئے انسان كات بدراوار كا ممتاع ہوتا ہے اورجنم کے الات پیاوار ہوتے ہیں اسی کی مناسبت سے انسانوں کے درمیان پیداواری رشتے تَامُ بُونَ بِي - آقا اورغلام كارشد ، كائتكار اور زميندا مكارشد ، أجرتي مزدور اور صنعت كادكارشة ، آلات بداواد اوربدا وادى دشتولى بنيادى تبديل كينير سماجی انقلاب زمیمی آیا ہے اور نرا سکتا ہے۔ یونان میں اس وقت تک مزتو الیے الات بداواردائ بوئ تضروج الات سے بہتر ہوتے اور تظرافة ابداوارس كوئ تبدي آئ عتى- الميى صورت بي كسى سماجى انقلاب كا امكان بى مذ تفا- يول تعبى ليزاني معاشرے ہیں پدیاوار کاسب سے اہم عفر خلاموں ، کا شتکاروں ، اہل حرفہ اور چولے سودا گرول کاطبقة تقا-ویی لوگ بداواری دشتول کوبدل سکتے تفے - کیونکہ اس تبديل سدسب سد زياده انهس كوفائده مونا - مبكن افلاطون ان طبقول كود دخواعتنا بى بنين محبتا اورندان كا ركى البهيت كومسوس كرتاب.

اقلاطون کی نام نیماد کمیونزم" درحقیقت اسپادهای فوجی کمیونزم کاچر بہہے - یہ استحصالی طبقوں کی کمیونزم کلتنکاروں اور استحصالی طبقوں کی کمیونزم کلتی جس میں پیدا آ ورطبقوں — غلاموں ، کانٹنکاروں اور ابلی حرو کوکوئی اختیار باحق حاصل نہیں مہوتا، حالاتک حقیقی کمیونزم دخواہ وہ عہد قدیم

کی ہویا دورِ حامزکی ) پیدا آ ورطبقوں کی اجتماعی قوّت اورظینی صلاحیت کامظیر موتی ہے جنا کچر کمیونسٹ معاشرے ہیں ان طبقوں کے لئے کوئ گٹاکش بہیں ہوتی ہو ممنت کشوں کی جمانی اور ذمہی صلاحیتوں سے فائدہ انتاتے ہیں یا ان پرحکومت کرتے ہیں۔

" دی پلک کی تمام خامیوں اور خیالی منصوبہ بندلیل کے باوجرد ہم ا ظلامون کی عقت سے انکا رہبیں کرسکتے کیونکہ افلاعون نے اپنے معاشرے کی بنیادی خرا بیوں پرغور کیا اس خوابیوں کے اسیاب وحلل دریافت کرنے کی کوشش کی اور پیرمعاشرے کی اصلاح کا ایک یا صابط منصوبہ بنایا ۔ پرمنصوبہ غلط بھی تنا اور نماقا بل عمل بھی میکی اس منحوبہ کی خامیوں کی ذرر داری افلاطون کی میونے سے زیادہ اس معاشر قا اولاہر عائد میوتی ہے کی خامیوں کی ذرر داری افلاطون کی میونے سے زیادہ اس معاشر قا اولاہر عائد میوتی ہے کی خامیوں کی ذر داری افلاطون کی میونے سے زیادہ اس معاشر قائم کرنا چا بتنا عتا اس کے عقد نہ توحالات سازگار تھے اور نہ ہونائی قوم میں ساجی افقالیہ کا شعور بیدا ہوا تنا ۔ کہ عقد نہ توحالات سازگار تھے اور نہ ہونائی واست قائم کرنا چا ہی ترمیت پر بڑا زور دیا تقاور انہیں کی مددسے اپنی شائی دیاست قائم کرنی چا ہی ترمیت پر بڑا زور دیا تقاور انہیں کی مددسے اپنی شائی دیاست قائم کرنی چا ہی تعقی میکن تو و افلاطون کو بھی کی عرصے کے بعد اپنی شائی دیاست قائم کرنی چا ہی کئی دیے ترمیم بھی کی دور کا ترمیم بھی کی دور کا تبلی ہو جہت بعد کی تصنیف ہے اپنے موقف میں قدرے ترمیم بھی کی دور کا ترمیم بھی کی دور کا تاریخ میں نکھتا ہے کہ کے دور کا تاریخ میں نکھتا ہے کہ دور کا تاریخ میں نکھتا ہے کہ اور کی بھر اپنی تھور کی توریک ترمیم بھی کی دور کا تاریخ میں نکھتا ہے کہ دور کا ب کے باب پنج میں نکھتا ہے کہ دور کا تاریخ میں نکھتا ہے کہ دور کا تاریخ میں نکھتا ہے کہ دور کا تاریخ کی دور کا تاریخ کیا ہوں بھی کی دور کا تاریخ کی تاریخ کی نے دور کا تاریخ کی تو میں تاریخ کی تاریخ کی تو در کا تاریخ کی تاریخ کی

مر ریاست ، مکومت اور قانون کی سب سے افضل واعل شکل تو وہی ہے جس ہیں اس پر انی کہاوت پر کہ دوستوں ہیں سب چیزیہ مشترک ہوتی بیں وسیع پیانے پر عمل موتا ہو ۔ معلوم نہیں ایسی کمیونزم کہیں موجود ہے یا نہیں یا اکندہ کمجی رائح ہوگی یا نہیں جس میں عورتیں اور بجاورا طاک مشترک سجل اور نجی اور ذاتی امشیا و کا تفتوری زندگی سے خارت ہوجل شاور وه چزی مجی جو قدرنی طور پر ذاتی ہیں ، مثلاً انگھیں ، کان اور جائے ،
مشترک سجل ، اورسب لوگ ہر موقع پر تغربین و تعربین کا اورخوشی اور مشترک سجل ، افرانس اظہار کریں اور قانون شہر کے مسب باشندوں کومخذ کردے ۔
خوش قشمت مول گئے اس طرح کی ذندگی گذار نے و الے - لہٰذا ہم ریاست کے اس قوصا پنے سے واب نہ رہیں گئے اور اپنی سری قوت اس کی تلاش میں صرف کردیں گئے ۔ اس قیم کی ریاست ابد بہت سے بہت قریب ہوگی ۔ اس قیم کی ریاست ابد بہت سے بہت قریب ہوگی ۔ اس قیم کی ریاست ابد بہت سے بہت قریب ہوگی ۔ اس قیم کی ریاست کے اللہ افلاطون کتاب قرابین ہیں فلسفی فرماں روا کا سہارا اس قیم کی ریاست کے سلطے افلاطون کتاب قرابین ہیں فلسفی فرماں روا کا سہارا خوا ایک مشاورہ و بتا ہے کہ

" متهربوں کوچا ہے کہ اپنی زمین اورمکان فوراً سب میں تقسیم کردیں ا ودمشترکه طور پر کاشت نه کری نیکن جن نوگوں کو برزمینیں ملیں اُن کو لازم ہے کہ وہ ہی سمجیں کہ یہ قطعات پورے شہر کے ملکیت ہیں۔ أدامنى كى يرتغب يمحتى الامكان مساوى مونى جابية يسوف جاندى كااسنغال ممنوع ہوتا جا ہیئے اور سکتے تھی اُ تنے ہی ڈھالے جا پئی جینے روزا ز كے تباد سے كے سے عزودى ہوں - شادى يى جميز نہ بيا جا كے رديا عاس - فضيلت كيسياد دولت مذ مو- للذا دياسيت بي م تؤزيده دولت والے بول اور نہ بہت مفلی۔ مگرزمین کی مساوی نعتیم سے اشتراكيت كونبي بلك ذاتى مكيتت كو فروع بوتا ہے - اس تقبيم كے لعد امبد د کست که کاشت کاد اپنی آدامنی کو بو دے شہر کی مشترکہ مليت تفتودكرے كا نتها درج كى فوش فهى ب يرتوايداى ب جيب بم پاكستان كبل الكون يابرت زميندارون سية وقع ركيبن كدده افية آب كومزدورون اواكا شتكارون كا "این " خیال کریں گے بابنی جائداد کومزد در مدل اور کاشتیا مدل کی جلیت سمجیں گے +

## مسيحي اثتراكيت

" قدمت نے تام چزی سب الماؤں کے مشرکہ استعال کے سے

زایم کی بیں - فعل نے تام چزوں کی تخلیق کا حکم دیا ہے تاکہ سب کومٹو کہ

بزت نے الد نیون سب کی مشرکہ کلیت ہو۔ ابنیا قلدت کی طون ہے سب

کو مشترکہ تی عطا ہوا ہے لیکن الانے نے یہ تی فقط چند او گئیں تک

محدود کردیا ہے " سنت امروز (۲۲۹ء و سے ۲۹۰ و) کتاب

بالدیوں کے زائمن کتا ہا باب ۲۱ ۔

صفرت عیشی اب سے تقریباً ۱۹۱۵ برس پیلے فلسطین کے شہر بہت کم یں پیدا ہوئے۔ آن کی والدہ صفرت مریم صوبر کلیل کے شہر نامرہ کی رشینے والی مقیس۔ آن کی منگئی ایوسف نامی ایک بڑھئی سے ہوئی تنی جوصوبہ بہودیہ کے شہر بہت کم سے اکر نامرہ میں لب گیا تھا۔ فلسطین پر ان دنوں سلطنت پر روما کے شہنشاہ قبیر آگشنس دس ہ قیم ۔ ہمادی کا قبضہ تھا۔ اس نے فلسطین کو تین صوبوں سنگیل ایہودیہ اور اتوریہ ۔ میں بانٹ دیا تھا۔ تھیں کاموردار برودیس ایطبی سے کیل ایہودیہ اور اتوریہ سے بیا طوس اور اتوریہ کا فلیس جو میرود کیس کا عبال تھا۔ میں ان تا اُن دنول ہیں ایسا مُواکہ قبصراً گستس کی طرف سے ہم دیوں کی مردم سفال کا حکم حاری ہوا اوراعلان کیا گیا کہ لوگ اپنے اپنی آبائی شہروں ہیں جائی اورنام مکھوائیں ۔ لیس ایوسف بھی صفرت مرتم کو رجو حالم بخنیں ) ہے کر اپنے آبائی شہریت کم کو روا نہ ہوا ۔ حب وہ شہر ہی بہنچا تو رات ہو چی تقی اور اس کورات بسر کرفے کے لئے کہیں جگہ نہ مل ۔ استفائی سے ایک سرائے کے باہر ڈیرا لگایا۔ حضرت علی عیسی او ہیں پیوا ہوئے اور حضرت مرتم نے ایک مرائے کے باہر ڈیرا لگایا۔ حضرت مرتم نے ان کو کیٹر سے میں لیسیٹ کرتم نی میں رکھ دیا۔

اکھ دن کے بعد صفرت عیشیٰ کے والدین نومولود کولے کر بروشلم عیے گئے اور شریعیت موسوی کے مطابق ولادت کی رسمیں اواکیں اور تنب ناصرہ واہیں اُئے اور "وہ لڑکا بڑھتا اور تو تت یا اگیا اور حکمت سے معور ہوتاگیا 'ڈ

فلسطین بی دومیوں کی کومت عتی گروہ یہو دیوں کے معاشر تی اور مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتے تفے جتی کہ یہو دیوں کے مقدمے بھی ہمودی مرداد کامینوں کی عدالتوں ہی بہتی ہوئے تھے۔ انہوں نے بیٹوی دؤسا اور مذہبی پڑائی کواپٹا ہم نوا بنا بیا تھا۔ یہ لوگ صدوتی کہلا تے تھے۔ تعیلیم یا فقہ ہونے کے باعث اُں بررومی تہذیب کا اثر بہت گرا تھا۔ وہ عام یہودیوں کی تحریک اُزادی کی مخالفت کرتے تھے اور رومی غلبہ کے سخت مای تھے۔ دوسراطبقہ فرلسیوں کا تقالی مخالفت کرتے تھے اور رومی غلبہ کے سخت مای تھے۔ دوسراطبقہ فرلسیوں کا تقالی مخالفت ہوئے کے لوگ تھے جو شریعت موسوی تعیلیم کی اصل دوج کی با بندی برطب جوش وخروس سے کرتے تھے۔ لیکن موسوی تعیلیم کی اصل دوج کی با بندی برطب مزکر سے تھے۔ بیسرا گروہ جو بہت مختصر مقابناً کین کا تقام ہوں نے اپنی اشتراکی اس کرتے تھے۔ بیسرا گروہ جو بہت مختصر مقابناً کین کا تقام ہوں اُن در کھتے تھے۔ پوشا طبخ استخاب کا کھتے جو تقا طبخ استخاب کا کھتے جو تقا طبخ عام ہود یوں کا کھنا جو کاشتکار ، کا دیگر یا محنت کش تھے۔ پر طبقہ دو سرے ظلم کا عام ہود یوں کا کھنا جو کاشتکار ، کا دیگر یا محنت کش تھے۔ پر طبقہ دو سرے ظلم کا عام ہود یوں کا کھنا جو کاشتکار ، کا دیگر یا محنت کش تھے۔ پر طبقہ دو سرے ظلم کا

شکار محقا - اس کو ایک طرف دومی حکم ان ستاتے عقدا ورد و سری طرف صدونی اور فرلی لوشتے تھے - انہوں نے رومیوں کی اطاعت کہیں سنبی خوشی قبول نزکی بلاجب کھی موقع ملتا تھا بغا وت کر دہتے تھے - اس کے علاوہ وہ اپنے نجات د مہند سے کہ منتظر دہنے تھے جس کی پیٹین گوئی ان کے انبیاء کر چکے تھے - ان کا مقبدہ تھا کہ ان کا نجات دلانے والا ایک نہ ایک دن حزور آئے گا اور ان کوظالموں کی غلامی سے آزاد کیات دلانے والا ایک نہ ایک دن حزور آئے گا اور ان کوظالموں کی غلامی سے آزاد کرکے بلک بیں خداکی یا دست ہمت قائم کرے گا - اس یا دشاہت بیں چپوٹے بڑے اور امیر غرب کا فرق نہ ہوگا بلاعدل ومساوات کا بول بالا ہوگا۔

خیالات کی ایک اور اہر کنی جس سے شام وفلسطین کا دانشورطبقہ بہت متاثر کھا۔
یہ روانی فلسفہ تفاحی کا بانی زینو اسی خطے سے تعلق رکھتا تھا ۔ زینو کہتا تھا کہ کائنات
کی تمام الشیاء ایک واحد نظام کاجزوہیں۔ اس نظام کو نیچریا فدرت کہتے ہیں انباق
کی زندگی اُسی وفت خیر کی زندگی ہوسکتی ہے جب وہ نیچرسے ہم آبنگ ہو اور نیچر
کے قوانین کی اطاعت کرے

رداقیوں کو دنیا والوں سے بہ شکایت بھی کہ انہوں نے اس دین فطرت کو ترک کردیا ہے اور اپنے خودساختہ اُصولوں کے تحت سول معاشرہ قائم کر لیا ہے ۔ وَاق ملکیت بنالی ہیں اور حرص وہوا ہیں مبتلا ہو گئے ہیں ۔ ان کی تعلیات دراصل اس سور معاللہ کے خلاف ایک احتجاج تھا ۔ وہ ہرانی قبائی زندگی کی توصیف کرتے تھے کیونکہ وہ ندندگی نیچرسے بہت قربب تھی ۔ اس نیچرپرستی کی ترمیں تہذیب و تدن کی طامت کا پہلونکلتا تھا اور یہ ارزو تھی پوٹ بیرہ تھی کہ نوع بشر تیجھے کی طرف واپس جائے کا پہلونکلتا تھا اور یہ ارزو تھی پوٹ بیرہ نی کہ نوع بشر تیجھے کی طرف واپس جائے یا اپنے سماجی ادادوں کی انہیں برانی قدروں کے مطابق از سر نو تنظیم کرے۔ ما اپنے سماجی ادادوں کی انہیں برانی قدروں کے مطابق از سر نو تنظیم کرے۔ خہر لیا تا اپنے سماجی ادادوں کی انہیں وحرفت کو فروخ دینا ان کے نز دیک انسان کی نز دیک انسان میں انہیں سے دور کردتیا ہے ۔ بلا

فلسطین کا ذہبی ماحول انہیں دو دھاروں کے سیلسے بنا تھا۔ رواقى فلسفرشام سے يونان بينجا اور يونان سے روم جنا بند بيلى صدى بين دوم كے متازمتناعروں اورفلسفيوں ميں روافی فلسفة كا بڑا چرما تھا اور بروانشور اپنی تحريه ول بي اس دين فطرت كالذكره براى حرت سے كرتے تقے على ميں مال ودولت كى طرف سے بے فكرى تى - ىذكوئى چېزىمىرى تى مد تىرى - مثلاً لاطبىنى زبان كاعظيم شاھر ورجل و ١٠ - ١٩ ق م ) اپن نظم سي أس مير زري ك مار سے ميں لكمتنا سے كد : متحبتول کے درمیان باڑھیں نہیں کھینے ہوتی تختیں اور زنعنے كے نشان ياميندي بنائي جاتي تخيس بلك سب چيزى مشترك تحيني و اورور ورجل كالبم عصر شاعر بهوركيس ره٧- ٨ ق م ) وسطى ايشياكم إلا بون یں رہنے والے پیخین قوم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے مکھتا ہے کہ : "ميدانول كے باسى يختين جو عليتے تھے تے خيوں بيں رہتے ہيں ہمسے زبادہ خوش وخرام ہیں۔ اُن کے کھینوں کے درمیان مکیت کے نشان بہیں کھینے ہوتے وہ سال دوسال ایک جگررہ کرکھیتی کرتے اورمیوہ وار ورخوں کے بجل کھاتے اورفصلیں کا طبتے ہیں۔ تب وہ اپنی جفاکشی کو آ رام دیتے ہیں اورو بالسع رخصت بوجاتے ہیں اور آن کی عبد کوئ دوسرا گروہ آ

ان بین سب سے متازشخصیت بینیکا ( SENE CA ) کی تقی ۔ وہ میں میں سب سے متازشخصیت بینیکا ( SENE CA ) کی تقی ۔ وہ میں کا باسٹندہ تھا مگر مجبین ہی ہیں روم اگیا تھا ۔ جوانی میں خطابت کے باعث شہرت بالی ۔ سائیم میں شہنشاہ کلاڈلیس کے حکم سے حبلا وطن کیا گیا ۔ آکٹ سال بعد والی بلایا گیا اور شہزادہ نبروکا آثالبق مقرر مورًا ۔ نیروجب تحنت پر مبینا تو کھے عرصے تک سب بیکا اسس کا مشیر اعلی را لیکن اُخرِکا د نیروکا عثاب اس پر نازل ہوا اور میں سب بیکا اسس کا مشیر اعلی را لیکن اُخرِکا د نیروکا عثاب اس پر نازل ہوا اور

یا دختاہ نے اس کوخودکشی کرنے کا حکم دیا۔ سینیکا نے اپنے ٹا کنوں کی رکبس کاٹ لیس ا ورمرگیا۔

میں بیا ہے شادکتابوں کا مصنف ہے۔ چنا بخد قرون وسلیٰ تک ہور ہے۔ دانشووں میں آن کی تصنیفات بہت مقبول تغیس - عہدِ قدیم کے اوصاف کا ذکرتے ہوئے وہ مکمتا ہے کہ

حب تک لایج نے معاشرے کی توجہ پاگندہ نہ کی تنی اور افلاس نہدا كيانغاسما بى خوبيول بى ملاوث نىسى آئى كتى كيونكرجب انسان استياكو اینی ذاتی مکیست قرار دینے مگا تواشتراکیت کاخاتہ ہوگیا - ابتدائ انسان اوراس كى اولادىيجر كى تقليد كرتى تقى - خالص اورا كىسىل نيجر كى - البت جب برايون في مراعماياتو مادشاه اينا اختيار استعال كرف كا اور تعزيراتي قانون نافذكر ف لك - كننا اجائنا وه ابندائي زماز حب قدر كالعيس مخترك نفيس اورسب لوگ ان عدفائده الله اتے تھے۔ اس وقت عیش کونٹی اور عشرت لیندی نے انسانوں ہی تھیوٹ نہیں والى تفى اورىد وه ايك دوسرے كاشكار كرتے تھے - وہ قدرت سے مشنز کے طور پرمنتفید ہوتے تھے۔ بی ان کوسب سے دولت مندانسان كيول نه جمحول جيب أن بين ابك مجى مفلس موجود نه مخا" به تقاده ما حل میں حضرت عبشیٰ کی پرورش مونی ۔ وہ ایک مزدور ك كقر س يله برامع تف لنذاأن كوظم اورا فلاس كا داتى تجربه نفا اوروه ما ترقى خرابیوں کے اسباب سے بخوبی وافف تھے۔اک کے والدین سال بیں ایک مارعید نسج كموقع بريروشم مزورمات فف ولال حفرت عبتى كوبيودى بشوا ولكا وعظ سنين كامونع متناخفا وه زورا وركورست كا كلام غورس سنية عظ مران كالحبوب

ہنی لیسعیاہ تفاجنا کیے لوقا نے اُن گی جو انی کا ایک واقعہ مکھا ہے کہ
وہ دستور کے مطابق سبنت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے
کو کھٹرا ہو اور لیسعیاہ نبی کی کتاب اُس کو دی گئی اور اُس نے کتاب کھول
کروہ مقام لکا لاجہاں مکھا تھا کہ
"خداوند کی روح مجرمیں ہے
"خداوند کی روح مجرمیں ہے

ہیں گئے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کی خاطرمسے کیا ہیں نے بھے بھیے سے کہ فدیوں کو دیائی اور اندھوں کو بینائی کی تو شجزی سناؤں اور کیکے ہو وُں کو ازد کروں اور خدا وند کے سال مقبول کی منادی کروں ک

ر لوفا- ۴ - ۱۹ – ۱۹) اور لوفا کے لفول " لوگ اس کی ہاتوں پرتعبب کرے کہنے نگے کہ کیا یہ لوسف بڑھنی کا بنتانہیں ہے "

مسیع نے تیس برس کی غربی اپنے ندسب کی تبلیغ شروع کی۔ وہ گاؤں گاؤں گاؤں جیتے
اور عام بوگوں کورا ہِ راست اور فروتنی کی تلفین کرنے اور ہما روں کا علاج کرنے
اور دکھیاروں کو تسلی دیتے اور مظلوموں کو خدا کی با دشاہت کی خوشنجری سناتے تھے۔
" مبارک ہوتم جو عبو کے ہو کیونکہ خدا کی با دشاہت تمباری ہے ۔
مبارک ہوتم جو عبو کے ہو کیونکہ تم اسو دہ ہوگے و لوقائی )
عقیدت مند یہو دیوں کو بیشن ہوگیا کی غربیوں کا نجات ولانے والا اگباہے اور
وہ ہزاروں کی تعداد ہیں اُن کے گر دجیج ہونے لگے۔ اور بہت سے الیے تقیم نہو فی میں اُن کے گر دی قبول کر لی بوراس کے ساتھ رہ کر لوگوں میں
نے کھر بار ترک کر کے میسے کی شاگر دی قبول کر لی بوراس کے ساتھ رہ کر لوگوں میں
نے غربیب کی تقیمین کرنے لگے۔ میسے کے خاص شاگر د بارہ کھے۔ ان میں کوئی نی شیرا

نفا دبطرس ا ورا بنزروز ) كوئى دنگ ساز تفا. وكوقا ) اوركوئى جير اسجين والا دشمعون غرضيك سب كاتعلق نجل طبق شد تفا-

کیوع نے ایک دولت مندکود کید کر کہا کہ دولت مندول کاخدا کی یاد شاہست میں داخل ہونا کیسامشل ہے کیونکہ اون کا اسکوئی کے ناکے میں سے گزرجانا اس سے کسان سے کہ دولت مندخداکی یا دشاہت میں داخل ہو راوقاب ما)

" فقيبون سے خردار رمناجو لميے لميے جائے پہن گر كيرنے كاشوق ركھتے
ہيں اوربازارول بيں سلام اورعبادت خانول بيں اعلیٰ درہے كی كرسياں
اور منيا فقوں بيں صدر نشين پسند كرتے ہيں۔ وہ بيوا وُل كے گھروں
كو ديا بيغي ہيں اور دكھا وسے لئے نماذكو طول ديتے ہيں دلوقاب كي
صفرت بينے كو اپنے خبالات كى تبليغ كے لئے فقط تين سال كى مبلت ملى مگراس
مختر عرت بيں بجى فلسطين كے مبراروں باشندے ان كے مربد ہو گئے اوربيودى
مختر عرت بيں بجى فلسطين كے مبراروں باشندے ان كے مربد ہو گئے اوربيودى
پيشوا وُں كو برخطرہ پيدا ہواكہ اگر اس نئے فقتے كو مذروكا گيا تو فلسطين كے صدوقيوں
بيشوا وُں كو برخطرہ پيدا ہواكہ اگر اس نئے فقتے كو مذروكا گيا تو فلسطين كے صدوقيوں
اور فريسيوں كے طبقاتى مفاد كوسخت نقصان بينے گا لمبدا حضرت مربع پر مذہب

حضرت بسنخ کی تعلیمات کو اُن کے جادشاگردوں ۔ متی ، مرفن ، نوفا اور اور ا ۔ نے مرتب کیاہے - بر تصیبفات الجیل کے نشے عہدناہ کے نام سے مشہور ہیں ۔ الجیل میں ہمیں قدیم سونشلزم کا کوئی واضح تصور نہیں متی جعفرت مسئے نہ طبقاتی امتیاز کی مخالفت کرتے ہیں نہ زمین کو دہنقا نوں میں تقسیم کرنے کامشورہ دیتے ہیں اور نہ مساوات کی مقین کرتے ہیں - اس کے باوصف اُن کی ہمدر دباں متناج ل ، مفلسوں اور مظلوموں کے ساتھ مقین اور وہ دولت مندول اور مردار کا مہنوں کے طبقوں کے منت خلاف تھے ۔

ان کی روزانہ کی زندگی بھی اُن کے طرز قکر کی شہادت دہتی ہے۔ چنا پنہ اُن کے شب وروز غریبوں ہی میں گذرتے تھے۔ وہ اوراکن کے شاگر دغریبوں کے سے ہوئے جو لیے کہر ہے ہے۔ وہ اوراکن کے شاگر دغریبوں کے سے ہوئے جو لیے کہر ہے ہے اور اُنہیں کی سی خوراک کھاتے تھے۔ دولت کی طبع اُن کے قریب نہ اُتی کئی اورشان وشوکت اورجاہ و مرتب کی خواہش ان کو کمبی نہ ستاتی تھی۔ وہ صبح معنوں میں انسان دوست تھے اورانسانوں کی خواہش ان کو کمبی نہ ستاتی تھی۔ وہ صبح معنوں میں انسان دوست تھے اورانسانوں کی خدمت کرنا ان کا مسلک حبات تھا۔ چنا بنی بعیقوب جو صفرت میں کے بارہ شاگروں میں تھا اس بات پر ففا ہے کہ دولت مند طبقہ ممنت کشوں کا استعمال کرتا ہے اور اُن کو اُن کے حق سے بھر وم رکھتا ہے۔

اسے دولت مندواتم اپنی معینیوں پرجو آنے والی بی او و اور وادیا کرو۔ نہارا مال بگر گیا اور تہاری پوشاکوں کو کیرا کھا گیا۔ نہار سونے عابت کو ذکک ملک گیا اور تہاری پوشاکوں کو کیرا کھا گیا۔ نہار سے و نے عابال کو ذکک ملک گیا اور اگ کی طرح تہا را گوشت کھائے گا۔ . . . . د کھیوجن مزدور ول نے تہا رسے کھیت کا فی آئی ہے اور فضل کا فی آئی کے د کھی جو لی جی بھی اور فضل کا فی اور فیل تی ہے اور فیل کے دکھی ہوئی کے د کھی ہوئی کہ د اجتوب کا خط ہے ۔ ۔ ، )

حنرت مسيح كى وفات كے بعد يمي ان كے شاكر دوں كى زندگى اسى ڈگر پر جینی دہی جکداینی انفرا دبیت برقراد رکھنے کے لئے انہوں نے اپنی طرزمعا شرت کو اشتراك اندازمي وتعال بيا - وه ابك سائق ريخ نف - ابك سائة كمات نف اوراي سارى يوكي انبول نے يكي كرلى تنى -جنائي توقاكما ب اعمال ميں مكھتا ہے كہ: " اورجوايان للف تق وه سب ابك جگرية تف اورسب چېزوں میں شریک تخے اور اپنی جانداد اور اسباب پیج یج کر ہر ا يك صرورت كموافق باث دياكرت يخ وك الهم ، هم) أكے جل كروه اس كروه كے بارے ميں مكمتا ہے كم "اورا يمان دارول كى جاحت ايك دل او دايك حان عنى اوركى نے معى اينے مال كو اينا ندكها بلكه ان كى سب چزى مشترك يخيى - اك ي كوئى میں محتاج دیمنا اس سے کہ جولوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھاک کوبیے یے کر کی ہوئی چیزوں کی قبیت لا تے اور رسولوں کے بافل کے یال رکھ دیتے تھے۔ بھر ہرایک کو اس کی عزورت کے موافق بانٹ دياماتا تقا-رب ؛ ١٩٠١ و٢٥)

بوده من کے سا دھو وُں کا طرز معاشرت بی اسی قیم کا نفا البندا ابتدائی دورکے عیسائی بیشوا وُں اور اُن کے مرید اگراشتراکی اندازسے زندگی بسرکرتے تھے تو یہ کوئی انوکھی بات زختی اور زاس سے یہ نتیج اخذ کرنا چا جیے کہ انہوں نے اُشتراکی نظریات کو قبول کر دیا تھا ۔ انہوں نے صرور تا ابسا کیا تھا نذکہ عقید تا ۔ اس کی خروت اس وج سے بیش اُن کہ انہیں نئے مذسب کی تبلیغ کرنی تھی اور جولوگ رومی اور یہودی تشتر دکے باوج دمسیم پر ایمان لا شے تھے آن کی صفاطت کرنی تی ۔ اُن میں یہودی تشتر کے باوج دمسیم پر ایمان لا شے تھے آن کی صفاطت کرنی تی ۔ اُن میں یا ہمی اخوات اور کی جب بیر ایمان کا حذب پیدا کرنا تھا تا کہ ان میں خود احتمادی پیدا ہو

اور وه دشمنول مصنوف مذکھایئی و بنا پندسہی عیسائیوں کی چیوٹی اشتراکی استراکی بین مہیں ایسے عیسائی بین مہیں ایسے عیسائی مبتنے خال خال نظر آتے ہی جنہوں نے دوسروں کوجی اشتراکی انداز میں رہنے یاسوچنے کی تلفین کی ہو۔ کی اشتراکی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی ہو۔ بہرحال میٹے کے شاگردوں نے اپنے اور اپنے مختقر عقیدت مندول کے لئے اُشراکی فرزگی کی جوروایت قائم کی تقی وہ کم از کم مذہبی پیشوا وُں میں تین سوسال تک جاری ہی۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کرجب عیسائی مذہبی پیشوا وُں میں تین سوسال تک جاری ہی۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کرجب عیسائی مذہب یونا نی اور لاطینی علاقوں میں پیسیلا تو

ابتدای وه ان علاقون بی بیم مظلومون اورغریبون بی کامذیب رئا - به لوگ قدرتی طور بیرد ولت مندول سے نفرت کرنے گئے - لیڈا ان کے بیبیواول کوجی ان کریمند اور میں دار اطراق من دول سے نفرت کرنے گئے - لیڈا ان کے بیبیواول کوجی ان کریمند اور میں دار اطراق من دول سے مختلف

کی بمنوائی میں ایساطرلقبر کزندگی اختیار کرنا پڑتا تھا جو دولت مندوں سے بختلف ہو - چنا بخہ ارنسیط تریناں مکھتاہے کہ

" نمیسب وگ اشتراک زندگی نبرکرتے تھے۔ اُن کے دل اور اُن کی وی اکیس میں ہم اُسٹک تغیب کسی کے پاس کوئی اثاثہ نہ تھا جسے وہ اپنا کہہ سکتا تھا ۔ مین کے کہیرو مونے والا اپنی کی جا ندا د فروضت کر کے رقم مدوسا میں کے حوالے کر دتا تھا میں

یہ ہوگئم یے کے شاگردوں کی زندگی کو اائق تقلید سمجھتے تھے اوران کی کوشش ہوتی منے کے کے شاگردوں کی زندگی کو اائق تقلید سمجھتے تھے اوران کی کوشش ہوتی منے کا کہ انہیں کی ما نندعوام میں گھاک ل کردہیں۔ ایسے درولیش صعنت میبی پیشواؤں کی فہرست طویل ہے۔ مثلاً سنت بار بنائس جو دومری صدی کے ابتدائی دنوں میں گذا

"ابنی سب چرول بی اپنے پڑوسیوں سے شرکت کرو ۔ کسی چر کواپنی ملکبت ہرگزمت کہو۔ کبونکہ نم اگر آن جروں کے مشترکہ استعال کے قائل ہوجوخراب نہیں ہو تیں وہوا ، روستنی ، بانی وغیرہ ) توجیران چیزوں کامشتر کہ استعال کتنا 8 زمی ہے جو فنا ہوجاتی ہیں ۔ ، اِسی طرح جسٹن شہید (۱۰۱۰ ۔ ۱۳۱۵) جس کو روم میں صلیب دی گئی کھتا

" سم جواس سے قبل سب چیزوں سے زیادہ دولت اور املاک کی داہ کوپند کرتے تھے مشتر کے طور پر بیدا کرتے ہیں اور دوگوں ہیں اُن کی فروز کے مطابق تقت ہم کرد بنے ہیں ''

پادری ترتوکین (۱۵۰۰ سر ۱۹۰۰ مر) اطالوی تفااور لبیاس دین میمی کی تبلیغ کرتانفا - وه کباکرتا نفاکه سم میں بیوی کے علاوه سب جیزی مشترک میں اسی طرع لبیا کا ایک اور مشہور با دری سنت میں بن روفات ۱۵۰ م ۲۵۰ می کہتا نفاکه در جو کچر خدا کی طرف سے عطا بوناہ ہے وہ سب کے مشتر کہ استفال کے مشہور کا طرف سے عطا بوناہ ہے وہ سب کے مشتر کہ استفال کے بنی نوع انسان اس کے خود وسخا سے مساوی طور پرد بہرہ مند مود میں نوع انسان اس کے جودوسخا سے مساوی طور پرد بہرہ مند مود میک نوع انسان اس کے جودوسخا سے مساوی طور پرد بہرہ مند مود میں اسلام اللہ بین شبشس (۱۹۵۶ میں اسلام کے بازی تعلیم میں استراکیت کا زبر دست مامی نفا اور ان سنہ سے دنوں کو اکثر باد کرتا نفا جب دنیا میں راستی کی حکومت تفی اور سب چیزی شرک کو اکثر باد کرتا نفا حب دنیا میں راستی کی حکومت تفی اور سب چیزی شرک

سنت بازی اعظم رسس و ۱۳۰۰ یونانی نتا اور قبیریدی پادری کے فرانس انجام دیتا تقا - وہ بھی دولت کو صفارت سے دیکھتا تھا :

" دولت کی قرت کاکوئی مقابر نہیں کرسکا۔ اس کے استبراد کے
اکھ ہرشے تھک جاتی ہے۔۔۔۔ کیا تم ددولت مند) چور اورڈ اکو
نہیں ہو۔ تمبارے پاس جوروٹی ہے وہ بعوکوں کی ملکیت ہے۔ جو بادہ
تم اور ہے ہوئے ہو وہ برمہند تنوں کی ملکیت ہے جوجوتا تم نے بہن دکھا
ہے وہ نظے پیرُوں کی ملکیت ہے۔ اور جوجاندی کا ذخیرہ تم نے جھے کیا
ہے وہ حاجت مندول کی ملکیت ہے۔ اور جوجاندی کا ذخیرہ تم نے جھے کیا
ہے وہ حاجت مندول کی ملکیت ہے۔

میکن وه دولت اور دولت مندول کی مذّمت پراکتفانهیں کرتا بگیمشترکہ

طاليت كي الفين كرتا ہے:

" ہم ہوگرجن کومتل عطاہوئی ہے ان جانوروں سے ہی ذیادہ ظالمیں جو بے عقل ہیں۔ جانور تو زمین کی پدیا وار کومشتر کہ اسٹیاء کے طور برر استعال کرتے ہیں۔ بھیڑوں کے گھی ہیں ہمشتر کہ چراگاہ بی چرتے ہیں۔ گھو ڈے ایک سائٹ مل کرا بک ہی جگل ہیں چرتے ہیں۔ لیکن ہم اُن جزیل کو اپنی و اتی ملک سائٹ مل کرا بک ہی جگل ہیں چرتے ہیں۔ لیکن ہم اُن جزیل کو اپنی و اتی مکبت بنا لیتے ہیں جوسب کے لئے مشترک ہیں۔۔۔ اوج می فران ندگی کی تقلید کریں جوانسان دوستی پرمعبی تنی ۔ لونا نیوں اور اُن کے طرز زندگی کی تقلید کریں جوانسان دوستی پرمعبی تنی ۔ داسپارٹاکا معاشرہ یہ وگ ایک ہی دسترخوان برسائٹ میں جو کھانا کھاتے تھے۔ داسپارٹاکا معاشرہ مراد ہے )

مان کوائی سوستم د ۲۰۰۰ مرد ۱۳۳۷ ۱۳۹۷ ۱۳۹۰ سرم به می مسلطنید کا استفاعل نقا- بازنطین با دشاه سے آس کا اکثر محبکہ اربہًا نقا کیونکہ وہ اپنے وعظوں میں ظلم اور نا انصافی کی مخالفت کرتا رہتا تھا۔ چنا بچہ ۱۳۰۷ء میں آسے شہنشاہ

محتبونی س کے حکم سے برطرف کردیا گیا اور حب لوگوں نے اس کے حق میں شورش برباکی توشبنشاہ نے اس کو پہلے بحال کیا اور پیرطلاومل کر دیاوہ اس اشتراك طرز زندك كاجوسي كے شاكردوں كاشعار تفا برا ماى تفا۔ اينے ايك خطيه بي جوفسطنطنيدس ٠٠٠ مديس وياكياءاس في كها فغاكم " أنبول دشاكردول) في البي ورميان سع تنام نا برا برى خم كر دى تقى اور برا اعجا انتظام كيا تفا- يه تابت كرنے كے لئے كرالگ الگ كرول مي دمنا مينكام و تا سے اور اس سے غربت برصتی ہے۔ لبنايک ہی گھر بناناچاہیئے جس میں بچے ، بیوی اور میاں سب ساتھ رہیں ۔ عورت اون کانے اور مردکام کرے اور کماکرلائے -اب بناو کہ ان کو كفايت كس مي مولى ، ايك سائق كها نا كلف اود ايك بى كفر مي رسف سديا الك الله د منے سے - بے شک ایک مائھ رہے سے - کیونکر دی بچے اگر الگ الگ دیں توان كوالگ الك 0 دى كرے ، وس ميزى اور دس طازم در كار بول ك - اسطرى أمدني عبى بط جائے گى - يہى وجے كرجاں غلاموں كى تعداد بہت زبادہ ہوتى ہے توان کو ایک ہی بڑی میز کے گرد عمایا جا تاہے تا کہ مصارف کم ہوں۔ لین نفتیم فلت كاباعث موتى ہے اورشركت بي بركت موتى ہے-خانقاموں ميں يا درى اسى طرع دہنے بی سرع سے کے شاگرد ایک ساتھ رہتے تھے۔ کیا ان میں سے کوئ فاقدی وصعے مرا ، گراے کل لوگ اس طرح کی زندگی سے اتنا خوف کھاتے ہی جننا كرے كنوش بى كرنے سے بنى تہيں درتے"

یا دری کی دلیلی بهیس آپ کو برای طفالانه معلوم بول گی مگر ان کے فرکات اور مقاصد سے کسی کو اخلاف نہیں ہوسکتا ۔ وہ فقط بہ نابت کرنا چا ہتا ہے کہ اشتراکی طرزمعاشرت بیں خرے کم اور سہولیتی تریادہ ہوتی ہیں۔ سنت آمبروزکی تخریر کا اقتباس ہم اس باب کے آغاز بی نقل کریکے ہیں۔
وہ آئی کے شہر ملاک کا پا دری بخفا اور اپنی انسان دوستی اور انصاف لپندی کے
باعث پوپ اور شہنشاہ دو توں کی نظروں میں کا نظے کی طرح کھٹکتا بخا - اس نے
شہنشاہ کے عتاب سے بے پروا مہو کر سا او نبیکا کے باغیوں کی علا نیر جمابیت کی اور
شہنشاہ کو باغیوں کے مطالبات ماننے پر مجبور کیا ۔

عیسائیبت کامشہور باپدری سنت اگستین (م ۱۹۳۰ – ۱۳۳۰) اس کاشاگرہ مخا ۔ وہ ابتدا میں مانی کا معتقد مخالئین سنست امبروز کی تعلیمات سے مثا ٹرمہو کر عیسائی موگیا تھا۔ وہ توربیت کی تعنسبر بیان کرتے موٹے مکھنٹا سے کہ

میرے بہایہ عبائیو! ذاتی املاک کے باعث مقدمہ بازباں ہوتی ہیں، بوے ہوتے ہیں۔ بغض اور ہیں، بوے ہوتے ہیں۔ بغض اور عناد میں بات ہے۔ اور یسب کس لئے بات کے میں اور دوسرے گناہ ہوتے ہیں۔ اور یسب کس لئے باکہ الگ ما ندادی ہوتی ہیں۔ ابندا میرے عبایکو، ہیں ذاتی ملک الگ ما ندادی ہوتی ہیں۔ بندا میرے عبایکو، ہیں ذاتی ملک سے بین چا جا ندادی ہوتی ہیں۔ بندا میرے عبایکو، ہیں ذاتی ملک سے بین چا جا کے اور اگراس سے بی ما میں تو اس سے کما ز

البنة حبب شالی افرلقبر کے عیسائی دہنقانوں نے ابیفے غریب بادر ایوں کی قیادت بس عیسائی نوایوں اور حاکیر داروں کے خلاف بغاوت کی تواسی صنت آگسین نے سلطنت دوما اور دومن کلیساکی حمایت کی اور باعیوں کی مخالفت میں رسلا ککہ

غرصبکہ تا دیج شاہرہ کہ صغرت کے عہدسے تقریباً گیارسومال تک الیسے بے شارمیبی پیشوا گذرسے ہیں جودولت اور دولت مندول سے نفزت کرنے غفے ۔ وہ در ولیشوں جیسی سادہ زیگالسر کرنے تھے اود انہوں نے ابنے اور ابنے

مريدول كے اللے اشتراكى طريقيوں كوئي ليا تفا- وہ ذاتى طلببت كونمام خرايوں كى جريسي في اورعيسائيوں كو ذاتى مكبت سے دور رسنے كى تلفين كرتے تھے۔ البتذحيب دفنة دفئة دولت مندول نے اودخودسلطنت دوما کے فرمانوالی نے عیسائی خسب فبول کر لیا تومیحی کلیا کا کروار بدل گیا-اب تک عیسائی یادری سركار دربارس دورابني خانقابون مي رسنة اودمظلومون ا ودعتاج ل كي دفون كرنے نفے - وہ دولت كوگناه اور دولت مندوں كوخداكى بادشام ت سے محروم خال كرتے تھے۔ مگراب وہ خودصاصب دولت ہو گئے تھے جفر مسلے كومصلوب كرتے سے پہلے کانٹوں کا تاج بہنا یا گیا تھا۔مگراب اس کے نائب زروج اہر کا تاج پینے لكنفوه عالى شان مكانور ميں رہنے اور كلياكى لاكھوں كى جا مُداد كو اپنے تقرّف مِن لا تے تھے۔ پہلے وہ ایسے وعظوں ہی ذاتی مکتبت کی مذمت کرتے تھے۔اب وہ ذاتى طليت كوعطيه خداوندى كهنة اورعوام كواطاعت وقناعت كاسن ديق في غرفيكم مسيى كليسا ملطنت كاابم ستون بن كيا اس كامفادر ياست سع والبند بوكيا اوروه رياست ك ظلم واستبداد، نوط کھسوٹ کے لئے نوہی جواز فرایم کرنے لگا۔ وہ اُنتراک زندگی جس برحزت بیجے کے شاگرد اور دومرے عیسائی بیشوا نا ذکرتے تھے اب خواب وخیال موگئے۔اس کے برعکس کلسانے عوام کی ہرتحر کمی کی مخالفت ہی کو ایناشعار بنا دیا۔ اس كے باوجودعيسا يكول كا عام عقيده بني تفاكم حفرت بين عنقريب دوباره ظهود كرب كماورظلم وناانصافى كودنياس مظاكرخداكى يادشاب فالم كرب كا-ير بادشامت ايك بزارسال تك رب كى-اس مي عدل ، اخوت اورساوات كى حكومت بوگى-كوئى كسى كاممتاج نبين بوگا بلكر برشخص أمودكى او زوستمالى زندكى لبركرك كا-اى كو ( MILLENIUM ) بعبى برارساله دورعدل) كية بي چنا نجبر أج معرفي زباول بي و ١١٤١٤١١١ على اصطلاحاى

معنی میں استعال ہوتی ہے۔البنہ نہ صرت مستے نے دو مارہ ظہور کیا اور ذرمی معتقدين في جننت ارمني كي بهار دعجي.

رومن كليباك اميرانه شاك وشوكت اورعام عبسا بيك كى زبول حالى كىطرف سے بڑے یا دربوں کی مختلت کے خلاف ریوعمل کے طور بربورپ میں السی خام کے کیاں بارباراهتی ربس جی کامغنصد اس اشتراکی معاشرے ا و دفلند دان زندگی کی تجدیدها-ص كوين كاردول في دواع ديا عفا - واسى فنم كارد على ملانون ين تصوف كي شكل مين ظاهر موا)

بارموب صدى كے وسط ميں اليساہى ايك غربي فرقرجؤ بي فراكن اورشمالياتى بي بيدا بنوا - كيت بين كه اس فرف كا باني پطروس و الدوس نامي شهرليون كا ايك اميرسود الرعفا - مكراس يرانجبل كالجد البيا اثر مؤاكر اس في اي منا كالأوغريون من بانث دى اور مذمب كى تبيع كرف لكا- عبدى بزادون أدى اس كے تربد ہو كئے،

يالخصوص يجو ته مو في كاريگراور مبلا - ( ٢١١١)

اس فرقے کے پادریوں کے لئے اشترائی زندگی گذارنا اور رہیانیت اندی تی -البنة عام مريدول كوشادى بياه كي اجازت عقى - وه جنگ اور فوجى خدمت كرى عنت الفائظ اوراينا زماده وقت غرب بجول كانعيم يرمرف كرت كظ - ابتدايي ال كا رومن كليسات الك يون كاكوى الاده نه مختا مكران كا التراكي مظيم كليساكوبالل پندند نقی چنا پنر بوپ نے عدم اوس اک پرچرمان کی اور ہزاروں والدوی

قتل ہوئے۔جروتشدد کا پرسلسلہ انیسوی صدی تک مادی دیا۔

برطانيرين " ديناني اشتراكيت كي تركيب تيرهوي عدى مي تروع موي - ي تخريك أن نوابول اورجا گردادول كى دست درازيول كم خلاف محى جو كائستكادى كى مشتركم آراصبوں يرقبنه كرك أن ك كردبا را حبى كمنيو اقے لكے كف تاكر وال بعیری پایی جابکی اوراکن کا اُون دسا ورجیجا جائے۔کسانوں نے بغاوت کی او۔ باوصوں کو توٹو ٹڑالا- ان کامطالیہ تھا کہ دہبی شاطلات اورچرا کا ہیں جو پو رسے گاؤں کی مشتر کے مشکبیت ہوتی تھیں 'انہیں واپس کردی جائیں ۔

کسانوں کی بغاوت کیل دی گئی ، مگران کی قربانیاں دامگاں نہیں گیئی۔ چا پخ چو دھویں صدی میں اکسعور ڈیونیورسٹی سے جوان دنوں برطانہ کا ذہنی اور روحانی مرکز تقامالیسے دائشور نظام ہنوں نے نوالوں کی ان ناانعا فیوں کو دہن مسیم کی نفی سے تعبر کیا - انہوں نے کسانوں کی حابث کی اور اپنے وعظوں بی کیونزم کوخدا پرستی سے قریب ترین معاشی معاشرہ فرار دیائے۔ اس وقت کا دیک شاعر جو کمیونزم کا غالف تقاشکایت کرتا ہے کہ

یہ لوگ افلاطون کی تعبیم دیتے ہیں اورسین کا کی تغیری تنظیری کرے نے ہیں کہ اسان کے یخ سب چیزی مشترک کی فلا کی ایک لینٹر) جا ہیں۔ دلینگ لینٹر) جا ہیں۔ دلینگ لینٹر)

ان دانشوروں میں سب سے متازمان واٹھک (وفات ہم ۱۹ می تقاوہ اکسفور لو یونیورسٹی میں استاد مقائر بعد میں یادری بن گیا۔ وہ اعتدال پندکمیات مقاد بیکن اس کاشاگر دجان بال اس سے آگے کل گیا ۔ جان بال کسانوں میں وعظارتا مقا اور انہیں است رافسیہ کے فلاف بغاوت کی تعقین کرتا تقا۔ وہ کہتا تقا کر ابتدا میں خوالے سب کومساوی پیدا کیا البتد اور نے بنی خود غرض النانوں کی کرابتدا میں خوالے سب کومساوی پیدا کیا البتد اور نے بنی خود غرض النانوں کی کرابتدا میں خوالے سب کومساوی پیدا کیا البتد اور نے بنی خود غرض النانوں کی کا فی مونی ہے۔ مگراب وقت آگیا ہے کہ تم غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو کھینوں کا فی مونی ہے۔ مگراب وقت آگیا ہے کہ تم غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو کھینوں

پرفیمند کرلو اودان لوگوں کو بنتے کی مانند داستے سے میٹا دوجو اشتراکیبت کی داہ میں حاکی ہوں۔

" عزیزو- انگستان کی مالت اس و قت تک نہیں شدهرسکتی جب تك كم چيزين مشتركه ملكيت د بول رحب نك أقااور غلام ما في بي بم مي مساوات نهيس موسكن جن كويم الرافيدكية بي أن ك وجود كا كياكونى حوازم وه بم سيكس اعتبارين افقل بي- وه ميس كيون غلام بنات بي وارج سب ايك يى أدم اور حواكى اولاد بي تولير وہ کیسے تابت کرسکتے ہیں کہ وہ ہارے ا فابی اورسم ان کے غلام-وہ ہیں دولت پدیا کرنے پرمجبور کرتے ہیں بھراس دولت کو اپنے تقرف ين لا ته بي - وه خود توريشم اور كمخاب بينة بي اورج كورة عبولے سوتی کیڑے پینے برجبور کرتے ہیں۔ وہ شراب گوشت اور میدے کی دوئی کھاتے ہیں اور ہم کودائی کی دوئی کھی میسرنہیں آتی۔ وه عالى شان محلول بب رست بي ا ورسم كمبتول مي بارش ا ورطوفان ك مقيدي كاتناب اورم وه بي حن كى منت سعاك كى سارى ثمان وتنوكت قائم ہے - مكريم جاركب اتے ہيں اور اكريم أن كے حكم سے مرتابی كري تومهاري يٹائي موتى ہے"

یہ باغیانہ بائیں تھیں بینا کی مان بال کو اسماء میں کھانسی دے دی گئے۔
میں زمانے میں ایک اور اشتراکیت پسند مذہبی فرقہ بوہمیا دچکوسو واکیر)
میں بیدا ہوگا ۔اس کا پیشوا یا دری جان میس کھا۔ جان میس کو رومن کلیسا کے حکم سے
اگ بیں بھینیک کر ملاک کر دیا گیا تھا دہ رجون ہا اور اس کی تصنبھان ہی جلا دی گئی تھیں۔ میس کے بیبرووں کو طابوری کہتے ہیں کیونکہ شہر طاکور ان کا صدر

مقام تقا- انہوں نے طابور ہیں کمپونسے معاشرہ فائم کیااور اعلان کیا کرسے کا بزادساله دورمكومت شروع موكياميداب يهال آقا اورغلام كافرق مربوكا يلك عدل ومساوات كانظام رائج بوگا-البيديى مركز طبري دومري مقامان يرتعى كمك كيم طابورك بإس سون كانبي عنيس ابذا صنعت وحرفت كوفوب ترتی ہوئی اور لوگ جوق درجوق ویاں اکر آباد ہونے لگے بشہر کے باشندے ایک دوا كوردد اور بمشر كبه كريكارت اور ابن برائے كے فرق كوتى بدكرت ال كے مذہبی بیشبوا وك كا كہنا تھنا كہ" زمين پرن كوئ يا دشاہ مونا جا جيئے نہ مالك اور يزرعايا - تمام محصول منسوح موصاف چامبئ - كسى برجبر كرنا جائز نهبى - تمام جزي سب كى مشتركه ملكين بونى جاميس للذاذانى ملكيت گناه عظيم يه لبکن طابورکی کمیونرم مسارفین کی کمیونرم عنی - دولت پیدا کرنے والول کی کمیونرم ریخی - طابود کا برگھرا نه انگ انگ دولت ببیرا کرنا نظااور فقط فاصل دو است شزکه خزانے رسبت المال) ين جع كردتيا تفا-البنة ان كى منظيم ببيت الجي تفي - وه بجول كى تعليم اورجوانوں كى فوجى ترميت پربهت زور ديتے تھے ان كا است تراكى تجربة تريكا بيس سال تك كأميابى سيميتنا ريا مر أن كاطريقيد بيداواراشراكي نفقا للذامعاشر يب دولت مند طبقة آمِستُداكم بشراك لكا- دويمش أن كاعلاقه جارول طرف يعيجرين ربايستوں سے گھرا ہوا تھا۔ يہ واليان رياست برگز برداشت نركر يكت مظ كران كددميان كوئى تراكى تجرب كياجا شدانون نے منی ہم سماء میں طابور پردھاوا کردیا۔اس جنگ میں مرا برارطا بوری بہوں سيس سه ١١ ابراد كهيت ره اورطابودي" اشتراكيت "كاخاتم بوكيا-مسيئ كليساس جوبجائ خود ايك سلطنت بن كبا كفا تقريباً بزاد برس كے بعد ايك زبردست انقلاب أبا-اس انقلاب كى محرك وه سما جى معاننى اور نهزي نشاة ثاير منی جوچ دھوی صدی میں اٹلی کی تجارتی بندرگا ہوں سے شروع ہوئی اور جرے

وحرب سارے بورب میں بھیل گئ-اس انقلاب کو ریفارمیش (اصلام) کہتے ہیں ۔ دبغارمیش باظا ہر خرہی میکن درصفیقت بورب کی انجرتی ہوئ مرمایددار وى رياستون كاكليسيا في اقتدار كفلان حاشى اورسياسى احتجاع تفا- اس تخريك كا سرغنه مارش لوعفرناى ايك جرس بإدرى تفاديه تحريك جرمنى برطانيه اوردوس ملكول بين بهبنت مقبول موى احداس طرح رومن كينفو لك كے جواب بين يروالسننت فرقہ داحتاجی فرقہ) بنا-مگرمارٹن کو تغراور اس کے ہمنوا تومی ریاستوں کے طامی تضری کے سربراہ بادشاہ وائی ریاست بانواب تنے۔ المبتہ پورپ اود برطانیہ مين معض اليي تحريكين بحي أعيس جوايك طرف رومن كلياا ور دوسرى طرف باداتابول نوابون اورجاگيردارول كے خلاف تيس- ان تحركيوں كے دمنا وہ يا درى تفيجوا يا رشت ميحيت كعبراولى سع ولات نف ان كاحقبده نفاكردولت وجاه كى بوس فميى كليهاكومسخ كردياب - رومن كليباك بادرى ميس كانعلمات كى اصل روح ساخرف ہو گئے ہیں اور انہوں نے زندگی کی اُن فقروں کو ترک کردیا ہے جومین کو عزیر تقیس - مظلوموں اور محتاج ں کی بیشت پناہی کرنے کے بجائے وہ خودظا لموں اور تعيرون كي صف مين شال مو كي مين -

اس خرک کے سب سے برق دسنا نظامس بوئزد، کارل مشات اور دجان آف ایٹون تھے۔ تھامس بوئزد درم میں سے ۱۳۵۰ ہاں کچھ عرصے تک مارٹن کو تھڑکا دینے گار دہ چکا تھا مگر حب اس نے دیکھا کہ مارٹن کو تھڑکو عام عیسا نیوں کی حالت نزا دسے کوئی ہمدد دی نہیں ہے بلکہ اس نے جرمنی کے نوابوں اور والبان ریاست سے دشت جوڈ ریا ہے نوروٹر در مارٹن کو تھرسے الگ ہو کر جرمنی کے غریب کسانوں کی انقلابی تنظیم میں فشر کے ہوگیا۔

تقامس مومنزر د

MUENZER ) جرمنی کے شہرسٹولیگ یں

رموم ای بیدا ہوا نظا - اس کے باب کوشہر کے نوا ب کے مکم سے مکتلی باندھ کر کھالنی دی گئی تنی موکنزر نے مذہبی تعلیم حاصل کی ، دینیات میں ڈاکٹری کی ڈگری ى اورشهر ال كى فانقا ه كا پادرى مفررسوكىا - اس اتنابى وه وينيل اور دين سى ك اولين بيشوا وُل ك تعليات ك كر مطالع سداس بنيج برينيا كملساك ندسى رسوم فضول بين - ان دنول مارش تو تقرى فريك " اصلاح" كا برا زود نفا ا ورعام ولا میں بڑی ہے جینی پھیلی ہوئی گئی - اس معے مؤنزر نے یہ بینچراخذ کیا کہ ص ہزادسالہ عبد تدري كييش كول كى مارى فنى وه أن يبنياسے - ١٥٧٠ ميں أس كوتبليغ كام سے زوى كا جانايرا - وال اس كى الفات باورى كولس سارك سع بوى - سادى كادعوى مفاكه فج خواب مين بشارت يوى مے كدروز صاب قريب ہے اور د نياسي بہت جلدخداکی بادشاہت فائم ہونے والی ہے دلندا اے لوگوذاتی ملکیت ماصل کرفسے برميز كروكبونك فدان تهبي باكسى اطلك كيرسنه ببداكياب اورجوكي زمين وافى اوراسان میں سے وہ سب انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ سٹارک تمام عمدہ دادوں كحضواه مذهبي مهول بإسركارى سحنت خلاف تخا اورعام عيسا بيول كوتلقين كرتا تغاكه ا بخیل کامطا مد بلکسی وسیلے کے براہ راست کر و اور پادر بول کے بہ کانے يں نہ آؤ۔

مؤمنزر کوباددی استا کے کہ بنبی بہت پسند ائیں اور وہ بھی اسی انداذ کے وعظ دینے لگا مگر شہر کے باددی جلد ہی ان کے خلاف ہو گئے اور سٹارک اور ہوئز رونوں سے دونوں کوشہر تھے وگر اور سٹارک اور ہوئز رونوں سے براگ گیا اور طابوری فرقے کے لوگوں سے دونوں کوشہر تھی والیں ایسے براگ گیا اور طابوری فرقے کے لوگوں سے ملا لیکن حبلہ ہی اُسے براگ سے بھی بھاگنا پڑا۔ تب وہ ۲۲۷) ء میں جرمنی والیں آیا اور اکیس شبت کے مقام برتبلیغ میں مصروف ہوگیا۔ اُس وفت تک ابنیل کی تعلیم فقط لاطینی زبان میں ہوتی میں ۔ موئنز د نے برسم ذرک کردی اور ا بینے وعظوں فقط لاطینی زبان میں ہوتی میں ۔ موئنز د نے برسم ذرک کردی اور ا بینے وعظوں

یں الجنبل کا ترجہ جرمن زبان میں مشانے ملا اور اوگ دور دورسے اس کا دھظ سننے آئے ملکے۔

موكسترد برادوش خال بادری نقا- وه تعقوف کی طرف ما کی تقاچاند وه كیتا مقاکر شیان کسی ایک کتاب یا مذہب تک محدود نہیں ہے اور حقل ہی واحد زندہ اہا اس کا عقیدہ سے - البام کی بیر قوت سب انسانوں میں ہرزما نہیں موجود متی اور ہے '' اس کا عقیدہ مقاکر '' روح القدس ہماری عقل کے سوا کچر نہیں ہے۔ اور عقیدہ عبارت ہے انسان میں اکوہی صفات بدیا ہوتی ہیں۔ بیر عقل کی بداری ہی سے انسان میں اکوہی صفات بدیا ہوتی ہیں۔ جنت کی تلاش اسی دنیا میں کرنی ہا ہیے نہ کہ احرت میں ۔ بلکہ اس جنت ، اس خدا فی بادشا میں ہوتا ہے۔ باد شامیرت کو قائم کونے کے لئے پوری جدوج بدلا ذمی ہے ''

مو منزد کے سیاسی نظریات اس کے خربی نظریات سے ملے بہت اکے کے مقد مارے اس کے مذہبی تھودات اپنے جدد کے مرق جر نصورات سے بہت اکے کے اس کے سیاسی نظریات اپنے جدد کے مرق جر نصورات سے بہت اکے کے مقد میں نہیں کھاتے تھے۔ اس کے فلسفہ مذہب کی حدیں ہم اوست سے ملی تھیں اور سیاسی فلسف کی حدیں کمیونزم سے ۔" میں ذمین پر ضدا کی یا دشا ہمت فالم کرنے کا خواب دیکھتا نظائے خدا کی بادشا ہمت سے اس کی مراد ایک الب معامش متعاص میں طبقاتی احتیاد نظام ہوجوم طبقاتی احتیاد نظرہ و۔ ذاتی فلکیت ندموا ور در کوئی البیاریاسی ڈھا پڑ قائم ہوجوم میا ویسا ویرسے عائد کیا گیا ہو جوعا حراس انقلاب کی عنا لفت کریں ان کا تمنتہ اکت دیا حیات ۔ تمام اطاک مشتر کہ ہوں اور سب لوگ شتر کہ طور پر محنت کریں سب کھلی حقوق حاصل ہوں۔ والیان ریاست اور نو الوں کومی اس میں شرکت کی دعوت دی جائے اور اگر وہ انکار کریں تو آن کو برطرف یا قتل کر دیا جائے۔ دی جائے اور اگر وہ انکار کریں تو آن کو برطرف یا قتل کر دیا جائے۔ اس مقصد کی تعیل کے لئے موکنز ریے ایک پوئین بنائی اور اس کے وعنوں اس مقصد کی تعیل کے لئے موکنز ریے ایک پوئین بنائی اور اس کے وعنوں اس مقصد کی تعیل کے لئے موکنز ریے ایک پوئین بنائی اور اس کے وعنوں اس مقصد کی تعیل کے لئے موکنز ریے ایک پوئین بنائی اور اس کے وعنوں اس مقصد کی تعیل کے لئے موکنز ریے ایک پوئین بنائی اور اس کے وعنوں اس مقصد کی تعیل کے لئے موکنز ریے ایک پوئین بنائی اور اس کے وعنوں اس مقصد کی تعیل کے لئے موکنز ریے ایک پوئین بنائی اور اس کے وعنوں اس مقصد کی تعیل کے لئے موکنز ریے ایک کی بین بنائی اور اس کے وعنوں اس مقصد کی تعیل کے لئے موکنز ریے ایک کی بین بنائی اور اس کے وعنوں اس مقاور کی اس میں شرور کیا جائے کی بھور

کا لہج رو زبروز زبایدہ جا رحانہ ہوتاگیا۔ وہ یا دریوں کے علاوہ وا بیان ریاست دجرمنی آن دنوں بھوٹی بھوٹی برکٹرت خود مختار ریاستوں بیں بٹا ہوًا عنا بانوا ہوں اور دخرمنی آن دنوں بھوٹی بھوٹی برکٹرت خود مختار ریاستوں بیں بٹا ہوًا عنا بانوا ہوں اور مشہما مانا الله افی اور عدم ممامات کا مواز نہ انس برادس الم بعبد زریب کی امودگی اور مساوات سے کرتا جس کا افتشرای کے ذہری نے بنایا تھا۔ اس نے متعدد انفقابی دسالے لکھے اور اپنے سفیروں کے ذریعہ وورد دان علا توں بی محنت کشوں وورد دان علاقوں بی محنت کشوں کی بوئین بنانے بی معنوت کھوں۔

اُن بى دنوں كسى نے اُكس ٹيٹ كے قريب ايك كرما كھر بين اگ لكا دى كين کے والی کولیتین مقاکری آگ موئنز رکے اشارے پر لگائی گئے ہے جنا پنداس کو نواب كے عمل ميں طلب كيا كيا - اس نے صفائى پيش كرنے كے بعائے يا در بول توابوں اوررئيسول كواصل مجرم قرارد بينبوت كهاكرد سود ، چودى ، داكه اورقتل كاهل سرحیمری افراد ہیں جنول نے مندای تمام مخلوق کو اپنے ذاتی قبضے یہ ایا ہے۔ يا ني من رسن والي ميليون كو ، مواين أرّن واله يرندون كواورزين من أكن والے پودوں کو --- اور بہی فاصب لوگ خریبوں سے کہتے ہیں کہ تم جوری ت كرو حالانكرخود انبول فيسب چيزول كوغسب كريا سيدا وركاشت كارول اورمېزمندول کولوث ليا ہے - اور اگران کيلے مووک سيسے کسي يميا رہے سے ذراسی لفزش ہو جائے نو اس کو تھانسی دے دی جاتی ہے اور لاٹ یادری آئیں" كمركراس كى دوح كو تواب ببنج تاسب - آقا وك ندخود البيدهالات پدا كث بيرجن مین غرب ادمی ان کا دشن بغنے پر مجورے اور اگر انہوں نے عوام کی ہے جنے کے اساب دور ند كئة تومالات كى اصلاح كيس بوگى- اسميرس ترليب زادو! جب خداأن يراف برتنون كولوب كى سلاخ سے تورث كا تو وہ منظر براجبانك

ہوگادا ورجب بن بر کہتا ہوں تو تھے یاغی قراد دیاجاتا ہے ۔
کے عرصے کے بعد جوب مغربی جرمنی کے مختلف علاقوں بیں کاشتکاروں کی
بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا ۔ ۱۵۱۰ واور ۲۷۰ ۱۵ وکے درمبان کھی ایک
علاقہ بیں کافتتکاروں نے شورش کجھی دوسرے علاقے بیں ۔کسانوں کی یہ بغاوتیں
مسلح مفین ۔ انہیں جاں کہیں کامیا بی ہوتی وہ کلیاکی اُراضیوں کو شبط کر لیتے ،
کلیا کے خزائے کو حبی میت المال میں منتقل کر دیتے اور نو الوں کے علوں کو اگ

اسی در وران میں انقلابی رم خاوک نے فیصلہ کیا کہ اس تیک کراورغیر مربوط شورتی میں ایک میں ایک میں ایک سائھ مسلح بنا وت کا آغاد کیاجائے۔ اس کے لئے کیم اپریل ۱۹۵۵ء کا دن نتخب میوا - ایک انقلابی محبل منائی گئی اور موسور می ایک موسور می ایک انقلابی محبل منائی گئی اور موسور می ایک موسور می ایک موسور می اور اس محبل کا صدر مقرر ہوا -

فريد رك اسكار ابني كتاب " دستقالول كى جنگ ميى موئمز دى قيادت پرتبعره

كرتة بوت محمتا ہے كم

کسی بائیں بازوکی جاعت کے رہنا پرسب سے بھا وقت وہ آناہے حب وہ ایک الیے عبد میں حکومت کی قیادت پرجبور ہوجب آسس طبقے کے افتداد کے لئے تحریب پوری طرح تیارنہ ہوجس کی وہ نمائندگی کرتا ہے اور نہ اُک منصوبوں کی تجیل کے لئے نہ ما نہ سازگا د ہوجن کی تیل کا تقاصا کیا جا تا ہو۔ وہ جو کی کرسکتا ہے اس کا انعصار اس کے عزم اور اور اداد دے پر نہیں ہوتا بلکہ مختلف طبقوں کے مفا د کے درمیان نصادم کی شدت پر ہوتا ہے۔ وجود کے مادّی ذرائع کی ترقی کے درج پر ہوتا ہے۔ وجود کے مادّی ذرائع کی ترقی کے درج پر ہوتا ہے۔ وجود کے مادّی ذرائع کی ترقی کے درج پر ہوتا ہے۔ وجود کے مادّی ذرائع کی ترقی کے درج پر ہوتا ہے۔ وجود کے مادّی ذرائع کی ترقی کے درج پر ہوتا ہے۔

جوطبقاتي تصادم كى بنياد موت بي -جو كم اسے كرنا جاستے ، جو كم اس كى بارى أس سى معاليه كرتى بدع اكى كالمناري اس كى دات يريا طبقاتی عدوجهد کی ترقی اورحالات پرنهیں ہوتا۔ وہ تواپنے نظریات اور مطالبات كايا بندسوتا سية حالانكه برمطالبات اورنظربات ايك مخصوص وقت میں موجود سماجی طبقوں کے باہمی رشتوں کے اندرسے نہیں پیوٹنے اور نہ يبداوادى دشنول اور ذرائع رسل ودسائل كانتح موت بس بلارتغريت سماجی اورسیاسی تحریک کے عام ننجے پرشخص مذکور کی گری نظر کا نیتحرسوتے ہیں ۔ لیس وہ اپنے آپ کولا محالہ بیل کی دو نوں سینگوں کے درمیان یا ناہے۔ جو کے وہ کرسکتاہے اس میں اور اس کے اپنے جد جہد کے جر بولی اس کے اصوبوں اور بادی کے وزی مفادات اور تو فعات میں بهت كم تعلق بونا ساور جو كه اكسه كرنا جا جيد وه نا قابل مصول بونا في فقر به كه وه این جاعیت با اسے طبق كی خا نندگی كرنے كے بجلے اس طبقے كی منائند كى كرف برجيور موتا معص كفليه كد لي حالات ما وكار موت بس- خود فريك كم مفاد كى خاطر اكس ايك ( ALIEN ) مخالف طبقے کے مفادی مفافت کرنی پڑتی ہے اور اپنے طبقے کو وعدوں اور لفاظيول سے آسودہ كمرنا ير تاسي اور بريا وركرا نا پرتا ہے كم اس مخالف طبقة كامفاد درمضيفت تمهارا ہى مفادسے - چونشخص بھي ا بينے آپ كو اس بوزنشن میں رکھے اس کی نبای لازی ہے"

مونمنزری پوزئین اس سے بھی زبادہ نازک بھتی۔ وہ جن خیالات اور نظریات کوعملی حامہ پہنانا چا مبتا تھا اس کے لئے تو وہ صدی تباد مذبھتی چرجائلہ ایک محدود علاقے کی دمیقانی نخر کیا۔ حس طیفے کی وہ نمائندگی کردیا تھا اس نے ابھی اتنی ترفی نرکی تھی اور نہ وہ اس لائن تھا کہ پورے معاشرے کو مبل دے یا اس پرفالب
آجائے۔ وہ تو ابھی وجود میں آرا تھا یجی سماجی انقلاب کاخواب مو کنرر اپنے
تجبل میں دیکھر رنا تھا۔ اُس کے لئے معاشی حالات ہی ببیبا نہ ہوئے تھے بکر چرمعائی
حالات پسیا ہوئے تھے اور جوسماجی نظام اسمجر رنا تھا وہ تو اس کے خوا بول کے ہیں
صند فقا۔ اس کے باوج دمو کنر رسیجی مساوات اور مشتر کہ ملکیت کے اصولوں کا پابند
مشتر کہ ہوں گی ، ہر تخص کو مساوی ممنت کرنی ہوگی اور کسی کو حکومت کرنے کا اختیار
مشتر کہ ہوں گی ، ہر تخص کو مساوی ممنت کرنی ہوگی اور کسی کو حکومت کرنے کا اختیار
میں گا۔

غالباً موسر بر کوا بنے نظریات اور گردوسیش کی حقیقتوں کے ما بین جو تصاد کی جلیج حتی اس کا احساس متعایگر دم خانوں کی مسلے بغاوت سے کنارہ کشی اختیار کرنا انقلاب سے غداری منی دہانا وہ پوری تن دہی سے اُن کی قیادت میں مصروف موگیا ۔ اُس نے کسانوں کی فوج کو جو کل اُنظم ہزار تنی اور غیر تربسیت با فتہ محق منظم کیا اور والیا بن دیا ست کی فوج سے اور نے پر اُمادہ ہموگیا۔ 14 مرش دہ 18 مرک دہ 18 مرک کو مقابلہ مہوا اور گھسان کا دن پڑا۔ پانچ ہزاد کسان میدان جنگ میں مارے گئے اور انقلابیوں کے صدر مقام موکل ہا گورن پر دشموں کا قبضہ ہموگیا۔ موکن زوج کے مسر میں سے بیا نے نظے گرفآد کر لیا گیا ۔ اُس کے احصا قلم کئے گئے اور اور کھر اُسے جی میں بیس کر ملاک کر دیا گیا۔

مگراس کی کیا وجرہے کرفرونِ وسطیٰ مبکہ اس سے قبل کا اُسْرَا کی تحریکوں پر مذہب کا دنگ خالب بخالقا ا ور اشتراک رمنِها اجنے خیالات کو مذہب کی ذبان میں بیان کرتے عقے - اس کی وج یہ ہے کہ قرون وسطیٰ میں رجس سے ہماری مرادسما ہی

ارتقاء کا وه د ورسے حس میں زراعت اور زرعی رشتے صنعت وحرفت پر غالب ہوتے ہیں) سب سے اہم ذہنی اور مذبانی عضرمذسب کا تقارتعلیم کاسارا نظام مذبب پرمبنی تفایم علم مجی مولوی ، با دری باکامن موت مخف-سیاست، فقة ، سائنس ، تا ربخ عرصنبكه تمام مرقح علوم دينيات بى كى مختلف شاخيى تفتور كيميات تف اور دينيات ك أصولول ك تحت ان كي تشريح اور تاليف موتى لحق. شرع کے قوانین وہیودی، زرنشی ، عیسائ، اسلامی معاشروں میں معاشری لے آئی کامکم رکھتے تھے۔ ملکی قوانین شرع کے مطابق وصح ہوتے تھے اور عدالت کے فيصل شرع كے مطابق صادر ہوتے تھے - الكركوئ شفس شرع سے مخرف ہوجائے تواس پربرعت ، کفراور الحاد کے فتوے سکائے جاتے تنے اور سخت سزائیں دی جاتى عنبى - نتنج بديقا كه بره على لك الله على حوكم موجة يا عسوس كرت الف السلا اظهارمذمبى اصطلاحل بى بيس كرت تفا ود اگروه ايسا ندكرت توكمى كواك كى بات بى يم يمين را أنى عرضيكه انسان كى تمام ذمنى كا ومنون برمذمه كا غليقل ظاہرے کے غلامی باجا گردادی کے دوربی حکران طبقوں پر ڈھکے چیکے اقرامیا کے مط عجی مذہب ہی کامہارا لینا ہونا تفا- اس کے باوجود اکثر انقلابیوں پر برعت اوركفر كفت كاشك كيونكه يهودى ، زرنشتى اورسي كليسان مايرى نفام بربرخط كولليا برجلے سے تعبيركيا اور سرائس نظرب كوجى سے كلياكى تائيد كاببلونه لكلنا تفاشيطاني حركت قراد دباي

## مُزدك كي تحريك

کروک کاندکرہ فادس شاعری میں سب سے پہلے فالباً فردوسی درادا در) نے کیا اور اُدوادب میں علامہ افبال نے ۔فردوسی نے ایران کی اس انقلابی شخصیت کے عرف وزوال کی داستان افسانوی اندا ذمیں بیان کی بی ۔البتہ اقبال نے اپنی ایک تفرین رہ ۱۹۳۹ء مردک کو اشتراکیت کی علامت کے طور پر امتعال کیا ہے ۔ماسانی فرمانروا وک کے حالات رقم کرتے ہوئے فردوسی شا بنا مے میں مکھتا ہے کہ قباد (۴۸۸ہ ۱۳ مرمانروا وک کے حالات رقم کرتے ہوئے فردوسی شا بنا میں مکھتا ہے کہ قباد (۴۸۸ه ۱۳ مرمانروا وک کے حالات رقم کرتے ہوئے فردوسی شا بنا میں مکھتا ہے کہ قباد (۴۸۸ه ۱۳ مرمانروا وک کے حالات رقم کو اور فردار مرمی اور فیط کے باحث دعایا سحنت پر ایشان محمد تعامل اور فیط کے باحث دعایا سحنت پر ایشان محمد تعامل ایک شخص نمودار مرموا ۔ وہ صاحب علم ودانش محقا ، اہذا اپنی مقولیت فیلیت اور خواش گفتاری کے سبب قباد کا مقرب خاص بن گیا اور شہنیش ہفتیا ۔ فرد سبب قباد کا مقرب خاص بن گیا اور شہنیش ہفتیا ۔ فرد سبب قباد کا مقرب خاص بن گیا اور شہنیش ہفتیا ۔ فرد سبب قباد کا مقرب خاص بن گیا اور شہنیش ہوگئی اس بر کی ایک سبب قباد کا مقرب خاص بن گیا اور شہنیش ہوگئی اس بے خزانے اور فرد کی کا مگراں مقرد کردیاد

بیامدیکے مرد مزدک برنام سخن گوشے وبادانش ورائے کام برنزدشنیشاہ دستورگشنت مگیبان آل گنج وگنجر گشت بھرالیہ اس کا کہ خشک سالی کی وجہ سے اناع ملک ہیں تاپید ہوگیا۔ آسمان سے ابرغائب ہوگیا اور بارش کے لئے ترکیف نگے۔ خود مشہنٹ ہے درباریس کی زبان سے بھی دوئی اور بانی کے سواکوئی لفظ نہ تکانا تھا۔ یہاں تک کہ مزدک نے ان سے کہا کہ بادشاہ حلد تمہارے ہے اتمبید کی داہ کھول دے گا۔ تب وہ خود عبالاً ہوا بادشاہ کہ پاس گیا اور عرض کی کہ اے شہر باد میں آپ سے کچھ دوخو است کر ناچا متنا ہوں بشرطیکہ آپ اس کا جواب دیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ مُزدک نے کہا کہ اگر کسی خص کو سانب فرس کے اور اس کی جا حیا تا ہوا ہا کہ اگر کسی خص کو سانب فرس کے اور اس کی جا حیا تا ہوا ہو تو ایسے خص کے باس زبر کا ترباق ہوئین وہ ترباق دیے سے انگار عادی ہو اور اس کو شہر بناہ کے بھائل پر عیالنی دی جانی جا ہے ۔ قاد نے جواب دیا کہ ترباق کا مالکھ اُلّ

بہجاب من کر مُردک اُ کھا اور فریا دلیوں کے باس اُیا اور کھنے لگا کہ میں نے سنہ شاہ سے گذارش کر دی ہے۔ تم بوگ کل جے تک انتظام کر و۔ اُس وقت بی وہ داست دکھاؤں گاجی برجا پاخی حاصل کر کورگے۔ لوگ منتظر اور پر بیناں والیں چلے گئے اور مردک دور سے ان کے برجم اندا ذکو دیکھتا رہا۔ تب وہ دور تا ہوا مہن اور کہنے لگا کہ کل بی نے اُ بب کے روبروا بک مقدم بیش مواشہ منتاہ کے باس ایا اور کہنے لگا کہ کل بی نے اُ بب کے روبروا بک مقدم بیش کیا تھا اور اُب نے باتھا اور اُب نے باتھا اور اُب نے جوجوا ب دیا تھا اُس سے بند در وا زہ مجے پر کھل گیا تھا۔ اگر اُب اُجازت کیا تھا اور اُس نے بوجو اب دیا تھا اُس سے بند در وا زہ مجے پر کھل گیا تھا۔ اگر اُب کے روبرو بیش کروں۔ قباً دنے کہا کہ اہمازت ہے۔ بیش کرو کہ تماری با نیس میرے سے سود مند ہوتی ہیں۔ مردک نے عرض کی کہ جہاں بنا ہ اگر کسی شخص کے باتھ یا قبل باندھ دیئے جا بمی اور اُسے غذا بنظے اور وہ مرحانے در اُں حالیکہ دوسرے شخص کے باس غذا موجود ہو مگر وہ ذبخر بریہ تحقی کو کھا تا نہ دیسے توصفور قر ما بیس کے خود اک کا مالک خد اتر س سے یا نہیں۔ بادشاہ کو کھا تا نہ دیسے توصفور قر ما بیس کے خود ایس کا مالک خد اتر س سے یا نہیں۔ بادشاہ کو کھا تا نہ دیسے توصفور قر ما بیس کے خود اک کا مالک خد اتر س سے یا نہیں۔ بادشاہ میں۔ بادشاہ میں بادشاہ دیسے بانہیں۔ بادشاہ کو کھا تا نہ دیسے توصفور قر ما بیس کے خود اک کا مالک خد اتر س سے یا نہیں۔ بادشاہ

فے چواب دیا کہ البیے نا بکار کا خون معاف ہے۔ پرسش کرمزدک نے زمین کو ہوسہ دیا اور قحط زدوں کے پاس آیا اور اُن سے کماکہ جاو تہیں جہاں کہیں گندم کے پوشیده زخرے لیں اُن کوا پنے تقرف میں لاؤ، البتہ ذخرہ اندوزاس کی قیت مانكين توا داكردو-يس قبط زده مجوكون نه اناج كد گودام كوث لي حتى كرفيار ك زفرے بى دیے۔

شاہی محافظین نے بادشاہ کوصورت ماجراسے اگاہ کیا اور کہا کہ اس تا داجی كاذمردادم وك بع - فياد في مزدك كوطلب كيااودكماك أوف يركيا حركت كى اود لوگوں کو لوٹ مار پرکیوں اُمادہ کیا ۔مزدک فے عرض کی کرمیں تے اُب سے ج كيرسنا وه بازاديول ك كوش كذا دكر ديا- فبادلاجواب بوكيا كبونكر مزدك

كاعذر معفول تقا-

اس واقع کے بعد لوگ ابنوہ در ابنوہ مزدک کی" الخبن" بب شاس بوتے كه مزدك نے ان سے كہا كہ تونگر اور تنى دست برابر بى اور ابك كودوم پرفضیلت کاحق نہیں بینچیا- دنیا وی اطاک میں سب کومساوی حصرمان جاہئے۔ تونگر كے ياس دولت كى فراواتى ناجائزے - چائى عورت ، مكان اور مادى شاد سب میں برابر برابرتقسیم ہونی چاہئیں۔ میں پیسب کام اپنے دین پاکسکے ذرایع

سرانجام دوں گا-

تهی دست با او برا بر لود توانكر بود تا دو دروسش بود فزونی تونگرحرام است نیز تهى دسنت كس باتون كيسين شودو ثيره يبدا للندا زمغاك

سی گفنت ہر کو توا نگر ہو د د باید که باشد کسی برفزود جال داست باید که باشدرجز زن وخار وچز بخشید بیست من ابىر اللم داست تادين بإك مزدک کی تعلیم عوام ہیں ہیست مغبول ہوئی یہاں تک کہ خود قباد اس کاپیرہ ہوگا کیونکہ یا دشاہ کو لیفتین آگیا کہ مزدک کی تعلیم لوگوں سے لئے باعدت مسرت ہے۔ اس نے مزدک کو ا جنے تعنیت کی وائیں جانب بھایا اود مزدک کا مذہب سادی دنیا ہیں کھیل گیا۔ دولت مندوں نے خوف کھا کر ا بنی املاک محت جوں ہے حوالے کردی۔

مگرقباد کے ولی عہد خسرہ اکوشیرہ ال وککسرلی نے دین مزدک سے انکادکیا اور بارسی کیسلے موروں کو اپناہم خیال بنا لیا کہ وہ بھی مزدک کے جانی وشمن تھے۔ اور بادشاہ سے کہا کہ مزدک اگرمو بدان موبرسے منا فاسے بیں جیبت جائے توئیں اس کا پئیرہ سموجا وک گا۔ بادشاہ نے نوشیرہ اس کی تجویز منظود کرلی۔ نوشیرہ اس نے داز تہر، خوآد ، فراتین ، بندہ ی اور بہزاد کے اکش کدوں کے موبدان موبد

کو صورتِ حال سے آگاہ کیا اور مناظر سے ہیں ترکت کی دعوت دی۔
عرضیک شاہی دربار میں مناظر سے کی بزم مفقد ہوئی۔ ایک طرف ڈرٹشی علاد
کا گروہ غذا اور دو سری طرف مزدک ۔ موہدان موہد نے مزدک کو عناطب کرتے
ہوئے کہا کہ اسے دانش پٹروہ کونے دنیا ہیں ایک نیا خرمب رائے گیا ہے جی
کی رکوسے عودت اود املاک سب میں مشترک کردی ہے۔ بتا کہ بیٹ اپنے باپ
کو کھیے ہیجائے گا اور مالی اب بنے بیٹے کو کیو نکر شناخت کرے گا۔ اگر دنیا ہی سب
کوکیے ہیجائے گا اور حاکم اور دعایا ہی فرق نزر کا توکون شخص محکوم بنتا پہند
کوکی برابر ہوگئے اور حاکم اور دعایا ہی فرق نزر کا توکون شخص محکوم بنتا پہند
کوسے گا اور حاکم کون مغرد کرے گا۔ ہما دا تنہاں خادم کون ہوگا اور در کردادوں کو
دولت سے کیون کم فروم کیا جائے گا۔ عیب کوئی فوت ہوگا تو اس کی جانداد کس کو

دنیا برباد سوجائے گا - سب آقابن جابش کے اور کوئی غلام مزرج کا جب خزان

سب كى عكبت موكا توخزا يني كون بنے كا-

مويدان موبدكى يرتفربر قبادكوبهت بسنداً ئى دنب سادى محلس ابك أواذ بهو کرایولی کدمزدک کوشایی در بارسے نکال دیاجائے کیونکہ وہ دین الہی کوبرباد كرد كابع عن الإقبار ف مزدك كونوشروان كم والدكرديا اورنوشروال في

مزدک اور اس کے ساتھیوں کوزمین میں زندہ دفن کردیا۔

ا قبال نے اِسی پر انی داستان دحی کے تاریخ بہلوؤں سے ہم آئیرہ صفات يبى بحث كري كے) سے استفادہ كرتے ہوئے جديدسوشلزم كے إنى كادل مادكس ومدمد و "علمه ما المحدّوي مُزدك" كا "روز" قراد ديا ہے۔ وہ درمغان عجازى ایک نظم میں ابلیس کی محلس شوری منعقد کرتے ہیں۔ اس مجلس میں ابلیس اسین مشرول کے دکوبرو بڑے فخریہ اندازی کتناہے کمئی نے انسان کو السے طلسمول من جنسار کھاہے جن سے وہ کجی جیگارا نہیں یا سکا ا

مین نے تا دا دوں کوسکھلایا سبق تقدیر کا ميس تقمنع كوديا سرمايه دادى كاجنون كون كرسكتاب أس كى آتش موذال كومرد جى كەمئىكامول بىلى موابلىس كاسوزددول؟ جى كى شاخيى بيول بمادى أبارى معدبند

كون كرمكتاب أس فل كبن كوستر نكوب

اس پرایک مشیر کتها ہے کہ ان دنوں مسلطانی جہور کا بڑا عوفا ہے مگر جھاکو نايداس نے فتے کی خربہيں ہے - دوسرامشرجواب ديتاہے کر تھے معزب کے الهورى نظام كى اصل حقيقت معلوم بدر جره روشن ، اندرون جيگرست تاريك نز بنيسرامشركتنا ب كرجهودى نظام سع توخوف بنيى البنه كادل ماركس كاتعلات وہ بیب برط خطرہ ہیں۔ وہ کیے ہے تھے ، وہ سیجے بے صلیب نیست بیغیروں کی درمنل دارد کتاب کیا بتا کوں کیا ہے کا فرک نگاہ ہردہ سوز مشرق ومعرب کی قوموں کے لیئے رونیواب

چرتھامٹیرکہ بناہے کہ اِس کا توٹ اطابوی فاشزم میں جسد آک دیوں مٹلرسے زیادہ مسولینی کا شہرہ نقا ) مگر تنہ امٹیر کہتنا ہے کہ مُیں سولینی کی حاقبت بینی کا زیادہ قالی نہیں ہوں ۔ نب یا بخواں مشیر ابلیس سے مخاطب ہو کر کہتنا ہے کہ بھے تیری وانائی پرلورا اعتماد ہے رہی تیری وانائی پرلورا اعتماد ہے رہی کے دانائی پرلورا اعتماد ہے رہی کا دل مارکس کے فقتے کا متر باب بہت صرودی ہے سے

وه بهودی فنندگر وه روی مزدک کاروز برقيا ہونے کو سے اس کے جوں سے اُرتار ذاغ دشتى بود ياسيتمسرشابين وجرخ كتى ترعت سے برتا ہے مزاج روز كار فتن فرداى بئيت كايد عالم ب كرائ كانينة بي كومهار ومرغزار وجوتها ر ميرا وه جال زيروز يرو في حبى جال كلي فقط ترى سيادت برملاد تب ابلیس اینے مشروں کوخطاب کرتے ہوئے کست ہے کہ سے وست فطری کیاہے جن گرسانوں کو جاک مزدى منطق كى سوزك سے نبسى ہونے رفو كب دراسكت بي بحركو إشراك كوجه كرد يه برايشال روز كارا تنفنة مغزه اشفنه مو

م الرجم كوخطركوني تواس أتناسي ص کی خاکستر ہیں ہے ابتک شرار آردو جانتا ہے ، صب بر روشن باطن ایام ہے مزدكيت فتنه فردانهي اسلام

افبال نے اس نظم میں جار معاشروں کا ذکر کیا ہے۔ اوّل جہوری معاشرہ لعنی سرمایه دادی نظام ، دویم انتزاکی نظام ، سوئم فاشسنی نظام اورچهادم اسلامی نظام وهرمايه دارى اورفاشرم كوابليسي نظام نصوركرت بي اوراشراكبيت اوراسام كواليسي نظام كاصد مكراك كاخيال م كمستفنى من ابليسي نظام كاخاتم الربوكاتو

اسلام کے الفوں ندکہ اشتراکیت کی برولت۔

يرنظم ١٠ برس پيديكمي كئ منى - اس اثنايي دنيايي كئ انقلاب أئ اوارتراك نظام آ دحی ونیایی داریخ بوگیا متی که کمی اسلامی ملوں نےجن میں پاکستان بجی شامل ہے اشتراکی معیشت کونسب العین کے طور پر قبول کر لیا۔

سوال بہ ہے کہ حب مزدک کا اوپر ذکر مؤاہے وہ کون عنا، مزدکیت کیا شے ہے اور اُس کا حدید اشتراکیت سے کیا تعلق ہے؟

مزدک وہ برنصیب انقلابی ہے جس کے حالات اور افکار اس کے منالفین ای کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں۔ جسس مور خ نے جی خواہ وہ زرشتی ہویا یہودی، عيسائ ہوياسلان مزدك كا ذكركياہے أس برالامت كے تير برسائے ہيں اور اس کی تعلیمات کومسے کرکے بیش کیاہے۔ برسلسلہ اٹھا دھوی صدی تک حاری رہا۔ البد أنيسوي صدى مي جب دانا يان مغرب في ايران قديم كى غيرماندادا م تاريخ مرتب كرنى شروع كى توانبول نے تعصب كدائس كليد كو بسى صاف كيا جى ميں مزدك كے مجمع مالات دفن تف-مزدك كى اپنى تصنبف اوراس كے

پیروی کی تحریری تو زرتشی تعصیب کی نذر ہو چکی تیس ۔ بہذا انہوں نے مزدگ کے دشمنوں ہی کی تحریروں سے اصل حقیقت کا صراغ لگانے کی کوششش کی ہے۔ مغرب کے إن مُستشرقین میں پروفیر تولد کیے اور پروفیر اُرتقر کوسٹن سین کے نام مرفہرست ہیں۔ انہوں نے مزدک کے حالات مرتب کرتے وقت مندرجہ ذیل ما خذکا جائزہ لیا ہے۔

مزدک کے بم عفر \_\_\_\_

(۱) سریانی موری جوشواستانی لائے کا تاریخ جی یس ۱۹۹۸ و سے ۱۰۰۵ و تک کے واقعات درج ہیں۔

(م) يونا في مصنفين پريكوپيس ، عنيو فانيس اور ملالاس

رس) پیپلوی زبان کا زرد کشتی ا دب — اُوستا دندیدا د ، ویمن کیشت ، دین کرد، بندسشن اورخوذا نی نامگ -

وسى فارسى يى فردوسى كاشابهام اورنظام الملك كاسياست نام

ره، عربي من خوذا أن نامك سے ماخذ ؛ ملرى ، مسعودى ، البيرونى ، ابن نديم ، البيرستانى ، ليعقوبى وغيره كي تصنيفات -

مروک بقول طبری شہر ما درایا میں پدیا ہوا۔ بہ شہر دریائے دحل کا ارب اس مقام پروا قع مقاجهاں اب قوت العاره آبادہ ب اس کے باپ کا نام با مداز تقا۔
اس کاسن ولا دت معلوم نہیں اور نہ بہ خرسے کہ اس کا یا اس کے باپ کا تعلق ایران کے کس طبقے سے نقا۔ اس واقع سے کوروک نے قباد (۱۰۸م دے م) کو ایران کے کس طبقے سے نقا۔ اس واقع سے کوروک نے قباد (۱۸مم دے م) کو تحت نشینی کے ابتدائی زمانے ہی میں اپنا ہم خیال بنا لیا تقا ہم قباس کر کے تا بی کردک نے بی کہ مزدک غالباً ۱۸مم کے لگ بھگ پیدموا نقا۔ اس زمانے میں ساسانی سطنت شدید مزدک غالباً ۱۸مم کے لگ بھگ پیدموا نقا۔ اس زمانے میں ساسانی سطنت شدید مزدک غالباً ۱۸مم کے لگ بھگ پیدموا نقا۔ اس زمانے میں ساسانی سطنت شدید مزدک غالباً ۱۸مم کے لگ بیار نظیمی سلطنت اور م بیتالیوں سے جنگ کے باعث

ملک کی مالی حالت نہایت خواب منتی اور ایران کوم رسال ایک کثیر رقم کہیتا ایوں کو بطور خراج اوا کرنی پر ٹی تنتی ۔ ملک کے نظم ونستی پر آمرائے دربارا ورزر درشتی کلیسا کے موبدوں کا غلبہ تنتا ۔ اس پر مستنزاد بیکت اد کے باب پر پر وز کے جہدمیں روح ہے ہے۔ اس پر مسلسل قبط اور خشک سالی کے باعث رعایا بہت پر لیشان اور سے چین تنتی ۔ مگراس درد کا در ماں حاکموں کے پاس نتا ۔ مزدک کی مقبولیت کا فرری سبب ممکن ہے وہی ہوجس کی طرف فردوسی نے اشارہ کیا ہے دیکن مزدک کی اشتراکی تحریک کے عوام میں بھیلنے کا بنیادی سبب ساسانی معاشرے کی داخل فریا۔ خبیں ۔ کتاب کے عوام میں بھیلنے کا بنیادی سبب ساسانی معاشرے کی داخل فریا۔ خبیں ۔

ایران پرسینکروں سال سے ایک سنگم جاگردادی نظام قائم نظا۔ شدیدمرکزیت اور زر دشتی ندمیب کا غلبہ اس کی دوخصوصیات کھیں۔ زرد کشتیوں کی مذہبی کتا ہوں — اُ وُشنا اورکیشنا — کے مطابق تومعا شرے کے پانچ طبقے تھے دیکے سامایوں کے عہد میں دوطبقوں کا مزید اصافہ کیا گیا۔ اور یوں کل سات طبقے ہوگئے۔

دا، شهرداران : بادشاه اورشاسی خاندان

دى والبهران، ودرگان اورا زا ذان : دۇسا، منصب دا راود بخياء

رس ا فروان: زردشتی علماد مذسب

رسى آرتيشتاران: فوج

ده دبيران : عالِ عكومت

(۲) واستركوشان: زداعت بيشرلوگ

دى بتعشاك : ايل حرفه اورتاجر

شہنشاہ کاشاہی خاندان سے ہونا لا ذمی تھا۔ صوبوں کے گورنرشاہی خاندان کے افرادی سے مقرد کھے جاتے تھے اور شاہ کہلاتے تھے۔ وابیہروں کامرتبراک سے

كم مخامكران سيسات خاندان نهابت فوى اوربا اثر فقے اور شاہى خاندان كا کوئی متحض اُن کی مرصنی کے بجیر مادشاہ نہیں ہوسکتا تھا۔ واسمبر ول کے رئیس کو بیمرید كيت من والسيرون اور وزرگون كے تعرف ميں برطى بڑى جا گرى ہوتى بنين مگر وه عموماً واد السلطنت طيسعنول وبغدادس بندره ميل ك فاصل يروريا ئ وعل ك كنادس ، ي بن ربن غ مطنت ك اعلى عبدول برأنبس كا قبضه ففا اور فوج كالسيدسالاداوداويخ اضريي لوك بوت تفدان لافرض مخاكرجنك كم موقع يرشا بى شكر كم له اپنے علاقوں سے سپابى فراہم كري-مك ير اگران كى ممسركوئى طاقت يخى تو وه زددشنى كليسا كى عتى - بلداپنى ملكير تنظيم كى بدولت زرد مشتى كليساكا اثرودسوخ منصيدادول سعيمى زياده كقا ذرتتى كليساكا سربراه موبد ان موبدكهلا تا تخاص كهما تحت بزارول موبد شهرول اور قرلوں میں مذہبی رسوم کے لئے ما مور تخف- ان کا انتخاب ہمیشہ قبیلہ مجوس دمغاں) یں سے ہوتا ہے۔ اس طبقے کو کا س سیاسی آزادی ماصل فنی اور عمال مکومت حتی كولتهنشاه بجى ان كى مركرميون مين مداخلت نهيى كرمكتا عقا يكيساء دوم كى مانند ندور دستى كليسائجى بهت دولت مند نفا - اس كے پاس به كثرت زميني اور جاكري مختبس جواتشكدو ل كے نام وقف ہوتی منبس-ان كے علاوہ تذرنباز اور زكوٰۃ اوركفال سعيم باكثرت رويبه برسال مجع موتا تفاعيا ليد لفول يروفيه ركمتن مين " انہوں نے حکومت کے اندراپی حکومت قاعم کردھی تنی " واہران برجہدساسانیاں ترجه واكثر محدا فبالسط كني كني أدوا الأيكان بي سع به كثرت مو بداليد كف جن ك پاس عالی ثنان ممل اور پُرفعنا یا غات تقراو دید ہوگ اپنی زمینوں پر ا بینخاص قوا نین نافذ كرتے تھے۔ديبات كے كمانوں كا فرض تناك كا ول كے موبدكى تنام حزود يات يوسى كري اوراس ك كما فيديكامناسب بندولبت كري-

موبدان موبدكوشابي ودباري بطرا دسوخ حاصل نفاءتمام غربي معاملات بب وه يا دات ه كامشرم ونا نفا اود المورسلطنت بين عبى اس كا اثرببت زباده منا -مويدول ك افتداركا ايك سبب يرجى تفاكر تعليم كاسارا انتظام اورورس وتدريس كسب فرائض أنبين كالخريس فق -علوم مرة جركم معلم اود مفترى يي توبد فق غرضبك ايرانبول كى تمام روحاتى ، اخلاقى اور زمنى زندگى پربيدالتى سعدون تك زردى كلبسا بى كاكامل اختبار كقا- الن خربي پيشيواۇل كے دسوم ،عبادات اور توسمات كا ابسا طال بن رکھا تھا کہ ا برانی قوم کا اسسے نکلنامشکل تھا۔ یا دشاہ کے انتاب کا اختی فیعد موبدان موبدكى دائے برج تا تفا-ان كاطبقاتى مفادي كر جاگردارى نظام سے والبتہ تقا اس من وهكسى اليي تورك كوا تعرف كى اجازت تدديق تفص سع طبقاتى دين كمزودمول باحاكيردادى نظام كى لوك كهسوط ميس كمى واقع موراسى وجس وه معاشرے یامرة جر مذہب بین کسی تنم کی اصلاح کولپند بذ کرتے تنے۔ اگر کوئی تخف اصلاحِ احوال کی کوشش کرتا تھا تو اس کو بدعنی یا باغی کہد کر ملاک کر دباجاً تھا۔ شايور دويم كع بعد آمر او در باد اورمو بدان كليساكا زو دبين بره كيا-او يخ درج كے اكرادنے موہوں كے ساتھ اتحادكردايا اور با دشاہ كى طاقت كے ليے خطرہ بن

دومرس ملکوں کی طرح قرون وسطیٰ کے ایران میں بھی طبقاتی امتیازی عکم صدیں مقرر فقیں اورخواص اورعوام کے فرق کو کوئی نہیں مٹاسکتا تھا۔ عام آدی کو امراد کے لیاس ، پوشاک ، رسمی سہن کے طریقے اور شو قیہ مشافل کی نقل کرنے کو امراد کے لیاس ، پوشاک ، رسمی سہن کے طریقے اور شوقیہ مشافل کی نقل کرنے کی بھی اجازت نہتی ۔ اس سے بھی ذیارہ سحنت قانون یہ تھاکہ کوئی شخص اپنا آبائی پید ترک نہیں کرسکتا تھا۔ اگر کوئی شخص دم تھان کے تھرس پیدا ہو اتو وہ تمام عرکھیتی باڑی کرتے ہرجبور تھا۔ اور اگر کوئی شخص امیر گھرانے میں بیدا ہو اتو کوئی طاقت

أسے اس خاندانی نجابت سے محروم نہیں کرسکتی متی۔

امراد بخبا کی پائ نسب اوران کی غیر منقولہ جا کدادوں کا تحقظ قانون کے ذکے نفا - متنازخاندانوں کے نام سرکاری دھیروں میں درجے سہتے ہے اورعوام الناس کو طبقہ اکرار کی جا مگرادی جریدنے کی مانعت بھتی - اگر کوئی شخص زردشتی مذہب سے منحرف ہوجاتا تواس کی تنام جا کداد ضبط کرکے اس کے قریبی درشت دا دوں میں بانٹ دی جاتی تھتی -

کسانوں کی حالت عام شہر لویں سے بہت برتریتی ۔ اُن سے ہرطرے کی بریگا راورفدت
لیجا تی تفی مگر زبین پر اُن کا کوئی حق د نفا ، جنگ کے موقع پر اُن کو فوج میں زبری تعجرتی کر دیاجا تا نفا مگر اُن کو تخواہ با اُجرت نہیں ملتی تھی ۔ ایک مورج کھتا ہے کہ اُن کے جو رہے کسانوں کے بڑے براے گروہ فوج کے بھے پہیچے پیا دہ کونے کرتے تفظ گویا کہ ابدی غلامی اُن کی تقدیر میں مکھی ہے اور کسی تھے کا تواد اور کسی تم کی تخواہ یا اُجرت سے ان کی حصوافزائ نہیں کی جاتی تھے گا

مرد کو تعد دا ذدو اے کی اجازت محتی مگر عام طور پر بیو بیں کی تعداد کا انتصار شوہر
کی آمدنی پر ہوتا تھا۔ مرد اپنی سکی بہن اور دومری محرسات سے بھی شادی کرسکا تھا۔
زر دخشتی محقیدے میں اس قسم کی شادی خویذ وگرش کبلاتی محتی۔ یہ رسم ایران اور محرمی نردوشت سے بہت پہلے سے رائے محتی۔ اور اس قسم کی شادی کو بہت مرا ا جا تھا۔ جنا بچ زردشتی ندمیب کی کتا بوں میں اس کے براے فضا کی بیابی کے گئے ہیں۔ ایک دلیسیب دواج کے مطابق شوہر مجاز تھا کہ اپنی بیوی یا بیوبوں میں سے ایک خواہ وہ بیا بنتا ہویا کنیز کسی دومرے شخص کو جو انقلاب روز گارسے محتاج ہوگیا ہواں غرض کے لئے دبیرے کہ وہ آس سے کسب معاش کے کام میں مدد ہے۔ اس بی عودت کی شادی حاصل کرنا حروری نہیں تھا۔ اس عادمتی از دوراج سے جوا ولا د ہوتی تھی وہ پہلے شوہر حاصل کرنا حروری نہیں تھا۔ اس عادمتی از دوراج سے جوا ولا د ہوتی تھی وہ پہلے شوہر حاصل کرنا حروری نہیں تھا۔ اس عادمتی از دوراج سے جوا ولا د ہوتی تھی وہ پہلے شوہر حاصل کرنا حروری نہیں تھا۔ اس عادمتی از دوراج سے جوا ولا د ہوتی تھی وہ پہلے شوہر حاصل کرنا حروری نہیں تھا۔ اس عادمتی از دوراج سے جوا ولا د ہوتی تھی وہ پہلے شوہر حاصل کرنا حروری نہیں تھا۔ اس عادمتی از دوراج سے جوا ولا د ہوتی تھی وہ پہلے شوہر کی تھی وہ پہلے شوہر

ك مجر جاتى تقى مى يوى اورغلام كادرجر برابر تقا -

مخقربه كدايرانى معاشريدي قوابن اسعزمن سدوضع كف كك تف كماندان كى نجابت اورجا مُداد كومحفوظ ركها جائے ،معاشرے كے مختلف طبقوں كے فرق بين كسي تم كى تبديلى نه أف ياف اودكوئى تخص ا بنه پيش يافرض سے انحراف مذكر ف يائے۔ ير تفاوه ساجى ماحل مى مردك نے بروش بائ -مورون كاكمنا ہے كم مردك پر حکیم مانی کی تعلیمات کابہت انریخا- مانی کا باب فاتک ہمدان کا مینے والانخا مگر تركب وطن كرك بابل كة قرب ايك كا وُل مين آباد سوك نفا- مانى ها ووين اس مقام پرج ساسانی دارا لسلطنت طبیعنوں سے سابھ میل دورنغا پیدا ہوا۔ بڑسے موكراس نے زرتشتیت ،عیسائیت ،عرفانیت اوردومرے مذہبوں كامطالع كیا اورحق كى تلاش بي مخلف عكول كاسفركيا - وه مهندوستان عبى أيا اوريهال مبندوندسب اور مده مذمب كے بیشواؤں سے ملا- بالآخراس نے اپنے مذمب كى تبليغ نفروج كى اور فارقلبط مونے کا دعویٰ کیا جس کی خرصفرت عیشیٰ نے دی تنی - ایک نرازامد يس جربيلوى زباق ميس ب مانى كهنا ب كد" ميس بابلسد أيا مون ناكرى كواز سارى دنيا كوسنادول يه

ما تی کا مذہب عیسائیت ، ذرتشتیت او ربرومت کامعجون مرکب تھا۔
اس کی بنیاد نوروطلمت کی جنگ ( زرتشتیت شلیت رعیبائیت ) اورتناسخ ( دیوسمت ) کے امتراج پر تھی۔ مانی کی غربی معاشرت میں دوطبقوں کو بڑی اہم بہت حاصل تھے۔ اول وزیدگان ( برگزیدہ لوگ) اور دوئم نبوشگان رسننے الہم بہت حاصل تھے۔ اول وزیدگان ( برگزیدہ لوگ) اور دوئم نبوشگان رسننے والے ، عام پیرو) - وزیدگان در اصل برح مست کے مجکشو و اس کی شرق اور یا سنزی کھانا اور شراب پینا اُن پر حرام کھا۔ وہ نہ کوئی بیشید انعتیار کرسکتے تھے اور یا سنزی کھانا اور شراب پینا اُن پر حرام کھا۔ وہ نہ کوئی بیشید انعتیار کرسکتے تھے اور یا سنادی کرسکتے تھے۔ انہیں تاکید تھی کہ ایک دن کی خوداک اور ایک ال کی پوشاک

سے زیادہ اپنے پاس ندر کھیں اور اپناسارا وقت وعظ ونصیحت میں صرف کریں۔ البتہ نبوشگان پر ایسی کوئی یا بندی دہنی۔

مانی کی تعلیم بابل اود ایران بین بهبت مقبول بوئی ۔ چا کی شاپورک دوعیائی مہرشاہ وائی بابل اور پرشہنشاہ نے بھی مہرشاہ وائی بابل اور پر شہنشاہ نے بھی اس نئے دین کوقبول کر لیا ۔ شاپور کی وفات سکے بعد اس کے بیٹے اور جانشین ہر مرزدافل بھی مانی کی پیروی کر تاریا ۔ شاپور کی وفات سکے بعد اس کے بیٹے اور جانشین ہر مرزدافل بھی مانی کی پیروی کر تاریا ۔ میکن ایک سال بعد صب اس کا بھائی بہرام اقل تخت کی شیخ مانی کی بیروی کر تاریخ میں بناہ ہی ۔ بعد تو بی ایس فرما نروا تھا بہذا آس نے مانی کو بلوا یا اور حکم دیا کہ تم موہدان موہد سے بحث کرو ۔ چو نکر نینے کا فیصل موہدان موہد سے بحث کرو ۔ چو نکر نینے کا فیصل موہدان موہد سے بحث کرو ۔ چو نکر نینے کا فیصل موہدان موہد سے بحث کرو ۔ چو نکر نینے کا فیصل موہدان موہد سے بحث کرو ۔ جو نکر نینے کا فیصل موہدان موہد سے بحث کرو ۔ اور الحاد کے جرم میں آس کی دائے پر نظا برائے کہ مانی کوشک سنت موئی ۔ اور الحاد کے جرم میں آس کی کا سام

مانی کے قبل کے بعد اس کے پیروں کوئی جی کر طاک کیا گیا اور سحت مزابل دی گئی ۔ بھر بھی اس کا مذہب مث نہ سکا بکر خفنہ طور پر زندہ رہا۔ مورض کا کہنا ہے کہ کچے عرصے بعد زرد شست نسبر خورگان ایک مانوی نے جو شہر آپیا کا باشنوہ تفاروم میں بناہ لی اور نے عقا کہ کی تبلیغ کرنے لگا جو مانو بیت کے مرق جو عقا کہ سے مختلف تھے ۔ اس کا نام بندوس بھی مبان کیا جا تا ہے ۔ بندوس کچے عرصے بعد ایران مناس مذہب کو در لیت دبنان والیں آیا اور اپنے مذہب کی تعلیم دینے لگا ۔ اہل ایران اس مذہب کو در لیت دبنان کے خرص اے شریع مورک کے تابی ایران اس مذہب کو در لیت دبنان کے خرص اے شریع کے خور اے شریع کے تابی ایس خور کی پرسنتش کرنی چا ہیا ۔ اس کا نام میں خور اس خور کی کھی تھے کہ نام کی اس خور کا برج میں جند کیا اس خومان کے شریع کے تابی ایس خور کی پرسنتش کرنی چا ہیا ۔ اس کے مان کیا اس خومان کا تقریب کو دوسو برس بعد مزدک نے اسی مذہب بخیر کا پرج میں جند کیا اس خومان

اوربندوس کی تعلیمات کوایک نے رنگ ہیں پیش کیا اور مچ نکر ہندوس کے برعکس
وہ مردع مل مقااس ہے اس کی تعلیم نے انقلابی شکل اختیار کرلی۔
مزدک کاعفیدہ مقا کر عناصر کا گنات تین ہیں۔ اگ ، پانی اور مٹی الی تنبؤل کے
الیس میں ملف سے مدیر خیر اور مدیر شریعیا ہوتے ہیں۔ والملل و النحل از شہرستانی
صعول خیر اور شرکی جنگ میں خیر غالب احباس یہ غلبہ انعی محل نہیں ہوا
ہے بلکہ یہ عمل منوز جاری سے اور دنیا کے ارتقا کا مقصد نور کو ظلمت سے محلل
ازادی داوانا ہے۔

مُدَّرِخِرُتُ مراد خداتُ نورسے جوعالم بالا بیں تخت پر بیٹیا ہے جس طرح عالم بنگی بیں باد مشاہ ایران - اس کے حضور میں جار تو تیں حاصر رہتی ہیں۔ تمیز ، حافظ ، عفل اور مرکور حس طرح خسرو ایران کی با دشاہت کا مداد چار اسٹیناص پر ہے ۔ بینی موبلی بر میر بذان ہیر بذر سیاہ بکر اور دامش گر دموسینار) یہ چار تو تیں کا کنات کانکم وشق مسات وزیروں کے ذریج کرتی ہیں۔

دربار خداوندی کابرنقشه ساسان درباد کا برئی برئی چربه به درباری گرفی بر برنانی می برا بری گرفی بر براند به بی براند و فردی انسان جرقوانین قدرت سے ناوا قف نقا کا نتات کے نظر ونسن کوایک وسیع شاہی نظام ہی کے انداز ہی سوچا نتا اس کا فیال نقا کہ جس طرح زمین پر بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ اپنے وزیروں اور درباریوں کے ذریعے حکومت کرتا ہے اسی طرح خدا بی و زیروں اور درباریوں کے ذریعے حکومت کرتا ہے۔ اور جس طرح بادشاہ کو اپنے وشمنوں کے خلاف ذریعے کا نتات پرحکومت کرتا ہے۔ اور جس طرح بادشاہ کو اپنے وشمنوں کے خلاف لا تا برشان ہے اسی طرح خدا کو بھی شیطانی طاق قوں کے خلاف جنگ کرنی بڑتی

مزدک جنگ اور نوزیزی کے خلاف منا اورمانی کی طرح آ بینے مریدوں کو گوشت

کھانے اور مانوروں کی جان لیبنسے منے کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ رہ ایمیٹروں كابنيادى سبب دولت اورعورت ہوتی ہے بندا اس فے زنان ما ملال گردانيلولا مبلته داشت و تمام مردم دا در اموال ونسوال شریک گرد ا نیرمیانکه در آب و آتش وعلف دچراگاه) شركيدي باشند وشهرستان)

مزدک کہنا تھا کہ خدا نے روئے زبین پر ڈندگی کے وسائل پیدا کھے تاکہ سب لوگ یکسال طور براک سے متمتع جول اودکسی کو دو مرسے کی نسبت زیادہ حصہ ن ر ملے بیکن جراور قوت کے زور سے بوگوں یں نابرابری بیدا کی گئ اور برخف نے یہ كوشش كى كردومرے كا مصر هين كرائي خوابشات كولوداكرے . بيكن حقيقت بيركى شخص كودوسرے كے مقابلے ميں مال واسباب اور عور نوں كا ذبارہ حصر لين كافئ نبيس سے لبذا برمزودی سے کراميرول سے دولت جين کرمفلسول کودي جائے اور أس مساوات كو دوباره قائم كياجائے جو ابتدائر بنی نوع انسان ميں تنی: وكرستن بين برحواله ابن لطريق ،طبري ، تعليي ، فردوسي)

ابن نديم نے الفرست ميں ملحام كم ودكيوں كا كروار برا باكر و اور نك بوتا تفا-اک کے مذہب میں کسی کوایذا دینا یا اُزار بہنچا ناسحنت منع مفتا رزم اور یارسائی ان کاشعار بخا اورمهان نوازی بین کوئی ملت اک کی بمسری و کرسکتی کتی -

والغرست صنايس

مزدک ایک ایسے ساجی انقلاب کی دعوت دسے را خاص سے ساسان کوئ كيصديون براف طبقاني رسفة درم برسم بوجان كااحتال عقاءم اميرون اور مة زرنستى موبدول كى جايرى ما فى رمينين - د اك كى حرم مرا وك اور فلام كرد شون کی رونق سلامت رہتی - نہ کوئی اُ قاموتا اور نہ کوئی غلام -مزدک کی تحریک رفتہ رفتہ وفتہ عوام میں اتنی مقبول موئی کر" اکثریت نے اسے

ليم كرليا " ( ايران از پروفير كرشمان ه وقت عبى أكيا كه خودشهنشاه نے مزدك كوابنا بيشوا مان ليا-اورلعبن البيدة فيني فذ كي من سد رعايا كا بو جركه ملا مؤا اورعور تول كومبى شا دى با ه كى عد تك رة دادى نصيب موى يسوال يب كرفيا وفي اينا آبان مذسب و درتشنى ترك مے مزدکست کوکبوں فنول کیا ؟ - زرتشتی موبدوں کے نزدیک قبار می مزدک کی نند شبطان مستم نقا- ا ورعباشي اورفسن وتجور كاشالى بيكن غير جابندار مورفين كي يضي قبادتهايت دبير، صاحب فهم وفراست اوردود انديش فرمانروافا-ه ومراد : ود مار او دمویدان کلیسا کے بینے سے آزا دمونا جا متا بخا- کیونکہ ان دونوں بقوں کی طاقت اتنی برص کئی تھی کہ با دشاہ ان کے القرمیں کھلوتا بن گبانفا۔ وہ حس کو إجفاعة تخف برسمات تف اورص كوم بنفظ تخنت سواتًا روبنه تف يسواد ے نزدیک مزدی تحریک ایک ایس دو دھائی تواری عی سے وہ ان و نون قوتوں وذك دى منا نفاكبونكم عوام اس تحريب كحق بين تف-سكن بعدك واقعات خود اس بات كاثبوت بي كمردك ايني تجاويز كوعل على بہناسکا۔ بہت مکن سے کہ فحط کے زمانے میں ایک اُ دھ مقامات پرعوام سے غلے ے ذخروں کو لوٹ کر آئیں میں بانٹ لیا ہولیکن قبا کرنے ملک گیریمیانے پر د توزمیوں إكسانون بي برابربرابرتقسيم كمياا ورندام برون اودموبدون كے خزانے لوگوں كے عرف مين آئے مكر باوشاه كامروكى بوعانا بجائے خود اعلى طبقوں كے عنى مي بهت خطرال عًا- لينا قباد ك خلاف سازش شروع بوئ اود اخركار اسمعزول كرك قيدكرديا بااوردرباربول نے فباد کے تعبال ماسب کو تخت پر بھا دیا دوم من البتہ قباد ماده عرص قيدس نبس را - قبادك فيدفان سي مكل معاكف كم متعلق بهيت سد قصة مشہود بس - بعض كيتے بى كداس كى ملك نے كوتوال مع سازباز كى - بعض كيت بى کراس کے ایک مصاحب خاص سیا وُش نے اس کی مدد کی۔ بہرحال قباد نے فراد ہو کرمہ پتالبوں کے دربار میں پناہ لی۔خاقال نے اس کی آو کھیگت کی اور اپنی بیٹی ای سے بہاہ دی۔ نئب قباد نے بہتا لی فوج کے ہمراہ ایران کا رُخ کیا اور لبغیر جنگ کے دوبارہ تخنت پر قالبن ہوگیا۔

لیکن اب وه مزدکی قبار که نظا بلکه اس نے امراء درباد اور موبدان کلیساسے سمجھونہ کرنے ہی ہیں اپنی عافیہ سیمجھی۔ وہ اس تہ اس شرد کی عقائد سے دورہ تا اس کی بیا ایک عابی عافیہ میں اپنی عافیہ سیمجھی۔ وہ اس تہ اس کوجومزد کی عقاالگ کردیا اورجب موبدوں نے کسیاؤش پر انحرا ب دین کا الزام سکایا تو قباد کے اس کوموت کی مزادے دی ۔ اور ماہ بذکوجو زرتشنی گروہ کا مرعمہ تقاا بنا مشیول منالیا ۔

فبادکے اسی پراکتفاد کی بلکہ ۱۹ ہ دیں اپنے بڑے بیٹے کا وُس کی بجائے جاملانہ مزدکی تھا اسپنے سب سے چھوٹے بیٹے خسرو کوجو درباریوں کا منظورِ نظر تھا ولی مجد مقرد کر دیا۔

بادشاه کے اِن فیصلوں سے امروں اور موبدوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔
انہوں نے مزدکیوں پرسختیاں شروع کردیں اور کا نشتکا روں کوجو مرا عات ملیتی وہ بھی والیس نے لیں۔ نینچہ یہ سموا کہ کسانوں کی بغا ونیں ہونے نگیں اور لوٹ مار کا بازارگرم ہوگیا۔ باغیوں کے بجوم امراد کے علوں ہیں گھش جاتے اور مال اسب لوٹ لینے نظے اب امرائے سلطنت کو یہ اندلینیہ پیدیا ہوا کہ اگراس فتنے کوجلا روک اندیا تو ای کی حان اور عزت و اس بروسب خطرے میں پڑھائے گئے۔
دوکا نہ گیا تو اُن کی جان اور عزت و اس بروسب خطرے میں پڑھائے گئے۔
لیس خسرو انوشیرواں نے قبادسے فریاد کی اور کہا کہ اس بدامنی کی ساری وہ داری مزدک اور اس کے سابخبوں کے صربے لہذا انہیں اپنے کئے کی مزا

ملی چاہیے ور رز ملک بر ما دمہوجائے گا۔ کارروان کے لئے ندمہی مناظرے کاوی اکرمودہ نسیز استعال کیا گیا جس کی مدوسے مانی کوملاک کیا گیا تھا۔

غرضیکہ قباد کے دربار میں منظرہ برپام اسک طرف زرتشتی موبدان موبداور اگف اکتشکدوں کے بزرگ موبدا ور میسائیوں کا لاٹ پادری باز انیس تصاور دوسری طرف مزدک اور اس کے رفقاء – اِس میاضے میں مزدک کوشکست ہونائتی سوہوئی اور اس وقت خسرو کے سیاہی جو مزد کیوں کو گھیرے کھڑے تنے ان پر ٹوٹ پڑے اور مزدکیوں رفت ہے۔

كوفيل كرديا- يرواقعر مهوء يا وم هديس بيش أيا-

دوسال بعرجب ضرواً توشیروان تحنت پربیطا تواس نے باقی ما نده مزدگیوں کونیست ونا بود کرنے کے ان کے گھر باراور زمینیں ضبط کرلی گئیں اوران کا کتابی جی مین کرما رہے گئے۔ ان کے گھر باراور زمینیں ضبط کرلی گئیں اوران کا کتابی طلا دی گئیں۔ ان میں مزدک کی تصنیف مزدک نامگ بھی شامل تھی۔ پروفیہ بلوگ کھتے ہیں کہ ابن مقنع نے اس کتاب کا ترجم عربی میں کتاب کا ترجم عربی میں کتاب اب مفتودہے۔ کہتے ہیں کہ اسس تسل عام میں نولا کھ وا بران بلاک ہوئے سے اس

كه يخ اس براتنال نسوال كي حاببت كا الزام كله عاسة - دودكيون جائه روس ك اثنتراك انقلاب كى تاريخ يروه ليجة-اب سيبين كيس برس يهلي تك امريك اور برطانيرس أئے دن اليي كتابي شائع بوتى عنى جن بي براے والوق اورليتن سے ير دعوىٰ كيا عاماً تفاكر روس مين اب خاندانى زندى ضم بوگئى ہے۔ جوم دجى عورت كما ته جابتائ مباشرت كرتاب اورجورت جرد كما تنجابتى بديات بركرتى مدنجافيين كى تميز يا قى ب اور ما يدينى كى - مذكونى شادى كرتا ب اور مزيون كو برخر موتى ب كرانط بيد مال كون بيديركمابي اب كونى منيي برهنا ، البته كتب خانون بي اب يعي موجود بس - كيف كانفدرسي بيسوي صدى بين جكمعلومات كے ذرائع بہت وسيع بن الراشز اليوں كے باسے بن اس فسم کی بے بنیاد با ننبی کسی جا سکتی ہیں تو پھر ابسے بندرہ سو برس پہلے انقلابوں يرجوالزام بمى مكايالي كم خا - زرتشى كليساكي بهياد تشدد كيطفيل مزدك اوراس كے رفیقول كى كوئى فرير محفوظ مزره سكى اور مزدكيت كے بارے بين ہمارى تهام اطلاعات مخالفين كى تصنيعنوں سى سے ماخوذ ہيں ۔ پھر پھى كسى درنشتى ياعيسان موترخ نے یہ دعوی نہیں کیا کہ قیاد نے دہن مزدک قبول کرنے کے بعد اشتمال نسوال كا قانون افذكبا لقاء ساساني معاشر عبي عودت كي جشيت غلامول عد برتر كفي -امرادا ورموبدول كے محلول ميں شادى شده عورتوں ، كنيزول اور دائشتاول كى ربل بيل رمتى منى لبندا ممكن ب قباد في ان عور تول كى أزادى ك يد كوفى قانونى افدام كيا مو- را برالزام كه مزدك في منات بعنى مال بهن ا وربيع كے سا فق منى تعلقات كومباح كرديانفا تواس كارواج توزرتشتيون مين يهط سدموج د تفايلكه زرتشتي مدب كى دكوسه اس فنم كى شادى كوبهت محسن خيال كيام! نا نفا - فحرمات سد شادى كا رواج فقط ابران تك محدود نه تفاطِكه اكثر براني قومي بنسلي بإكيز كي كاظر اس پر عمل كرتى خنبى-مزدك كواس كاموجد قرار دينا تاريخ كامذاق اردانا ہے- مزدکی تحریک ہرجیند کہ جالیس سال سے زیادہ زندہ نہیں دہی لیکن اس کے اثرات بہت دور رس تابت ہوئے۔ البنداس کی اشتراک نوعیت ختم ہوگئ اور وہ ایرانی وطیب سے قالب ہیں وصل کی جینا پڑم لمانی مور خین نے بنی امیدا ور بنی حیاس کے ایرانی مخالفین کومزد کی کہہ کہ میں مطون کیا ہے۔ بائل اسی طرح می مطرح امریکہ میں چند مسال پیشینز تک مکومت کے ہر محالف کو کمیونسسے قراد مدے کرمنزادی جاتی تھی۔

خہرستانی کاسا مختلط موت عجی کہناہے کرسنیادی ، فحری ومرخ پوشاک والے) مبتینی دسفید پوت ک والے اور ختی فرقے مزدی فرقہ ہی کے منتف نام ہیں۔ ابیرونی المقنع کے بارے میں مکتامے کہ اس نے مزدک کے احکام وتعلمات كوا بي بيروك برفرض قرارمدديا تقا- نظام الملك وقتل ١٩٠١م) الاب پرسبعت سے کیا۔ وہ سیاست نامے بی فرقی فرقے کی وج تسمیر بان کرتے ہوئے مكعتاب كمردك كي متل كي بعد أس كى بيرى فيص كام خم عما مزدك كدوو فادار مربدوں کے ہمراہ طبیعنون سے عبال کر دُے بیں پناہ لی - اس کے بیروختی یا مزدکی کہلائے۔ اس فرقے کا اثر اُ ذربائیجا ن ، ادمیتا ، ویلم ، مہدان ، اصفہان اور امواز بعنی شمال اورمعزنی ایران می بهت زیاده مقا اوریسی لوگ عقصبون نے بنی ائمیر کے خلاف یغاوت بیں ایوسی کی سب سے زیادہ مدد تی۔ طبری نے داوند بوں و اصفہان کے قربب راوند) کو بھی مزدکی مکھا ہے۔ بلدوه توب وعوی بخی کرتا ہے کہ بی ہوگ مزدک کی مانداشتال نسوال سے قائل عظ- البول في عباس خليف المنصور ك ملاف مه دو من بعن وت

ليكى خليف المهدى كے حهد ميں داوند لوں سے كہيں بڑى لبغاوت المقنع كى

سی جوارد وادب میں ماہ تحشب کے حوالے سے مشہور ہے۔ تحشب خواسان کا مشہور ہے۔ تحشب خواسان کا مشہور ہے۔ تحشب خواسان کا مشہور ہے۔ کا شہر رہا۔ کہتے ہیں المقنع نے ویاں ایک کٹواں ہو ایا تھا اور اس کا معنوی چاپند اسی کنوئیں ہیں ہے تکلتا تھا۔ آٹار البلاد کا مصنف القزوینی گفتا ہے کہ کنوئیں کی تہر ہیں پارہ تھا۔ مگریہ سب فرضی ہا تیں ہیں۔ البیرونی کے قول کے مطابق المقنع کا نام ہ شم ابن کی ہے تھا۔ وہ مروک ایک گا وُں کا دہنے والا نقا۔ وہ کا ناتھ اس لئے چہر پر ہمیشہ سبز دنگ کی ایشی نقاب ڈالے رہتا تھا۔ اس نے دریائے چیون عبور کرکے مبینے نورق کے وظوں اور ترکوں نے اس کا سامتھ ویا۔ وہ دشموں کی عود نوں مبینے فرقے کے وگوں اور ترکوں نے اس کا سامتھ ویا۔ وہ دشموں کی عود نوں اور املاک کو اپنے مریدوں ہیں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس نے اپنے مریدوں کی ہیروی فرض کر دی تھا۔ اس نے چودہ سال تک مکومت کے احکام و تعلیمات کی ہیروی فرض کر دی تھی۔ آس نے چودہ سال تک مکومت کی۔ ہا لا خطیع المہدی کی فوج نے اسے تسکست دی مگر اس نے قید مولے نے کا کے اس کے ایک میں کر خاک ہونے کو ترجیح دی۔ دے دے د

نوی صدی عیسوی میں بابک خرتی نے جو بغاوت کی بخی ابن ندیم نے اس کا حال بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ الفہرست ( ۵ م ۹ و ) ہیں وا قد ابن عمر التمہیں کے حوالے سے مکھتا ہے کہ بابک کا باب المدائن (طیسعنون) میں تیل بیت اختا ہ بھراس نے ترک وطن کرکے اقد بائیجان کے دیک گا وُں طال آباد میں سکونت اختیا دکہ لا اود کا وک گا وک گا وک گا وک گا وک کا فی عورت سے شا دی کی جس کے طبق سے کا وک گا وک گا وک گا وک گا وک ایک بیدا میک اور وہ تیل بیجے گیا ہوا تھا کہ ادر بیل کے قریب کسی نے اسے متل میں بیا۔ دیک وال کا بیٹی اس کے ایک وال کا بیٹی اور بابک وس سال کا بیٹی تو ماں نے اسے مولی ہے وہ اور بابک وس سال کا بیٹی اور ماں نے اس کے مولیت اور ایک وس سال کا بیٹی اور ماں نے اسے مولیت کی جو اور آن نامی ایک اور ماں نے اس کی مجاندادی کی تو جا وہ آن نامی ایک اور ایک کی ماں نے اس کی مجاندادی کی تو جا وہ آن نامی ایک

خوت بوكر كما كرتم اب بين كوميرى مربيت مي دے دو-مال دافنى بوكى اور بابك جاودال كے ساغفر سنے لگا - جاودال كے كوئى اولاد زيننى - لبلذ اجب جاودال مركباتواس كى بيوه ن بابك سے شادى كرلى -اس طرح بابك فرى فرقد كا رسابن كيا-ابن نديم اس كے عقبدے كا ذكر كرنے ہوئے لكھناہے كہ بابک فرى كامقصدم وكى تعيان كا اجاتيا بابك خرتى نے شال اور شال مغربی ایران کے وگوں کو حباسی خلافت کے خلاف بعركاناشروع كيا اورجبياكماس ذمانيكادمتورعنا عوام كوابنا كرويده بناني معاسيسى مقاصد كو غربى دنگ ميں پيش كرنے لگا-اس كے مريدا ہے بيشوا كے روحاني ففنا كاودافق الفطرت اوصاف لوگون سے بیان كرتے اور كیتے كہا بك فرى ضا كى طرف سے تمہيں عراوں سے نجات دلانے يرمامود بواسے - للذا تمادادين فرمن بے کداس کی جایت کرو۔ بہت مکن ہے کہ وہ بھی عرب امراد کی زمینس ايراني كما نول مي بانث ويتاموا دراى نايرع بورفين في كريزدكيت كاالزام لكايا يو-رفتة رفة بابك خرى اتناطاقت وربوكيا كمغليد كواس كعمقاطيي وْصِي جِينَ پِرْبِ - پِيلِهِ بِي معادَ كَيْ بِحِرِعِينَى بِن مُدَهِر مُحدِن حَيد، مكران كوتكت ہوئی اور اُخرکار افتین اس کام پرمامور مؤا- افتین نے بڑی عیاری اور کان عدبابك فرمى كوكرفت اركيا اورخليف المعتصم ك ددبارمي لايا اورخليف فيابك كوابيف سامنے قتل كرديا-

ص طرح خلافتِ عباسبہ کے باغی اسٹے آپ کو خداکا فرستا دہ اور اپنی اسٹے کو خداکا فرستا دہ اور اپنی اسٹیم کو احکام خواو ندی سے تعبیر کرتے ہے۔ اس طرح اُن کے عنالف اُن کو مزد کی ، دندین ، دہر بہ اور مُرتد کہد کر اُن سے وہ تنام برائیاں منسوب کرنے ہے جو عام وگوں کو تا بہند کھنیں اُن کی صورت شکل اور خاندانی حالات کو تعیی بڑے گھناؤ نے انداز میں بیان کرتے سکتے ہ

## سرتفام موركي يُونوبيا

قرون وسطیٰ کی اثنزاکی روائنوں سے والسسے میں دانشور نے سب سے زبادہ شرت بای اس کانام سرتفاتس مود مخفا (م، ۱۱د - ۱۵۱۵) - مخفاس مودلندن ك ذيك خوشحال كمراف مي بدوام وا- أس كاباب بهست كامباب وكبل عفا - كاس مود كولينانى ادب، فلسفرا وردينيات كمطلع كاشوق يجين بىست نفا-چا يداس نے طالب على ك زمان بي مي ايك مكالمه افلاطون كى دى بلك كى تعريب مي مكما نفا- أى نے اکسفور و یونبورسٹی میں تعلیم یائی اور اسٹارہ سال کی عربی بیرسٹر ہوگیا۔ ، ۱۹۹۱دیس اس كولورب كمشهورانسان دوست فلسفى ايراس مس (ERAS MUS) مع طاقات كاموقع ملا اوروه ايراس من كي خضيبت اورخيالات سيبهت متاثر بوا- به ١٥٠٠ وہ برطانوی پارلیمینٹ کا ممریخیا گیا۔ دوسرے سال اس کی شادی ہوگئے۔ اھا ویں دہ لندن كا نائب ميرً، ١٥ ١ م بي يريى كونسل كاركن ا و د ١٥ ١ مي يا دلين كالبيكر منتب ہوگیا۔ دورس بعد بادشاہ مبتری شتم نے اس کووزیر اور بھر ۱۹۹ مرس وزیراعظم بنادیا ۔ لیکن اتھی تنین سال مجی ذگردے تھے کہ با دشاہ سے اس کی اُن بن ہوگئی۔ وجریہ متى كرمبرى يشنم اببين كى ملككيت كوطلاق وسع كرائي بولين سع شادى كرنابياتا

مرتقامس موربرك انقلاب أفرس عهدي ببيابهوا عقاد يورب كي نشاة ثانيه عروى برخى اودنى زندگى كى تعبرتى بوئ قوتنى قرون وسطى كى انسلاط پذيرقوتوں پر طاوى بوتى مارى عنبى - چليدخانے كارواج (٢٥١١ء) قوى زبانون مي طباعت الثانة اورنعلم كاأغاز، امريكي وديا فنت و١٩٩٧ ويداس الميدكردسن واسكودى كلماكا كالكث بين ودود (م ٩١٩م) الحرى تجارت كافروخ ، كويرنى كن كانكشاف، كليلواود دوسرے سائنسدا فول کی مثینی ایجادی ، نے نے الات و اوزاری وج سے سنی بیلوان یں اضافہ ، کلیسیائے روم اور قومی ریاستوں کے درمیان اقتدار کی کش مکش مللے اُداوی كالمج بوكيال على يحتق ولفتيش اور نامعلوم كوجانف كاشوق ميروسياحت كادعن غرضبك بول محسوس موقا تفاكويا يورب صديول كالبرى فيتدسه اجانك ببدار موديا بهد برطانيه يس بعى جائيرى نظام كايك بيلاد شروع بوكيا نظا- نوابول كيهنت كمران يودداود لنكام فاندانون كي تيس ساله جنگ بي كام أيك تضع بي دب نظ بهرى بشتم أن كے بھی دریدے نتا تاكر حك بیں ایک مفیوط مركزی مكومت قائم ہوسكے۔ وہ پایائے روم کے برطانوی نائبوں کا زور بھی توڑنا چاہتا تھا جن کے قبضے میں وقف کی زمينيس مخبس اورجوبا دشاه كدبجائے غير على كليساسے وفادادى كادم بحرتے تھے جنائج اُس نے ایک خود مختار چڑے اُف انگینڈ قائم کیا اور برطانوی کلیساکو بایا سے روم کی حاکمیت سے ہمیشہ کے لئے اُزاد کردیا ۔ نظے کلیسا کا مربراہ خود با دشاہ نغا۔

وكبل بونے كے مبسس مرتفاص مودكا لندن كے تجارتی طبقت بڑا دلطاصبط نفا . وه كنى باراك كى خائندگى مى كرچيا نفا- ده بسرى شئىم كى اس بالببى سے بيم تنفق مخاكر نوابوں كى قوت كو كھٹا ياجائے اورلندن كے تاجروں كى حوصلا افرائ كى جائے يى وجهد اورجا كرم تنامس مورف" يو فريا" مي نوابون اورجا گردادون كى طرز زندكى يرتو كلى نكته چينى كى سے البته لندن كے تاجروں كے خلاف ايك حرف بح بنيں اكمه ہے۔ مرتقامس مور كے خيالات نوزائيده مرمايد دادى نظام كے معاشرتى تقاموں كا يُرتوبي - البته أن برا فلاطون اوربران مي ببنوا وُل كي تعليماً ن كانجي برا اثري-وه "شال انعاف" ، شال مجائي " اورّشالي انسان دوسني "كوتمام معاشرت اوراخلاق قددون كاسرحيثه سمجتهد اس كانفرس يه فقط كتابى احكول نهيس تف بلامعاشري ين دا يكك ما سكت تق بشرطيك لوك ابية ذا ق الطبقاتي مفا د كولس يشت دال دي اورسب كى بېرودى كے خوالان بول-اس كادعوىٰ مفاكد اگرخودعزمنى ترك كردى جائے اور دیانت داری سے کام بیاجائے تواتی دولت ببیای جاسکت ہے کہ کسی کومعاش ك فكريا فى ندرسيد، مكريداسى وفت مكن مي جب دولت اً فريى كے ذرائع بالخصوص زبن ساج كامتركملكيت مواورمعاشروافنزاكى بنيادى براستواركيامائ يوتيا ك تعليمات كالبِّ لبابيمي ب-

مرتفاص مور نے اپنی کتاب سے پُوٹوپیا سے کا بیٹیز حصد ۱۱۵۱ میں ایٹ دلا ربیم ، میں مکھا تھا۔ ابینٹ وُرب اُن دنوں پورپ کی سبسے اہم تجانق بندگاہ منی اور سرتفامس مورویاں برطانوی تاجروں کے کسی کام سے گیا ہوا نفا۔ پُوٹوپیا سفرنا ہے کے بیرائے پرمکھی گئی ہے۔ بہت مکن ہے کو مرتفامس مورکی طاقات

ايسنط ودي مي كسى كوى سوداكر ياجهازى سے بوئى بوا ور أس كى مركد شت ش كرسرتنا مى مورتے يو تو يسا تكھے كا منصوب بنايا ہو- البنة اس بين شك بنس كم مشہور جہا زماں امیر گووس کو می لاسفر نام جو ، - 10 دیں شائے ہوا تنا سرتاس کی نظرسے گذرجیا تھا۔ وس پُوج نے اپنی کتاب میں مجعن ہندوستانی قبیلوں کے رجن كامعاش وغيرطبقاتى تفا) مالات قلبند كك بن - وه فكفناه كه : " ووسونے ، مول اورجوا ہرات سے نفرت کرتے ہیں - اُن کاسب علمی تَا وَيُركِول كُ ولك بريك يربى - وه د تو كي يعية اور خريدت بى اور زيزون كاتبادله كرت بي بلك قدرت الهي جو كيرمفت عطاكر في ب اس يقاعت كرت بين-ان كا زندگى باكل ا دادى - وال د كونى با وشاهي د ا قا -اك كے ياس كوئى قانون كا منابط نہيں ہے - وہ شرك طور يرايك ساتھ دہنے بي جنا الخير برعادت بي كم عدكم في سوافراد مكونت پذيربي" دوسراسفرنامرجرااه ادبي شائع بؤاخنا پيشرمارا كاآب بيتي مخى-اس كتاب يرامغرى تجع الجزائر دكيوبا وغيره ، كا أنكمون وكميا حال برست مبا لفسع بيان كياكيا تغارس تفامس مورف اپنی تصنیف میں انہیں سفرنا موں سے مدولی ہے اور ایک الیے شالى معاشرك انقش كينيام جوا فلاطون كى رى يلك سعيمى زياده ولكش م سرمضامس مودست يوثوب الاطينى زبان بي كلمى تنى جومولهوب صدى بي يورب ك تهذيبي زبان منى - بدكتاب بهلى ما دلجيم بس ١١٥ مرس شائع موى اوراتن معتبل وق كرميدى اس كے ترجے دومرى زبانوں من ہوگئے-البتہ يو وليا كاپيلا الكريزى ترجمور كى وفات كے سولرسال بعد لندن سے فتائے ہوا - "ناخرى وجديمتى كراسى اثنا بى مور كاسرقلم بوچا تفا اودكسى كى عبال ما منى كربنرى سنة كى زندگى مي مودكى كتاب برطايز مي شايع كرتا -

رافیل کی ملاقات سرمقامس مورسے اینٹ و رب میں ہوتی ہے۔ دافیل دولائیظ و ایک دولائیظ میں ایک ایسے جزیرے کے حالات بان کرتا ہے جہاں پر لوگ کیونسٹ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس جزیرے کا نام کو گو بہا دخیالی ہے سرعقامی مود ،

را فیبل کی سرگذشدن بڑے شوق سے سنتاہے اور قلم بندکر ابتیاہے۔

را فیبل کی داستان کو دوحقتوں بی تقسیم کیا جاسکتاہے - پہلے حقے بیں تھائی نے را فیبل کے داست برطانیہ کی سماجی بُرا بُوں کا جائزہ لیا ہے اور دوسرے حقے میں تو قبیل کے حوالے سے برطانیہ کی سماجی بُرا بُوں کا جائزہ لیا ہے اور دوسرے حقے میں تو آفی جیسا کہ جنت ارمنی کی تفعید لات بیان کی بیں - ایس مواذ نے کا مقصد پر نفا کہ بیڑھنے والوں پر ذاتی ملکیون کی خوابیاں اور کمیونزم کی خوبیاں واضح کہ بڑھنے والوں پر ذاتی ملکیون کی خوابیاں اور کمیونزم کی خوبیاں واضح

را فیل اپنی میاصت کے دوران بر کچرع صے برطانبہ بی مجی دہ جیکا تقااددولاں کے ظالمانہ تو انین سے ذاتی طور پروا قف نخا حینالینہ باتوں باتوں بی جیب برطانبہ کا ذکر پھیٹر تاہے تو رافیل برطانوی تو انین کی بُرائیاں اور برطانوی سماج کی خوا بوں کی نشان دہی بھی کر دیتا ہے۔ شلا اس زمانے بی جوری کی سرا موت بھی بھیٹی

چوری کی واردائیں بڑھتی ماتی تھنیں۔ ایک ایک بچانسی گھریں روزانہ ہیں ہیں چور بچانسی باتے تھے لیکن چروں کی تعداد ہیں کوئ کی نہوتی تھی۔ رافیل کہنا ہے کہ بچانسی سے توجوروں کی تعداد نہیں گھسٹ سکتی البتہ اگر حاصت مندوں کی معاش کا بندولیت کردیا جائے اور انہیں روزگار مل جائے توجوریاں خود کخود کم ہوجا بیس گی۔ یہ کہاں کا انعیاف ہے کہ تم کسی بدنھیں ہے کہنے توجودی کرنے پرجبور کروا ور بھیر اسے بھانی دے دو "۔۔

رافیل کی نظر میں جوری چکاری کا دوسراسب برطا نبہ کے نکتے نوابوں اور رئیوں
کی عیاشیاں بین ۔ قرہ خود کوئی کام نہیں کرتے بلکہ پانی بھی دوسر ول کے کا تقریصے بیتے ہیں۔

نیتجہ یہ ہے کہ آن کی ڈیوٹر صبوں پر معنت خور مصاحبوں اور ملازموں کی جیڑ لگی رہتی ہے۔

البتہ حبب یہ لوگ اپنے آقا کے کام کے نہیں دہتے یا اُن کا آقام حباتا ہے تو آقا کی اولاد

اگن کو گھرسے نکال دیتی ہے اور چونکہ ان کو کوئی مہز نہیں آنا لمبلذا وہ چوری کر ستے چرتے

بدر سے

دافیل کے نز دیک چوری کا اصل سبب ہے کہ نواب اور جاگر وا داب اون کا کارو بار کرنے گئے ہیں۔ انہوں نے کا شنکا دول کو ذہین سے بے دخل کردیا ہے۔ انہوں سے گیر دیا گیا ہے اور اُن ہیں بھیڑی پالی عاد ہی ہیں۔ زمین سے بیدخل ہونے کے بعد کا شنکا دول کے لئے گا وُں ہیں معاش کا کوئی ذراجہ باقی نہیں دہ تا المہٰذا وہ دوزی دوزگار کی تلاسش ہیں شہروں کا رُخ کرتے ہیں۔ جن کو دوزگانی ملنا وہ بیٹ کی اگر بھیلنے کی خاطر چوری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور سول پر لفکانے مانا وہ بیں چو بھیلادی بغتے ہیں ان کو بدمعاش کہہ کر مبندی خانے ہیں ڈال دیاجا آہے۔ عب اور وہ راغریب بیس اون کے کا دوبار کے باعث ایک طبقہ امیرسے امیر نزا ور دومراغریب بیس اون کے کا دوبار کے باعث ایک طبقہ امیرسے امیر نزا ور دومراغریب بیس اون کے کا دوبار کے باعث ایک طبقہ امیرسے امیر نزا ور دومراغریب سے غربیب نر ہو تاجا تا ہے۔ اس دولت مندی سے ساجی بُرائیوں کے نئے نئے دوان م

کھلتے ہیں بٹنلا تحبہ خانوں ، شراب خانوں اورجوئے خانوں کی نعدا د بڑھتی ہے اور دوسری اخلاقی سیاہ کا دبوں کو فزوغ ہوتا ہے۔

كادل مادكس في ابني كتاب مرمانيمي برطا نوى كاشتكارون كى زمين سيبيغلى كے بارے بيں مکھا ہے ك" اس بيخلى كى واستنان انسانی تاريخ بي خون اور آگ كے حروف مي مكعي مون ب " ماركس كتنا م كممرمايد دادى نظام كا أنكموه توج دعوي اوربندرحوي صدى بى بى بيوشنے نگا نخا ئىكن اس نظام كى كويليس سولبوي مىدى يى تعلیں - اس عمل کی بنیا دکسان کی زمین سے دخلی پرقائم ہوئے۔ پندرصوی صدی س برطانيرس بياكرى كانظام ختم بوجيكا تقااور اكثريت آزاد مالك كاشتكارول كي فني- ان سے كم تعداد كهيت مزدورون كى تقى جواي فاصل وقت مي نوابون كى زمينون پر كام كية تف ان دونوں فنم کے کا تنتکاروں کوشاطات لین گاوک کی شتر کہ زمین پرمساوی حق مکل نفا-يهال وه اپنے مولىثى چراتے تھے اور د دخوں كو كاٹ كرا بندھن يامكان بنا نے كہ ليے مكر عاصل كرنے تنے مشاملات كے علاوہ سرحكد رياستى زمينى بي تنيس مكر حب بليم میں اُونی کیڑے کی صنعت کو فروغ ہوا اور اُون کی مانگ بڑھی تو برطا نبہ کی منڈیوں يس مجى أون كا دام چڑھ كيا- نوالوں اور بڑے زمينداروں كے لئے روير كانے كا يمنوا موتع تقا-- انبول في شاطلت اور رياستى زمينول پرقيف كرديا اور كاشتكارول كواك كى مودونى زميوں سے بے دخل كرف كلے- انبوں نے ان زميوں كے گرد بازھيں کھنچوائیں اوران پر بھیٹروں کی افزائش شروع کردی-اس ایک تیرسے انہوں نے دوشكادك - اقل أون كى برآ مدس مرمك كا إدّنكا ذيوًا- دومرى طرف بزادول بيدخل شده كاتنكار بروتنادير بين تبديل موكف ان كه پاس اب اين قوتن محنت ك سوا يجيف كم الح في اثاث ما في نهيس را - لنذا انبول في مجبوراً لندن ، كلا سكواوردوس تنهرون كا دُخ كيا - بإذا دان محنت كا دول مع بحركة اورصفت كامان كوكم سع كم أمرت

يرملاذم د كھنے لگے :

سرقامس ورافیل سے کہنا ہے کہ اگریم کسی بادشاہ کے مثیر بن باو توبہت کادامد ابت ہوگے۔ دافیل جو اب دیتا ہے کہ افلاطون کو بھی بہی فلط فہم بھی کہ با دشاہ اگرفلسفی ہوجا سے یافلسفی با درشاہ توطک میں شہد اور دودھ کی نہری بہنے تگیں گی۔ چنا بچہ اس فے سسلی کے بادش ہ کوفلسفی بنا نے کی کوشش بھی کی مگرناکام دا اس لئے کہ بادشا ہی کوستے مثیر ول کی نہیں ملک خوشا مدی کا مراسیوں کی حاجت ہوتی ہے ۔ دافیل تفقید کا ملا

"جان اسلاک ذاتی مودجهان انسانیت کامعیار دوبید موویان یمبات قریب قریب المکن مے کرحوام پر انصاف سے معکومت کی جائے اور وہ خوشیال اور اسودہ موں ۔
جہاں تھی جردولت مندسب کچر اکبی میں بانٹ بیں ویاں فراوان کیسے ہوگی، سب
کی خرورتیں کیسے پوری موں کی حقیقت بہت کرچروں کی مساوی اور منصفا نہ تقتیم
اس وقت تک ممکن تہیں جب تک ذاتی ملکیت کاحی سرے سے منسوخ نہ کر دباجائے۔
جب تک ذاتی ملکیت کا رواج باقی ہے آبادی کی غالب اکثریت جوانسانیت کا بہری جب کہ بیت اور افلاس کا بوجرا تھائے بیجھور ہوگی" رصافے یہ نکت کہ طبقاتی
معاضرے ہیں جہاں دولت آفرین کے تمام ذرائے — زمین ، فیکٹر بایں ، کا دخانے بیک مساوات مکی تہیں ہے بیتھا گلا
معاضرے ہیں جہاں دولت آفرین کے تمام ذرائے — زمین ، فیکٹر بایں ، کا دخانے بیک اسے میتوا گلا
اب معاضر والی طبقے کی ذاتی ملکیت ہوئے ہیں ہما ہی مساوات ملکی تہیں ہے بیتھا گلا
اب مارف ذاتی ملکیت کو مقدس خیال کرتے ہیں اور دومری طرف توگوں کو مساوات
کا سبز باغ دکھاتے ہیں۔

مرتقامی مودشتر کے ملکیت کے خلاف یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ ہرا دمی ذاتی فائدے کے لئے کام کوں کرے گا۔ کے لئے کام کون کرے گا۔ کے لئے کام کون کرے گا۔

اورحب لوگ كام كرنا چوردى كے توجيزوں كى فراوانى كيے بوكى -

رافیل اس اعتراص کاجواب دلیلوں سے نہیں و بنا بلکہ کہتاہے کہ اگراپ نے میری طرح پاپنے سال یو تو پیا میں گزاد سے ہوتے تو اُپ ہرگزید اعتراض مذکرتے ۔ اس پیرتوامی و را فیل سے کہتاہے کہ مہر بابی کرکے ہم کو یُو ٹو پسیا کے حالات بتائیے۔

دافیل کی روایت کے مطابق یو گوپیا کاجزیرہ جنوبی امریکہ کے قریب واقعہد جزیرے کا گیر با بخ سومیل کے لگ بھگ ہے اور چوان تقریب دوسومیل ۔ اس جزیرے میں پہلے وحتی لوگ آباد تھے تب بادشاہ کو تو بس نے اس کوفتے کیا اور وفال کمیونزم کی طرح ڈالی ۔ بادشاہ کے نام کی نسبت ہی سے پرجزیرہ بو ٹوپیا کہلا تہہد۔

یو ٹوپیا کوفظم ونسق کی مہولتوں کی خاطر ہم ہا صلاح میں تقتیم کیا گیا ہے۔ اس اور وفال کو یا ہمہ شہر ہیں۔ ان کے درمیان ہم مبل کا فاصلہ ہے۔ دیا ست کا صدرتھام اولی ہو است کا صدرتھام اولی ہو است کا صدرتھام

یُوٹوپیا کی ریاست ایکجہوری وفاق سے جس میں ملک کے تنام اصلاع کومساوی حقوق اور اختیارهاصل ہیں۔ وفاق سے جس میں ملک کے تنام اصلاع کومساوی حقوق اور اختیارهاصل ہیں۔ وفاق کا انتظام ۱۹۷ ادکان کی ایک محلس کرتی ہے جس میں ہمضلے سے تبین نما مُدسے جاتے ہیں۔ صوریات زندگی کی پیدیا وار اور تقسیم کے فرائعی

اسی علی کے سپردہیں -

ہرمناج ہی چو ہزادگھرانے اور اسے ہی کھیبت ہیں۔ ہرنیس کھرانے پر ایک کھیا
ہوتا ہے جس کو گھرانے کے افراد سال برسال چنتے ہیں۔ ہردس مُکھیوں پر ایک ہما کھیا
ہوتا ہے۔ اس طرح ہرمنائے ہیں ۔ ، ، کمکھے ہوتے ہیں جو خفیہ رائے دہی کے اصول پر
اپناحا کم چنتے ہیں مضلع کی مجلس انتظامیہ ہما ممکھیا ڈی ورجا کم پرشتل ہوتی ہے۔ بر مجلس منے
ہیں دوبا د صرورملتی ہے۔ اس کے ہراجلاس میں دومکھیوں کو بھی مشورے کے
لئے بلالیا جاتا ہے۔

رای دولت مشترکه کابنیادی بیشه زراعت هے- الندا برمرداورعورت كملة زراحت كحفن سے واقف ہونالازی ہے۔خواہ وہ دیہات ہی رہتے ہوں یافتهرمی - چا بخشرلوں کی ایک مقررہ تعداد کو ہرسال دیبات میں جاکر رہنا پڑتا ہے اودان كى جدويهاتى شهرس اجاتے ہيں -اس طرع شہراورويهات كارسند وشين نہیں باتا اور نشرلوں اور دیہاتیوں کے درمیان تفاوت کی معاشر تی فیلے پیدا ہوتی ہے۔ فعلوں کی کٹائ کے وقت شہر اوں کی ایک مقردہ تعداد دیبات میں حاکر کاشتاروں كالا تقياتي بداس طرح بفتول كاكام دنون بي بورا بوجانا ب-برخض كوزداعت كے علاوہ ایک بمنراورسیکھنا پڑنا ہے -اس كے لئے لوگ

عموماً ابناآبا في بيشيد اختياد كرت بي بكرحقيقت يد م كربر خفى ك ايناآبان بيد

اختیارکرناحرودی ہے۔

تندرست مرداودعورت چر كهندكام كرتے بي - ندكم د زباده - البته بوره، بي، بمارا ورعلى عينق كرف والداس فرض سے برى ہي-

أن دنون برطا بنهدي مزدورون كوماره چوده كھنٹ يومبركام كرنا پر اتنا بحربى مك مين الشياء كى فرا وانى نديخى- اس بتايرس تقامس موركورافيل كايد بدان مشكوك نظر أيافنا كريو وبياس اوك فقط بجر كهنشاكام كرته بي - مقامس مود كرواب بي دافيل كهتا ہے کہ یو آئے ہا ہی ہر شخص کام کرتا ہے جب کہ برطا نہیں مکروں اورمفت خرود ل کمری تعداددومروں کی عنت پر گزر کرتی ہے۔

في إدريون ا وركليسا مصواب تركيف أدمى بي جمطلق كوئ كام بنين كرت. ا ك بي دولت مندول بالخفوص نوا بول اوردئيسول كوشا مل كريجة اود ان ك نوكرچاكرون كواور كيرجة كي عبكاريون كو، توآب كواندان مو جائے گا کہ ہارے معاشرے میں مفیدا ور تخلیقی کام کرنے و الوں کی تعداد کتی مقودی ہے " (صاب

بُوتُوپِ امِن علم وفن کی تحقیق کرنے والوں کورہاست سے وظیفہ ملتاہے۔ گندسے اورجفاکشی کے سخنت کام قیدیوں سے لئے جاتے ہیں۔ یہ وہ تجرم ہیں جوکسی اورطکی بوں تو بچالنی پا حابی ۔ دوسرے مکوں سے معباگ کرا نے والے حاجت مندوں سے بھی اسی فنم کے کام لئے جاتے ہیں۔

یکو توبیا کے لوگ زراعت کے لئے بیل استعال کرتے ہیں۔ وہ گیہوں، دالبی اور سنرمای اکا تے ہیں۔ انگور معبب اور نامشیاتی آن کے مرغوب پیل ہیں ۔ انگور سے وہ سنرمای اکا تے ہیں۔ انگور معبب اور نامشیاتی آن کے مرغوب پیل ہیں ۔ انگور سے وہ شراب بھی بناتے ہیں۔ وہ سال میں آنافلہ بیدا کر لیتے ہیں جو دیہا تیوں اور شہر لوں دونوں کے لئے کا فی ہوتا ہے۔ اس غلے کے عوض وہ شہر میں تبار ہونے و الی چیزی معنت

شہروں کی مانند دیہات میں بھی ہر گھریں چو بہا نہیں جاتا بلکہ ہرگا وُں کا ایک مشترکہ
باور پی خانہ ہوتائے اورسب لوگ اپنے مکھیا کی نگرانی میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔
دیکن کوئی شخص جاہے تو گھر رپر کھا نا پکاسکتا ہے سگر مشتر کہ باور پی خانے کی وجرسے اید حن یں
بچت ہموتی ہے اور وقت بھی بچت ہے۔ رات کے کھانے کے بعد لوگ نا چے گاتے ہیں۔
البتہ اکھ نہتے ہی سونے چلے جاتے ہیں اور چار نجے اکھتے ہیں۔ باور پی خانے کے مشکل کام
مشلا ہے کہا جو نکما اور برتن ما کھنا قیدی کرتے ہیں البتہ کا بڑیوں کی دیکھ بھال عور توں

کے ذمے ہوتی ہے۔ سب لوگ خواہ شہری ہوں یا دیہاتی اگون اورفلیکس کے سادہ کیڑے پہنے ہیں۔ ہرگھران کپڑا خو دُنبتا ہے۔ کنواری لڑکیوں کا بائس شادی شدہ عود نوں سے انگ ہوتا ہے۔

شہروں کی آبادی چھ ہزادسے زیادہ نہیں ہونے باتی- اگر بڑھ جائے توفاضل

آبادی کونٹی لبتی ہیں منتقل کر دیا جا تاہے۔ ہر شہر کے عیار مساوی حقے ہیں۔ ہر صفے
کے وسط میں ایک بازار سے جہاں عزورت کی سب چیزی معنت دمننیاب ہوتی ہیں۔
پیدا وار گوداموں میں جے کی جاتی ہے اور پیدا وا دکی فرادانی کے باعث کسی کومشنی
کے بار سے ہیں کوئی اندایشہ نہیں ہوتا۔ اس اے لوگ صرورت سے زیادہ چیزی ذخیدہ
نہیں کرتے۔

شہروں کی مڑکیں میں فٹ جودی ہیں۔ مٹرکوں کے دونوں جانب مکانوں ک قطاري ہيں - مكان ايك دوسرے سے جڑے ہوتے ہي اور ان كى پشت يريائي باغ ہوتے ہیں۔ مکانوں میں قفل اور جینی نہیں لگتی۔ ہردسوی سال ہوگ قرعد اندازی کرکے ابنے گھرىدل بيتے بى كبونك كھركسى كى ذاتى ملكيت نہيں ہوتے - ہرتيس كھرانے پر ايك وسيع طعام كاه موتى ب جهال سب ايك سائق من اورشيف كررتول مي كمانا كمات ہیں۔ البنة كمور سلفى اور الكالدان وغيره سونے اور جاندى كے ہوتے ہیں۔ اسىطرے قيديون كى بتكوراي ، بير باب اورز بخيرى بى انبى دھا توں سے بنا ئى جاتى ہيں۔ كثرت ادوواع كى اجازت بيس بد-شادى سے يہلے دوكا لاكى ايك دوم كوبرمينه وكيوسكة بي تاكر حماني عيب بنه بل جائد - دا فيل نے كماكم بم نے اس دواج براعتراض كياتو يوثوب والول فيجواب دياكرجب تمكموا اخرمت وفت أى كى زين آناد كرد يكولين بوكرما نوركى ينظيركوئى زخم تونهي توجر جشخص كمدسا عدادى زندگی لبرکرنی مواس کو برمند دیجینے میں کیا برائ ہے۔ اگرمیاں بوی مل کرعدات سے درخواست کریں کمطبیعتوں کے اختلاف کے باعث وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے تو انہیں طلاق اور دوسسری شادی کی احازت سل عاتى ب

يوتوبيابي بيتول كي تعليم بربط زور دياما تاب - بجول كي تعليم لازم اورمعت

ہوتی ہے۔ اُن کے نصاب میں حساب ، موسیقی ، منطق ، جدِ میٹری اور نجوم وعیرہ شامل ہیں۔ تعلیم مادری زبان میں ہوتی ہے۔ یہ زبان ر افیل کے مطاباتی فارسی زبان سے بہت ملتی حکیم اور کر بہتے کھال ، درخوں کی جال اور نرسل پرکھتے ہے۔ میکن رافیل نے ان کو کا غذ بنانا اور چہاہے خانے کا استعمال سکھا دیا تووہ ہیت خوش ہوئے۔

یولوپیا کے باشدے فرمب کے بارے میں بہت اُزاد طیال واقع ہوئے ہی۔
کو فُکسی کے مقالد میں مداخلت نہیں کرنا اور مذاس کو زبر دستی اپنا ہم عقیدہ بنانے کی
کوشش کرنا ہے۔ بعض لوگ سورے کی پرستش کرتے ہیں ، بعض چاند کی اور معبق دومر میتیاں اور مگران سے بالا ترایک ہے جس کو وہ میتر ا (بہر) کہتے ہیں۔ انہوں نے دافیل کے
کی ۔ مگران سے بالا ترایک ہتی ہے جس کو وہ میتر ا (بہر) کہتے ہیں۔ انہوں نے دافیل کے
کی ۔ مگران سے بالا ترایک ہتی ہے جس کو وہ میتر ا (بہر) کہتے ہیں۔ انہوں نے دافیل کے
کی ۔ مگران سے بالا ترایک ہتی ہے جس کو وہ میتر ا (بہر) کہتے ہیں۔ انہوں نے دافیل کے
اُستراکی بیت کی تعلیم دیتے تھے۔ " رصدال

وه لوگ روافیوں کی ماندجم کو ایزا دینے ، یافاقہ اور ریاصنت کے سحنت ظاف
ہیں - اس کے برعکس وہ خوش رہناا ور زعر گی سے سطف اندو زہو نا زیادہ پہند کرتے
ہیں - البت اُن کے نزدیک مرت اور ثنادمانی کی زغرگی وہ ہے جو فطرت کے جین مطابق
ہو۔ وہ جنگ اور خوک خوالے کو بہت برا سمجھتے ہیں ۔ وہ ہمیار وں کے دو، علاج پر بری
توج دیتے ہیں لیکن مرض اگر لا علاج ہوجائے یا مرض کی بیاف کی تاب نزلا سکے تواس کو
خودکشی کرنے کی احادث ہے ۔

یو ٹوبیا کی داستان ختم ہوتی ہے توسر تھامی مور برطانوی دولت مشرکہ کا انداز میں ہور برطانوی دولت مشرکہ کا انداز می میں ہوئے ہے انداز میں ہوئے کا انداز میں ہوئے کا انداز ہیں ہوئے کا انداز ہیں ہوئے ہیں دولت مشرکہ میں فرق یہ ہے دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس دولت مشرکہ اور یو ٹوبیا کی دولت مشرکہ میں فرق یہ ہے کہ یو ٹوبیا ہیں کوئی چیز کسی کی بنی یا ذات کر ہے نہیں ہے اس کے برعکس برطانوی

دوات مشترکه بی برخی این ذاتی مفاد کوفروغ دینے کی فکر میں لگا رہتاہیں۔
اس کی وجر یہ ہے کہ برخی جا سا ہے کہ اگر مئیں نے ابضے لئے کی اس انداز نرکیا تو فلا کولگا۔
ددا نخالیکہ لیو لو پ کی حقیقی دولت مشتر کہ میں جہاں سب چیزیں سب کے ہے مشترک ہیں کہ الکہ نو لو بیا کی حقیقی دولت مشتر کہ میں جہاں سب چیزیں زملیں تو مشترک ہیں کی کی میں کی کہ بری زملیں تو کیا ہوگا ۔ کیونکہ وطال تو مشترکہ اسٹوروں اور گو داموں میں اشیاد کی فراواتی ہوتی ہے۔
دام ان نوچیزوں کی تفسیم میں بخل بر تاجا تہ ہے اور نہ وطال کوئی حاجمت منداور میکاری سے ۔ یو تو بیا میں گوکسی کے پاس کوئی اٹا تہ نہیں ہوتا مجر بھی ہر شخص اسودہ اور مطائی نظر ہوتا ہے۔ یو تو بیا میں گوکسی کے پاس کوئی اٹا تہ نہیں ہوتا مجر بھی ہر شخص اسودہ اور مطائی نظر اسے ۔ اسے نہ اپنی معاض کی فکر ہوتی ہے نہ ہوی کی شکا بیوں کا خوف ، نہ بیٹے کی پروٹا دی

ناظرین کوباد ہوگا کہ افلاطون کی کتاب دی ببلک کا بنیادی مومنوع عول وافعاف سے دیکن مرتفا مس مورحا تا بھا کہ دولت مندوں کی قائم کردہ ریاست بیں افعا ف کے معنی یہ ہیں کہ اہل ترون ندکے مفادا ورحنوق کوقانونی تحفظ حاصل ہو۔ اہم اس کا جوئے کے معادا ورحنوق کوقانونی تحفظ حاصل ہو۔ اہم اس کا جوئے کے معاشی مساوات کے بغیر جینے قانعیاف ملکن ہی تہیں۔ اس بات کو وہ رافیل کی زبان سے کرمعاشی مساوات کے بغیر جینے قانعیاف ملکن ہی تہیں۔ اس بات کو وہ رافیل کی زبان سے

يو ل بان كرتا ہے ك

من کی مجال ہے کہ ہو تو پیاہی جمساوات دائے ہے۔ اس کامقاباد دورے مکوں کے انساف سے کرے مجھے توان مکوں میں سے کسی میں انساف نظر اکتا ہے ندمساوات ۔ کیونکہ برکیسا انساف ہے کہ ایک ساہو کا جدول خرکر کا ایسے ندمساوات ۔ کیونکہ برکیسا انساف ہے کہ ایک ساہو کا جدول خرار کے سائے کوئی مفید کام نہیں کرتا عیش و اُ رام کی زندگی گذار تاہے مگر غریب مزدور ، باد برداد ، لویاد ، برطعنی اور بل چلانے والے جوجا نوروں سے مزدور ، باد برداد ، لویاد ، برطعنی اور بل چلانے والے جوجا نوروں سے زیادہ مشقت کرتے ہیں ، جانوروں سے بدتر زندگی گذارتے ہیں ۔ اُن کی دوران انجرت ایک دن کے مصارف کے لئے بھی کا فی نہیں ہوتی جو جائیکہ دوران انجرت ایک دن کے مصارف کے لئے بھی کا فی نہیں ہوتی جو جائیکہ

گبرانایے)

سرنامس مورمی ایک مفنوط اور برای مرکزی ریاست کا مای ہے ۔ مگر وہ جا نتا ہے کہ سرمایہ دادول کی نام نباد قومی ریاست ددولت مشترکہ) دراص محنت کشول کو لوشنے اوران کی عنت سے ناجائز فائدہ اس نے ایک منظم سازش میں کا مین ہے۔ بادشاہ ، اس کے درباری ، سرکاری حکام اور عدالبی سب اس مازش کے کا پیت میں ۔ رشوت ، ہے ایمانی ، افر با پروری اور خوش مدان کا شخا دہے ۔ لہذا دیاست کو ان خرابیول سے پک کرنے کے لئے مزودی ہے کہ معافی مساوات کے پہلور بہلو میاسی مساوات کے پہلور بہلو میاسی مساوات کے پہلور بہلو میاسی مساوات بھی قائم ہوا ور ریاست کا نظم ولئی او پرسے نیچ تک لوگوں کے میاسی مساوات میں قائم ہوا ور ریاست کا نظم ولئی او پرسے نیچ تک لوگوں کے عوام جب چاہیں ابھی جبد ول سے الگ کردیں ۔

سرماید دادی کا دوسری خصوصیت شہری اوردیها تی زندگ کا تعنادہے۔
قرون وسطیٰ کے جاگیری نظام میں شہرول کی تعداد اور ان کی آبادی ہمیت کم ہوتی تھے۔
عکی معیشت کا مرکز دیمات نظے اور شہرول کی حیثیت ثانوی تھی۔ بلک شہر بجائے خود
ایک بڑے گاؤں یا قصیے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تئے ، چنا پنچ شہر اور دیمات
میں بہت قری تعلق ہوتا منا فہروں کے بیشیز عزیز اقربادیمات میں دستے تھے۔
ان کے آبائی مکان اور حا مُدادیں دیمات میں ہوتی تنیں۔ وہ آپس میں شادی بیاہ
کرتے تئے اور خوشی اور عم کی تقریبوں میں ایک دو سرے کے شرک ہوتے تئے غرضیکہ
اُن کا ایک فذم شہریں ہوتا تھا اور دوسرا دیمات میں۔

مرمایہ داری نظام نے ان رخنوں کودرہم برہم کردیا یتہروں بی تجارت اور صنعت وحرفت کو فرویخ ہٹو آنو دیہات کے لوگ جو تی درجو تی شہروں میں آئراً او مونے نگے۔ معیشت کا مرکز ثقل دیہات سے منتقل مہدکر شہروں میں بھسٹ آیا اور دیهات کی چیشیت تانوی بوگئی۔ کچھ عرصے کے بعد شہر ترقی اورخوشمالی کی علامت بن گھے اور دیمات لیساندگی اور بدحالی کے۔

سرخامس مودائنی کوٹوب اس شہرادردیات کے درمیان اس بعد کودودکرنے کی تجویزی بیش کرتاہے ۔ وہ پہلے توشہروں کی کا بدی کی ایک مدمقر رکرتاہیے تاکہ کوئی شہر کرائی کا طرح اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ اس کا فنگر سنجا نے دہسرے وہ ہولیا کو فشہروں کی کٹائی کے موقع پر دیہات میں حاکر کاشتکا دول کا ای قربانے پر جورکرتا ہے۔ تبہرے وہ تقویرے فوٹے سے شہر لوں کو دیبات میں اور دیہا تیوں کوشہروں میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ شہر کے لوگ دیہات کوؤں کے مختلف بہلوگ وگ دیہات کوؤں والے شہری زندگی کے مخدر طریقوں سے بحزی واقف ہوجائیں۔

سرتقامس مود کوسادہ زندگی بسندہ۔ وہ ظاہراتھا کے ہاکھ کے سخت خلاف
سے -اس کے کئی اسباب ہیں ۔ پہلی وج بہتے کہ سا دگی اور فروتنی سبی پیشوا وُں اور
انسان دوست وانشوروں کی دیر بینہ روابیت بختی اور مرتقامس مور اس دوابیت
کا دل سے پئیرو بختا - دومری وج بہتے کہ جیبیا کہ کو ٹوپیا کے پہلے حقتے سے ظاہر موہا
ہے سرتھا مس موردولت مندول کے مقابطہ ہا کھ کوعوام کے افلاس کا موجب
سمجتاہے - وہ جا نتا ہے کہ اُمراد کی ساری عیاشیاں محنت کشوں کے خون اپسینے سے
پیدا ہونے والی دولت کی بدولت ہے۔

لېندا يو توپېامي لوگوں كا رس سهن بهت ساده ہے۔ اُن كاخوداك اُن كابى. اُن كے مكان سسب عام انسا نوں كے سے بیں۔ وہاں نہ زرق برق پوشاكيں بيں. نعال شان عمل نہ لذيز كھانے۔

مگرروافیوں کی مانند ہو الوبیا کے باشندے زندگی کو وبال مبان بسی محقة بلاندگ

## بيكن كى مادتيت اورخيالى مؤلزم

کامنات کے وجودبالذات کے اقرار کو مادیت کہتے ہیں۔ فلسفہ مادیت کی جواتیاء

سورت ، چاند ، زہین ، دریا ، پہاؤ اور سمندر ، پھڑ بورے اور جانور فرضیا عالم کی جواتیاء

فارق میں موجود ہیں ۔ ہارتے بخبل کی پیدا وار نہیں ہیں ۔ یہ چیزی انسان سے ما کھوں برس
پیط بھی موجود تغییں ۔ ہلن جو موخر ہو وہ مقدم کا سبب نہیں بن سکتا ۔ دوسری بات یہ یہ

کہ انسان اور اس کا دماغ بھی دومری اشیاء کی ما نندماد سے ہی سے بیس برس کا کوئ وجود

یاروت کہتے ہیں وہ دراصل انسان کے دماغ ہی کا عمل ہے۔ دماغ سے باہر اس کا کوئ وجود

ہیں ہے ۔ مادہ کی ضوصیت یہ ہے کہ وہ ہر دُم محرک اور شغیر رہا ہے ۔ وہ کبی فنا

ہیں ہوتا البتہ اس کی ہیٹ اور ماہیٹ ہی انبد بیبیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً ملائی ہی

مرکو کو ہو جاتی ہے ۔ کو کو داکھ بن جاتا ہے اور داکھ کے ذریے ہوا میں مل جاتے ہیں یا

زمین کا حضر بن جاتے ہیں بفتانہ ہیں ہوتے ۔ ا قبال نے ہی کہا گانا کہ

رمین کا حضر بن جاتے ہیں بفتانہ ہیں ہوتے ۔ ا قبال نے ہی کہا گانا کہ

تفتوریت بعن کہ کہا واق مادیت کی عدر خدر سے نصق میں کہ کہ معدخال ا

تصوریت بعنی اکیڈیل اِذم مادیت کی عین ضدید. تصوریت کی روسے خیال/ روح مقدم سے اور کاکنات انسان کے ذہن کی تخلیق یا بھارے خیالات کا پر توہے۔ بغول غالب "عالم تمام طفر دام خیال ہے"

ما دَبِن كا تصور اُبنا بى برانا ب جننا انسان كا شعور و بنا بن قدم انسان كا نات كى برشے كو ابنى طرح فعال اور با ادا دہ تقبقت جمنا نفا وسب سے برانا ما دى فلى خص كا ببي علم ب تدبير وا دى يا "اكسور وا دى يا" شترك فلسف ہے جو اً دبيل كى المد سي بيتير وا دى سنده ميں دارئے مقا ، آدبول كى مقدس كتاب رگ و بئر كے مبعق اضوكول مي بيتير وا دى سنده ميں دارئے مقا ، آدبول كى مقدس كتاب رگ و بئر كے مبعق اضوكول ميں بي بي ما دبيت كى جبلك ملتى ہے ، اس كے علاوہ گوتم برها ورجار واك و عزم كى تعبيات ميں بھى ما دبيت كى جبلك ملتى ہے ، اس كے علاوہ گوتم برها ورجار واك و عزم كى تعبيات كى اساس بھى ما دبيت كى جبلك معتق عالمول كا توكم بنا ہے كہ ما دبيت كا فلسف اين ايور في مندوستان بى سي مسكما نقل مندوستان مندوستان بى سي مسكما نقل مندوستان بى مسكما نقل مندوستان بى سي مسكما نقل مندوستان بى مسكما نقل مندوستان بى مسكما نواند مى مسكما نقل مى مسكما نقل مى مسكما نواند مى مسكما نواند مى مسكما نواند مى مسكما نواند مى مسكما نو

قديم يونان كح قريب قريب جي فلسني ما دّبت يريقين ركفته كف مرّوه ايتحنزاور اسيارالك يونانى مذ تق بلكرايشيا وكويك كرساملى علاقول كم بالشد مع الحط بين زياده ترتجادت بيشرلوگ رمية تف اوران كامعر، فرنشيا و بينان كما بل، مان اورمندوستان سے گہرا مالطہ تفاران کواپنی کا روباری زندگی بیں برخبال اور برعفیدے كے بوكوں مصواسط بيدتا دبنا تفاريبي وجے كرايشياء كوميك كے دانشورا يتھند والول كيطرح تنك نظريذ لخفے بلكمان كے ذمن كا اُفق بهت وسیع تفاءاور وہ بہت نار ہو كرسوجة تق وة نهائ مي بين فليف كالتقيال نهيس الجايا كرت تق بلد افي شبرك انتقامی امودا ورسیاسی مسائل میں بھی دوسروں کے شانہ بانانہ شریک ہوتے تھے ۔ كاكنات كاصل حقيقت كيله -وه كيد وجود بن أنّ - أس ك اجزائ تركيبي كون كون سے ہیں ۔اکس کی حرکت اور تغیر کے اسباب کیا ہیں۔ ان سب سوالوں کے جو اب وہ کا ننات كى اندرونى ساخىت بى كے حوالے سے دیتے تھے۔ افلاطون اور ارسطوكى ماندكسى اورا ئى قوت ، يا ديوى ديونا وُل كامهارانبي لين تقر-

يونان كے مادى فلسف كا بابا أدم جزيرہ ملے توس كا فوجى الجينر طالبى دس مده قام)

٥- لوگ نهيں جانتے كر اجتماع ضِدّين كيا شف ب وه منطنا و تناوكا أمنگ عيدين كيا شف ب وه منطنا و تناوكا أمنگ عيدي

٧- ہمارے لئے تفاریس خرسے خراورشرایک ہیں۔

٤- سنیزه کا دی عین انصاف د قانون قدرت ، ہے - تمام چزی تینیوکانک کے باعث وجود میں اُتی اور فنا ہوتی رہتی ہیں ۔

۸- کمان کے تَعَوٰی معنی ویونانی زبان بیں) زندگی کے ہیں بیکن اسس کا عمل موننہے۔

٩- اوبرچرطف اوريعي اترف كاداستذابك بى موتاب -

١٠- دائرے كى ابتداد اور انتها ايك بى بونى بے-

۱۱- ہم ایک ہی دریا ہی اُترتے ہی ہیں اور نہیں بھی اُترتے - ہم ہیں ہی اور نہیں ہی ہی -

۱۲- انسان کا کردارہی اس کی تقدیرسے -

غرضبکه مرا فلطیس موجو دات ِ حالم کی دوا می حرکت اور تغیر کا قائی نقااس کا دعویٰ مقاکه مرفضے کے اندر ہی اس کی نفی یا ضد موجود موتی ہے اور اسی مشبست اورمنفی کی داخلی محکوسے نئی چیزی وجود میں آتی رہتی ہیں۔

یونان کے ایٹی فلسفے کا مُوجد دیمقر اطبی د ۲۰۱۰ س می مفایکا دل مادکس اسکو " بونا نبول میں پہلا قاموسی د ماغ " کہتاہے اورلمین کی د الے میں وہ تخبیر قدیم میں مادیت کا سب سے لائق ترجیان نفا " د میقر اطبی شال مشرق بحر دوم کے جزیرہ ابدیر اکا دہنے والا لفتا۔ بہ جزیرہ برط اخوشحال تجارتی مرکز تفا اور دمیقر اطبیس کا باب بے عد دولت مند تاجر تقلاس کی تعلیم اعلی بھیانے پر ہوئی تھتی بلک معض مورضین دملانے اور زبلی کا تو دعوی ہے کہ ایرانی شہدشاہ ندکسیز لونا نی مہم کے دوران میں جن دنوں اُ بدیرا میں کا تو دعوی ہے کہ ایرانی شہدشاہ ندکسیز لونا نی مہم کے دوران میں جن دنوں اُ بدیرا میں

تشہرا نقا تو نوجوان و محیقراطیس نے دربارِ شاہی کے زرتشی علیا سے مشرق فلسفے کے دمون سیکھے تھے۔ اُس کو تحصیل علم کا اتناشوق تھا کہ باپ کی دفات پر ترکے ہیں جودوات علی وہ اُس نے ساری کساری دور در از طکوں کے سفر میں خرج کردی۔ وہ کہا کرتا نقا کہ تیمیں نے اشیا دکی تضیفت کی تلاش میں اپنے ہم عصروں سے کہیں زیادہ دنیا کہ فاک حجمان ہے اسب سے زیادہ طک اور موسم دیکھے ہیں ہسب سے زیادہ تعداد میں مفکروں سے ملا موں اور علم مند سر میں معری ہمیکت دا نوں کو بھی جن کا بیں پائے مال مفکروں سے ملا موں اور علم مند سر بیں معری ہمیکت دا نوں کو بھی جن کا بیں پائے مال مفکروں سے ملا موں اور علم مند سر بیں معری ہمیکت دا نوں کو بھی جن کا بیں پائے مال

دیمقراطیس گوشدنشین انسان تقا اود کدف ومباحثه اس کوبائل پیدرنقا بیم وج به کداس نے سقراط اور افلاطون کی مانند مذکوئی مورسرقائم کیا اور دشاگرد مبائے۔ اس کے باوجود دیمقراطیس کے خیالات کی شہرت دگورد ور تک بھیلی اور لجدر کے سجی اس کے باوجود دیمقراطیس کے خیالات کی شہرت دگورد ور تک بھیلی اور لجدر کے سجی یونانی فلسفی بیونانی فلسفی اس کی عظمت کا اعتراف کیا ۔ حتی کدار سطوکا سانکہ جیس فلسفی جی فلسفی جی فلسفی جی فلسفی بی دیمقراطیس کا ذکر بڑے اور بسے کرتاہے۔

دیقراطیس کہنا بھاکہ یہ کا کنات ایٹوں دمادّے کا سب سے مجدوثا بڑی سے مل کر ین ہے بینی موجودات کا سبب اول ایٹے ہے۔ اس کے اپٹی نظریے کے اہم نکات یہ ہیں۔

ا- كوئى سنفے عدم سے وجد ميں نہيں اسكن اور جوموج دہے وہ معدوم
نہيں ہوسكتى ا- تغير نام ہے النجول كى ترتيب اور تفزان كا س- تغير نام ہے النجول كى ترتيب اور تفزان كا س- كوئى وا قعد اتفاقى طور پر بيش نہيں آنا - بلك ہر وا قعد كاكوئى نہ كوئى بب

Fredrick Lange: History of Materialism . P. 17, London 1965

بین کا تاریخ کا رنامر یہ ہے کہ اس نے مادی فلسنے کی قدیم روایت کو محال کیااور مرق جر نظر اور کو مادی اصولوں پر پڑکھا۔ اُس نے یونا نی فلسفیوں کو مرا تا اور تصور بہت کی خامیوں کی خامیوں کی تشریح کی۔ اُس نے دبیقر اطبیس کے ایٹی نظریے کی تا اُید میں معنامین فکھے اور یہ دعویٰ کیا کہ نیچر ایٹی ذرّات سے مل کر بن ہے اور مادّے کی بنیادی خصوصیت حرکت یہ دعویٰ کیا کہ نیچر ایٹی ذرّات سے ملک اس نے واقعہ کی مادی حرکت فقط میکائی نہیں سے جلا اس نے واقعہ کی مادی حرکتوں کی نشان دہی کی ۔ بیکن کے ذبین پرسائنس اتنی حاوی تھی کہ اُس نے جنت ارضی کا جوخیال منصور اپنی اُس نے جنت ارضی کا جوخیال منصور اپنی اُس نے جنت ارضی کا جوخیال منصور اپنی اُس کی پڑھ کر اور محسوس ہوتا ہے کہ رحگے مسام انسانوں کی لیتی نہیں ہے جلے سائنس دانوں کی کوئی وسیع تجر برگاہ ہے۔

الطائنيس كى اصطلاح بكي نے يونانى ديومالا سے لى ہے۔قدم يونانيوں كاعقيدہ عقاكم المخانتيس كى اصطلاح بكي نے يونانى ديومالا سے لى ہے۔قدم يونانيوں كاعقيدہ عقاكم المخانتيس مغرب سمندرس الك جزيرہ تفاجر زلزنے كى وج سے پانى بي دوب كيا۔ افلاطون نے المخانت ( ١٩٨٥ ١٩٩٤ ) يودول المخانت ( ١٩٨٥ ١٩٩٤ ) يودول كا فقاكم المخانت و كا فقاكم المخانت كي المخاندوں كى تبذيب بہنت ترتى يافت عتى۔ بكين نے المخانيس مجديد

كى علامت ايك خوشمال اور روشن خيال معاشرے كے لئے امتعال كى ہے۔

بین ابنے فرض جزیزہ کا دکر کرتے ہوئے کھتا ہے کہ ویاں کے لوگ اپنے والتی منواد الله
کی بدولت نبایت فارخ البال ہیں۔ اُن کی فوشمال کا سبب بہہ کہ اٹھا نٹیس کے معاشرے کی
بنیا دسائنس پر قائم ہے۔ جزیرے کا صدر مقام "بن سام ہے۔ ویاں شہر کے وسط میں ایک کی علی ہے جس کا نام "بیت سلیمان "ہے۔ اس کالج ہیں" اشیاد کے اسباب اور پوشیدہ حرکات کا علی سکھایا جا آہے ۔ اور ذہن انسانی کی صدود کو وسعت دینے کی تعلیم دی جاتی ہے "اکہ انسان تا کی جزوں کے لیے ہم شیکنیکل تجر بوں کے لیے ہم تعلیم کے اُلات موجود ہیں۔ بہر ور لی کو ابیض من ملائے ۔ کالی بی شیکنیکل تجر بوں کے لیے ہم تن میں اور خلاکی نمین کے اندر کے حالات معلوم کرنے کے لیے گئرے گہرے غاد کھودے کے ہیں اور خلاکی تعلیم اور خارات آب اور خلاکی تعلیم اور خارات اور خارات ما دے کی تعلیم اور خارات ما دے کی اور خارات کی اور خارات ما دے کی دھور اور کیے اور کی اور خارات ما دے کی دھور کے اور خارات ما دے کی دھور کے اور خارات ما دی کے اور خارات ما دھور کی کھور تا میاتی ما دی کی کھور تا میاتی ما دی کھور تا میاتی ما دی کی کھور تا میاتی ما دی کی کھور تا میاتی ما دی کی کھور تا میاتی ما دی کھور تا میاتی ما دی کی کھور تا میاتی ما دے کی کھور تا میاتی ما دے کھور تھور تا میاتی ما دی کھور تا میاتی ما دی کھور تا میاتی ما دی کھور تا میاتی ما دے کی کھور تا میاتی ما دی کھور تک کھور تا میاتی ما دی کھور تا میاتی میاتی میاتی ما دی کھور تا میاتی میاتی

تباری کے لئے تجربہ گا بیں ، اناع کی پدیا وار بڑھانے کے لئے زرعی مرکز اور آلات واو ذار تبار کرنے کے کا دخانے موجود میں ۔ حرارت حاصل کرنے کے لئے بڑی بڑی تبیاں اوروشیٰ اور آ واز کے تجربوں کے لئے بڑے بڑے کرسے ہیں ۔ " ہمارے ایجن گھروں میں اشیاء کوحرکت میں لانے کے لئے مشینیں مگی ہیں "

یمعلوم کرنے کے لئے کہ دنیائے علوم وفول نے کتی ترقی کی ہے کالجے اپنے فتی وفددوس عکوں کو ہم بھیجتا ہے - نئی ایجا دول پرغور وفکر کرنے کے لئے کا نفرنسیں ہوتی ہیں جزیرے کے باشندے اپنے محققین کا بے معداحترام کرتے ہیں اور "حب بھی کوئی غیرمعمولی ایجا دموق ہے تو ہم اپنے موجد کام بھر نفسیب کرتے ہیں اور اُسے خوب انعام دیتے ہیں "دوگ نہایت پا دسا اور پر مہز گا رہیں مگر وایسائی کا مقصد اپنی تجلیعی تو انائی کا تعقظہ اور اضلاق بائیں سے بچے سے عزت نفس پردا ہوتی ہے ۔

کانے کا سائنسی مر گرمیوں کے باعث مزور بات زندگی کی اننی فرا وان ہے کہ وہاں

د كوئ متاعب دمفلس -

مگریکن کی نیوانگانٹیس ملوکبہت ہے۔ اس کا انہن جے ریاست کے باتی سومنا تے نافذ کیا تھا نا قابل ترمیم ہے۔ بعنی وہل کے باشند ول نے ہر ریاست اپنی جد وجہد ہے قائم نافذ کیا تھا نا قابل ترمیم ہے۔ بعنی وہل کے باشند ول نے ہر ریاست اپنی جد وجہد ہے قائم نہیں کی ہے بلکہ وہ ایک خدا ترس فرمال رواکی دین ہے۔ اس خیابی جنت میں ملبقات ہی جوجد ہیں اور ذاتی حکیہت میں ملبقات ہی ۔ مثلاً مکھا ہے کہ

" تبوارول کے موقع پراگرکوئ گھرا ذ تکلیف بی ہوتا ہے تو اس کی امداد
کی جاتی ہے اور اُس کے معاش کا معفول بندولست ہوتا ہے ۔ عمائدین شہراور
مرکاری حکام ذرق برق پوشاکیں پہنچے ہیں اورخدمت گارا ور ملازم اُن کی
خدمت کرتے ہیں ۔ گھرکے بزدگ کی اطاعت لاذمی ہے "
میاست سے باشندوں کو رز تونظم ونسق میں شریب کیا جا آہے اور د معیشت میں۔

وه محض مّان کی ہیں۔ اشیاء صرورت کی پیداواد اورتقتیم کے فرائف چندسائنسلان اورما ہرن شینوں کی مدرسے سرا نجام دینے ہیں۔ یہاں پہنچ کرمکین ا بنے سائنس تختی سے خوب کام میں ہے اور ایسی عجبیب وغریب ایجا دوں کا ذکر کرتا ہے کہ پڑھ کرجیرت موتی ہے۔

" ہم پرندوں کی پروا زکی نقل کرتے ہیں۔ جا پنے ہم کھی کھیا دہوا یں اور جہا زہیں۔ ہم رہے باس آب دو ذکشتیاں اور جہا زہیں۔ اور طرح طرح کی گھڑ اید اور نعیض ایسی جیزی جو منتقل حرکت ہیں رہتی ہیں ؟ عرض کہ نیو اٹلانٹیس میں سادا کر شمہ رسا کنسی جو تحقیق و تفتیش کی نفین کر آ سے ۔ ایجا دو انکشاف کی راہیں دکھاتی سے اور جس کے مذہب میں روایت اور نقلید کے تول

کی پرستش حرام ہے۔

الیے ذمانے پی سائنس اور آرٹ کی ایک بین الاقوا می تعنت کی تجویز پیش کی تنی جبکہ دنیا میں نرسائنس کا وجود نتا اور نز اُ دسے کا - اس غیر معمولی انتور نے علم کی خرود ت کے بار سے میں اُسس وقت لکھا جب معلومات کی تا دیکے لکھنانا ممکن نتا ''

## يورز کي ترکي

يرطانيمي يادشاه كالملتق العناني كے خلاف سرمايد داروں كى جبورى تحريك جیزاقل دس ۱۹۱۰ - ۱۹۱۵ می کے مهدمی شروع ہو گئی تنی ۔ چا لیے یا رامین کے اندر ا ور بابر برمطالبه شیدت اختیار کرناجانانتاک آمودملکت کے فیصلے شہر یوں کے مشورے کے بغيرن كي عائي اورجب جارس اقل وه ١٩١٥ - ٥١ ١١م تعنت پرجيما تواس فري نے اور شدت اختیار کرلی- یا دفتاہ اور پارلینٹ کی اس کش مکش کے دوران میں جان ہوی نظریات نے فروغ پایا وہاں بعض انقلابی تحریکیں بھی انجریں - مثلاً لیورز کی تحریک، جوزمين سے بے دخل ہونے والے کافتیکاروں کی تخریب عتی" ليو لرزومين کو بموار کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ سیاسی اصطلاح میں اس کے معنی طبقاتی او پنے نیج کوختم کرنے کے ہیں۔ لیولرز سرمایہ واری نظام کے زخم خوردہ تھے۔ ال کے رمبنا سرمایہ واروں کی نام نہاد جهوديت ليندى كى اصل حتيقت سے وافق تخے ۔ وہ جانتے تنے كرمرماير وارطبق عوام كوفقط ابناسم فوا بالف كى غرض مع جمهوريت كے نعرے نگار باب وكرند اس كامفعد اينے طبقے کی حاکمیت قائم کرنا ہے ندکھوام کی حاکمیت ۔ نیکن بولرز کی ظریب مجی عوامی تحريب نه بن سلى - كيونكه به لوگ پراني ميسى برادرى كوا زمر نو رواع دينا جا سنة تخفي حالانكر گذرا سُو از مانه کھروايس نہيں آنا-اس فرقے كى ايك ثناخ في كرز كبلاتى عنى بعنى زمين كھونے والے ۔ یہ لوگ اُفقادہ زمینوں پر فالف بوطاتے اور کھینی باٹری شروع کر دیتے تھے۔

اُن کاعقیدہ نفا کر زبین خدا کی مکیست ہے ہنذا کمی شخص کویہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ ذبین کرتے ہے ذاتی تفرق میں لائے۔ چنا پنچ وہ با دشاہت اور ذاتی جاندار دونوں کی مخالفنت کرتے ہے انہوں نے اپنے پیچمنشور میں مکھا تفا کہ" با دشاہ شیطان اور قائل ہے اور انسماء وحمائدی حرام زادے ہیں۔ وہ چوری ، ڈاکہ اور خونریزی کی اولاد میں "ڈیگرز کا مطالب مقا کہ زبر اور ذبین کی پیدا وار میں مسب کا مساوی حقہ ہو نا چاہیے۔

برمنشور می بربدره در گرز کے دستنظ تق ۲۷ را برا ۱۹۲۹ و کوئیے لیو ارز کا ابرا آا کے عنوا ق سے شائع بڑا۔ منشور میں مکھا تفاکہ ۱۔

" ابتدایس خلاقی عالم نے جوعفل کل سے چرندوں ، پرندوں اور مجیلیوں کی بقامك لي زبين كومترك ذخره بنايا ودانسان كوكم الرف المنلوقات اُن كا اَ قامقرركيا يُعلِيق كے قوانين يہ عظے كركوئي شخص ذين كے كسي قطع كولين اے مخصوص ند کرے بلکسب لوگ ایک جان ہوکر کام کری اور ایک باپ کی اولاد اور ایک خاندان کے رکن کی جنبیت سے رہیں۔ کوئ کسی احاکم نہومل سب ایک دوسرے کے برا برموں - مگر گوشت پوست کے انسان کوعنل ور راست بازی کے بائے اسٹیا مکے استعال ہیں مزہ اُنے لگا اور عفل کے ابوان مين خودعزمني كى ما دشابست قائم بوكمي اورطمع اودلا لي كا زور سرُا- ننب ابک حاکم بنا اور دومرا محکوم اور روح مرگئ اورانسان غلام ہوگیا اور طاكمون في زين ك كرديا وعين لكادي اوردوس أن ك فرمت كزار ہو گئے۔اوراب زمین بوسب کے لئے مشتر کہ ذخرہ متی افراد کی عکیت کے طور پرنیجی اور خریدی جاتی سے .... ہمسب مل کرزمین جوتم کے اود ابنے یسینے کا گاطعی کمائ سے اپنا بسیط عبری گئے۔ کسی کی مزدوری کریگ اور ذكسى سے اجرت پر كام ليں كے اور اس طرع مقلس اور منعم دونوں كے

کے ذمین کوشترکہ فیضرہ بنانے کی بنیادرکھیں گے تاکہ پراس شخص کوجراک ملک میں پدیا ہو اسے مادرِ ارض سے فیق مل سکے النظا فی بنیا ہو اسے مادرِ ارض سے فیق مل سکے النظا فی اس بنیا ہو اس سے متنا زر استا و ن شنیلی ( ۲ ۲ ۸ ۸ ۸ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ما ۵ وہ ۱۹۰۹ دمیں پدیا ہو ا ، بڑا ہو کر لندن میں کا روبار کرنے لگا لیکن خا زجنگی کے زمانے میں گھاٹا ہو او قوم ہر جھو او کر دیبات میں بس گیا۔ خا نزجنگی کے حالات ، شاہ پرستوں کی شکست اور جہوری تحریکوں کے فروغ کا اگر وان شینلی پر بہت گہرا پڑا ۔ اس کولیتین ہو گیا کہ میے مساوات کے لئے اب حالات سازگا دہوگئے ہیں۔ اسی دوران میں اُسے خواب میں طرح طرح کی بشارتیں ملنے لگیں اور لیوع مینے اس سے کلام کرنے لگے۔ چنا پڑ مرح نے ایک مرح کے بنا پڑ مرح نے ایک مرح کے بیا پڑ مرح نے ایک مرح کے بیا پڑ مرح نے ایک مرح کے بیا کہ مرح کی بشارتیں ملنے لگیں اور لیوع مرح کی مرح کی بیا کہ ہو

" اگرایک شخص زمین پرکام کرتا ہے اور دومرا اس پرحکومت کرتاہے
اور اپنے کوکام کرنے و الے اونچا ہمتا ہے توخداو ندخداکام کرنے والے
کے ساتھ ہوگا - اسے ون شینی اکٹ اور دینا والوں کو میرا پیغام شنادے
ون سٹینی نے فرونِ وسطیٰ ایسی انتزاکیت کے انداز میں متعدد رسلے تعییف کے
جن میں زمین کو داتی مکیت کے بجائے مشتر کہ ملکیت بنانے کی تقیین کا گئی تھی ۔
میں زمین کو داتی مکیت کے بجائے مشتر کہ ملکیت بنانے کی تقیین کا گئی تھی ۔
میں نے اپنی ایک تعییف" از دادی کا قانون " میں جو ۱۵ ۱۵ او میں شائے ہوئی ایک
مالی دولت مشتر کہ کا منصور بھی بیش کیا تھا۔ اس کتاب میں وی سٹینی نے مکومت کے تولیف
مرتے ہوئے مکھا تھا کہ حکومت نام ہے زمین کی از دادا ورحا قلانے تدوین اور انسانوں کے
طرز عمل کی تنظیم کا - اس کے لئے حکومت چند قوانین اور صالطے وضع کرتی ہے تاکہ ملک

Max Beer - History of British Socialism P. 62-63 London 1953

کے باشندے کا رام ، چین اور فارخ البالی سے زندگی لسر کرسکیں۔ حکومت کے فرائف یا دلیمینٹ کے سپرد ہونے جا ہم ہی جو سرسال چنی جائے۔ پا دلیمینٹ کے فرائش جا رہونے جا ہمیں۔

ا- دودت مشترکه کی تمام زمین کاشتکا دول کے حوالے کردی جائے تا کہ وہ
اُ ذادی سے جو تیں ہوئی اور کوئی نواب یا جائے ردار اُن کوستانے دیائے۔
ان میں سرکاری زمین ، یا ددیول کی زمین ، جنگلات اور شکارگا ہیں سب
شابل ہوں۔

۲- وہ تمام قوابین مسنوع کر دیئے جائیں جن کے سہارے ظالم طبقہ ہوگؤں کو ستا تاہے اود الیسے قوابین نا فذکئے جائیں جن سے ہوگؤں کی اُ زادی کا تفظ ہوسکے ۔

٧- عوام برخصولوں اور ماليوں كاجو بوج ہے وہ ختم كرد ياجائے۔ ٧- علك كے دفاع كے لئے فوج تباركي جائے۔

دِن قوانین پرهل در آمدگی غرض سے مرکاری افسرمغر رکئے جا بی دیکن ان کا آغاب مال برسال مہو- اور بروہ لوگ مہوں جنہوں نے شاہی استندا دکی سختیا رجھیلی ہیں اورجن کی زمینیں نوابوں اور سرما یہ واروں نے غصب کر ایقیں بروہ کوگ مہوں جوحی کوئی تھے کہ زمینیں نوابوں اور سرما یہ واروں نے غصب کر ایقیں بہروہ وہ لوگ مہوں جوحی کوئی تھے تھ دنے نہ مول اورجن کی عمر جالیس سال سے کم نہ ہو۔

مربہ گفت کی ایک بچنی ہوئی امن کمیٹی ہوجو پڑگفتے کے نظم ونسن کی نگرا نی کرے اور جمگوے فساد کی روک تقام کرے اور اگردوا دمیوں کے درمیان کوئی نزاع ہوتواس کا نفسفیہ کرسے اور اگروہ ناکام ہو توجی کی عدالت سے دجوے کرے ۔ نوابوں کو ہز کھانے کے لئے بھی ایک کمیٹر گھی جائے۔ یہ کمیٹر کم ہدیا وارکی ذخیرہ اندوزی اور مناسب کے لئے بھی ایک کمیٹر گھی جائے۔ یہ کام ساکھ سال سے زیادہ عمروا اوں کے سپرد کہا جائے۔ تقسیم کا بندوبست بھی کرے ۔ یہ کام ساکھ سال سے زیادہ عمروا اوں کے سپرد کہا جائے۔

تعليم عام اودلازى مودكين مدرسول ميس فقط نعسا بى كنا بي نه بروصائ حايش بلك بچول كواليدكام بمى سكھائے جائيں جن بي جيماني محنت در كارمونى سے يحقيق اور تجرب ك موصله افزائ ہو اورنئ نئ ايجا دول كے لئے مناسب مواقع فراہم كے مائيں اورجوشخص كوئى نى چيزا بجاد كرے اسے معقول انعام ملے ، اعتقاد اور تجبل كے بجائے علم اور تجرب برنور ديامات-

اس دولت مشتر کہ بی کابل یا جنسی بے را ہ روی یا زاج ک گنائش نہیں ہو گی طافق مشركدك بردك كافرض ممنت كرنا بهوگا- زمين ، ودكشايي اور گودام سب كانتمام مشتر که بوگا - سکتر بنس عظے گا جک محنت کا بدل محنت ہوگی ۔ گھر طور زندگی کی بنیا وایک شوہر ایک بوی کے اصول بر ہوگی اور گھروالوں کومزورت کی تنام چیزی مشتر کد گودام

سے ملیں گی-

عُرِقِكُرزًكَا بِهِ خُوابِ مَعِي بِولا زَبُوا- انبول نے ١٦٢٩ وہي دونين مَكِرْ بَخِر زمینوں پرفیصنہ کرکے تھیتی باطری شروع کی میکن گاؤں وا لول نے ان کاسا تھ ن دیا بلکہ الفط حكومت سے ان كى تكابت كردى جنا بند بولبس نے اكرانہيں مارمجا يا اور وگرد كي تحريب ايك سال كاندرى ختم سوكى -

## مكارباكي بادشاب

جن د نوں چارلس اقل اور پارلینٹ کے درمبان سیاسی رسدکشی مورہی متی تو سيوكل يارث يب وه د م ١٩٠١ نامى ايك سياسى مفكرف مكارياكى با دشاست" ك نام سه ام ١١ ومين الك كما ب شائع كى - إرث بب بولنيدس بعاك كراً يا نفا-وه براعالم فاصل شخص فغاا ورزراعت كمابرى حيثبت سيرطانير كے معض صلفوں بي اس كا انريجى غنا-اس كا رهان جهودين كى جانب نفا-چنا كنداس نے اپنى تصنيعت يارك

کے نام معنوں کی ہتی اور مکھا تھا کہ :

" مجے بیتین ہے کہ یہ معز د عدالت اینا املاس برخاست کرنے سے
بہتر دنیا کی سرت کا منگ بنیا و دکھے گی - اہذا میں اپنا یہ حقیر ہویے عدالت کے
خزانے کی نذر کرتا ہوں - اس معبس کے استادیا مشیر کی چیشیت سے نہیں بلکہ
اپنے خیالات کو اضانوی بیرائے بی بیان کرکے میرے پیش نظر سرتھا مس مود
اود سرفرانسس بکن کے نمونے ہیں یا

مكارياكى با دشايست در اصل مكالمات افلاطون كى مانتدابك سيّات اورعالم

ك درسيان منافي كر پرائے بي المحى كئى تتى -

مکاریا کے تعزی معنی برکت یافتہ کے بیں اور دارے بب نے یہ اصطلاح مرفاک ہو گئی کو فویٹ سے مستعادی تنی برکت یافتہ کے بیان کے مطابق مکا ریا کا جزیرہ کو فویٹ کے یو وس میں نتا - افاز داستان میں ایک سبّاے کی طاقات ایک عالم سے ہوتی ہے۔
کے بیووس میں نتا - افاز داستان میں ایک سبّاے کی طاقات ایک عالم سے ہوتی ہے۔
ستاے ا بنے سفر کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ا۔

"مكارباديك با دشا سبت بي حصى مي ا دشاه اودها كم فاريخ البال من مينة بي اودلوگ برف خوشحال اورامن ليسند بيري على عالم : مجهة تويد بابتي نامكن نظراً تي بير -عالم : مجهة تويد بابتي نامكن نظراً تي بير -اس برسياح مكاديا كه حالات اس كو تغضيل سند سناتا سد -

مكاریاس فاظ مصر مقامس موداور بین كے منصوبوں سے متانہ كراس بى بہی بار برخیال ظاہر كیا گیا نفاكد مثالی دیاست كسی ضدا ترس بادشاه كی برولت نہیں قائم موكی بلك اس كے لئے عوام كی مرمنی دركار ہوگ - ان كو دليوں سے اس قنم كى دياست كے فائد سمانے بول كے -

مسنف كونيني مخناكدكسى ذى بوش كواس معقول نجوية كوقبول كرف بير كوئ عذر

ز ہوگا ۔ بالخصوص برطانبہ ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اس کے نزدیک مخالفت کرنے والے خدا اور خبر کے دشمن ہیں ، مولت مشتر کہ کے دشمن ہیں اور اپنے اور اپنی اولا د کے دشمن ہیں۔

سائمنی تجربوں کی ماندسترصوب صدی انگستان بیں اُئینی تجربوں کی صدی بھی۔
سرمایے دارطبقہ بادشاہ اور اس کے درباریوں کی طلق العنا بیوں سے تنگ مخالی بہن بوز
یہ تصفیہ نہ کرسکا بھا کہ مطلق العناق با دشامیت کی جگہ البیا کون سائلر زحومت اخبیار
کیاجا مے جو دورِ حد بدکے تقاصوں کو بوراکر تاہو۔ یادشامیت باقی رہنے یاضم کردی جگہ
اگر باقی رہنے تو با دشاہ کے اختیارات کیا موں -اور پا رسینے کے اختیار کیا مول ،
پادلیمندے بیں نمائندگی کا اصول کیا مو اور پا رائینے اور بادشاہ کے تعلقات کی
نوعیت کیا مو ۔ جالیس اقل کا دور کھرخانہ جنگی ،کراموبل کی نام نہاد جہو رہت اور
مجرملوکہیت کی کالی اس اُئین حدوج درکے مختلف مدارے ہیں۔

مکاریا انقلاب کے ابندائی دنوں کی تصنیف بخی۔ اس کی بنیاد اشتراکیت کے بجائے ریاستی مرمایہ داری کے صولوں برقائم کی گئی بھتی۔ بینیا فندا رہو تو مرما بر داروں کا مگر ایک منصوبے کے تحت اورکسی گروہ کو اپنی من مانی کرنے کی اجازت ذہو بلاجوکام بھی کیاجائے وہ حکومت کی مرصی سے - چنا بچہ ملک کا نظم ونسن ایک بڑی کونسل کے سپر دہوا وراس کے مانحت ججو ٹی جھوٹی ٹونسیں موں مثلاً ما بی گیری کی کونسل بنی تجارت کی کونسل ، بحری تجارت کی کونسل اور زراعت کی کونسل - زرعی آرامنیا لی شاہ اللہ میں اس طرح تق بیم کی جا بیش کر ہر شخص کو فقط آتنی ہی زمین سلے حبتی وہ حود کا شت کر میں اس طرح تق بیم کی جا بیش کر ہر شخص کو فقط آتنی ہی زمین سلے حبتی وہ حود کا شت کر میں اس طرح تق بیم کی جا بیش کر ہر شخص کو فقط آتنی ہی زمین سلے حبتی وہ حود کا شت کر کی اور اس رفیا ہو ۔ مثل کی کونسٹ کی جا بیس اور زراعت کو بہتر بنانے کی کونسٹ کی جائے ۔ میں اور زراعت کو بہتر بنانے کی کونسٹ کی جائے ۔ مثل بیر نگھ نائی ہی خانہ حبی گئی خانے کے بعد جن دنوں برطانے ہیں کر امویل کا درجے نظا بیر نگھ نائی ہی خانہ حبی گئی نائی ہی

مشخص نے ایک کتاب اور شیاط ( ۱۹۵۱ میں مصلحی جود ۱۹۱۹ میں شائع ہوئی۔ ہمیز گلش کی عمراس وقت وہ سال کے لگ جگ تفی۔ اس نے ہمی کی بارت میں توصد نہیں بیا نقا البتہ یورپ کے اکثر عکوں کی سبر کی تنی اور وہاں کے آئین اور تو انہیں کا گہرامطا لعرکیا تقا با لفصوص یا لینظ اور و نیس کے دولت مند تا جروں کی جہور تیوں کا وہ یونان اور وہا کی تجہور تیوں کا مصدق ول وہ یونان اور وہا کی قدیم تا دیا سے بھی بخول واقعت نقا اور جہوریت برصد تی ول سے بینی برصد تی دولت مند تا اور جہوریت برصد تی ول سے بینی رکھتا تھا۔ ایسی جہوریت جس میں بادر شاہ کی قطعا گابا کشس نر تھی۔ حالا نگراس دکور میں بڑے سے بیش جہوریت پسندسیاستداں بھی بادشامیت کے سکس نا تھے کہ بلاے میں سونے نہ سک تھا۔

بہزیکش فا دجنگ میں شریک تہیں ہوا تھا مگر صب کراموبل کی جہودیت قائم ہوئی تو بہ نگٹن نے اس کا خیرمفدم کیا چنا نچہ اس نے اپنی تصنیف کراموبل ہی کے نام معنون کی تھتی ۔ اسے بھین نفاکہ کراموبل اور اس کے دفقا میری تجویزوں پڑھل کریں گے۔ اس طرح طک میں ایک مثالی اکمین نافذ ہو مبائے گا۔

برنگش نے کتاب کوامویل کے نام معنون توکردی لیکن مشکل بریسی کدکتاب کے برو میکالاسود ( 4 ہ ء مده مدہ ME وجو کوامویل کا جربہہے اپنے افتدار کے خروج پر تنعمیٰ دے کرا یک آزادری پبلک فائم کرنی پڑتی ہے۔ کلامویل کے مشعبہ احتساب کو بہنجویز گوارہ دینی۔ دہذاکتاب کی سال تک شائع ند ہوسکی۔ کوامویل نے مسودہ پڑھا توکہا کر " برشخص کھیے افتدارسے محروم کرنا چاہتا ہے۔ حالا نکہ مجوطا فت میش نے "لوار کے زورسے حاصل کی ہے۔ اس سے میں کا غذی گولیوں سے فحد کر برگز دست بردار نہیں ہوں گا چھنی مکومت مجے بھی گائی ہی نا پسندہے جتنی دوسروں کو لیکن میں یہ اختیارات اس سے استعمال کردیا ہوں کہ ملک کی منتف جماعتوں کے درمیان صلح فائم رہے۔ اگر میں ان کوار زادھیو والودوں تووہ طرز حکومت کے بدے ہیں کھی متفق نہوں گے۔

کرامویں جہوریت پسندجہاعنوں کے طبقاتی تفناد سے کا گاہ کھنا اور ہی وہ بنیادی خامی تفریح سرکے باعث برطانیہ میں دی پبلک کا تجربہ ناکام رنا اور آخرکار یا دشاہست پھال مہوگئی۔

مہر نگش ایک خوش مال زمیندا دفتا - بنا بچر اس نے ابیے منصوبے کی بنیاد کھی ذری اصلاح برد کھی ۔ بوں بھی شرحوی صدی میں املاک کی سب سے اہم شکل زمین ہی بخی اس کا خیال مخاکہ نہمین کی ملکیت ہی سے سماجی نظام کا نعبت کیا جا سکتاہے۔" زمین میں ملکیت کا خوتنا سب موگا ۔ اگر زمین کا ملک فقط ملکیت کا جو تناسب موگا ۔ مملکت کی نوعیت بھی ویسی ہی ہوگا ۔ اگر زمین کا ملک فقط ایک شخص موتو مملکت بادشا میں اے گی ۔ اگر اگر اور پاوری حدرات زمین کے ماک ہوں تو مملکت می جو لینڈ یا سابق او تشیار زبرا نین میں سے ۔ اگر سب باشند سے زمین کے ماک ہوں یا زمین لوگول میں اس طرت تقسیم ہو کہ کی کی کی گئی کھی یا چند استخاص دوسروں برجا وی نرموں نب ہم الیسی مملکت کو دولت مشترکہ کے نام سے منسوب کریں گئی۔ ورلت مشترکہ کے نام سے منسوب کریں گئی۔

میرنگش زمین کی مساوی نقر بیم کافائل دخا البند اس کی تجویز بختی کرایک فرمان عاری کیاجائے میں کی گرویسے کسی خفس کو دوم زار پونڈ کی مالیبت سے زبادہ کی زمین دکھنے کی اجازت ندم و برطانیہ میں مورو آل جائدادسب سے برطے لاکے کوملتی ہے۔ بیزنگش چا بتا تھا کہ یہ قانون منسوخ ہوجائے اور براولا دکو برا بربرا بر ترکہ ملے تاکہ بڑی بھی زمین در بس ۔

نظم ونسق کی اسسلاے کے لئے میرنگٹن کی تجویز بیفنی کہ پارلینے اور تمام اہم انتقامی

اداروں کے سربراہ خینہ برج اندازی کے اُصول برجینے جائیں۔ منتخب شدہ افرادی ایس ایس بنتخب شدہ افرادی ایس کی جگہ نے افراد چینے جائیں۔ منتصدیا تا ایس آب نا نادا در سرسال سنعنی ہو جائے اور اس کی جگہ نئے افراد چینے جائیں۔ منتصدیا تا کہ ملک کا نظم ونسق کسی منصوص گروہ کی اجارہ واری مذہبنے پائے بلکہ اس کام بی زبادہ سے زبایہ ہے اور ان ناریک ہوسکیں۔

ہمرنگش کی تناب اننی مفتول ہوئی کہ برطا نہ میں اس کے حامیوں کی باقاعدہ ایک پارٹی بن گئی۔ اس پارٹی نے جنوری 8 ہا د کے انتخابات میں بھی شرکت کی اور اس کے وی بارہ امیدوار کامیاب موکر بارلمینٹ کے دکن منتخب ہو گئے۔

بادن بهت کامیا کے بعد برطانہ بن نومیزنگٹن کا انرطبدزا کل ہوگیا لیکن امرکہ
ا ورفرانس میں آس کے بیروس کی نغداد بڑھتی رہی چنا بخدام کی کی پھی از دی کے دوشہود
رمناجان آبڈ مس ا ورجیز آولٹس اس کے زبردست مدائے تھے اور ریاست نمیائے سے
کے آبئی پرمبرنگٹل کے نظریات کی گہری چیاپ ہے۔ مکیسا چُرسٹ بی نو انناجوسش عا کہ کچھ ہوگوں نے یا قاعدہ یہ تجویز پیش کی کہ دیاست کا نام بدل کرا وسٹسیان دکھ
د بنا چاہیے۔

## انقلاب فرانس كے نقیب

انفلاب فرانس کو گرچیوها موام مقامی سائند نه نفا بکدتا دیخ کا ایک عظیم بین الافحا می کا دنام مخفاص نے دور و نز دیک کے سبعی ملکوں کی سیاسی، معاشی، نهزیب اور ساجی زندگی کی کا یا باید نف دی ۔ اُن دنوں یو رہ بیں فرانسیسی تہذیب ہی کا سکت جبتا نفا اور لوگ پہرٹی لول بی کے رہی سبن، مباس بخوراک، فیبش اور ا در سب کی نقل کرتے تھے ۔ فرانسیسی انٹورس بی کری ہی بی برجگہ بڑے سے شوی سے پڑھی جاتی ہیں اور جو تحریب فرانس ہی شروع ہوتی عیش ان کی کتا ہی ہرجگہ بڑھے سوتی عیش اور جو تحریب فرانس ہی شروع ہوتی عیش ان کا چرچا دگر دور دگر دیک ہوتا تھا ۔

انقلابِ فرانس فے قرونِ وسطیٰ کے نبن استھالی سنون سعلوکیت، جاگیرب اور کلیسائیت ۔ وُھا دیے شخے۔ اس کے پرچم پر آئ ذادی، مساوات اور اُخوت اُ کے زریہ الفاظ کھے ہوئے تھے۔ یہ دو مری بات ہے کہ ان نعروں سے مرمایہ داروں کا منشا مرعوم کی خوام شوں سے بست محتلف نقا۔ مرمایہ دارول کے نزدیک مساوات سے مراد اُل جاگیری عوام کی خوام شوں سے بست محتلف نقا۔ مرمایہ دارول کے نزدیک مساوات سے مراد اُل جاگیری مراعات فاقد نقاجی سے نواب اور درباری مستقید ہوتے تھے اور آزادی سے مراد اُل جاگیری یا بندیوں کا ناتمہ تھا جو صنعت و نبارت کی راہ بس حالی تھیں یا جن کے باعث سرمایکی بابید بس ہوسکیا نقا۔ اس کے با وجود اُلفلابِ فرانس کے عبد آفرین تا دیجی کردارہ کو گُولُ نہیں ہوسکیا نقا۔ اس کے با وجود اُلفلابِ فرانس کے عبد آفرین تا دیجی کردارہ کو گُولُ نہیں ہوسکیا نقا۔ اس کے با وجود اُلفلابِ فرانس کے عبد آفرین تا دیجی کردارہ کو گُولُ نہیں ہوسکیا نقا۔ اس کے با وجود اُلفلابِ فرانس کے عبد آفرین تا دیجی کردارہ کو گُولُ نہیں ہوسکیا نقا۔ اس کے با وجود اُلفلابِ فرانس کے عبد آفرین تا دیجی کردارہ کو گُولُ نہیں ہوسکیا نقا۔ اس کے با وجود اُلفلابِ فرانس کے عبد آفرین تا دیجی کردارہ کو گُولُ نہیں ہوسکیا نقا۔ اس کے با وجود اُلفلابِ فرانس کے عبد آفرین تا دیجی کردارہ کو گُولُ نہیں ہوسکیا نقا۔ اس کے با وجود اُلفلابِ فرانس کے عبد آفرین تا دیجی کردارہ کو گُولُ نہیں ہوسکیا نقا۔ اس کے با وجود اُلفلاب فرانس کے عبد آفرین تا دیجی کردارہ کو گُولُ نولی کولیا کولیا کولیا کولیا کولیا کولیا کولیا کی کولیا کی کولیا کولیا کولیا کولیا کی کولیا کی کولیا کولی

منخص الکارنہیں کرسکتا۔ جنائیہ مہ ۱۹ دکے برطانوی انقلاب اور ۹۸ در کے فرانسی انقلاب پرتبھرہ کرتے ہوئے کا دل مارکس مکھناہے کہ :-

يمهها واور ۱۹۹۹ و کے انقلابات فقط برطانوی یا فرانسیبی انقلاب د تق بلكه وه بور يى سطح كه انقلاب نف - وه يرّا في سياسى نفام برمعاشرت كركسى ابك طبقة كى فتح كا اعلان دفتے بلكرنى يوريين موسائن كے سياسى نظام كا علان ففي ال العلايول بين جيت مرمايه دارول كي بو لي ميكن أس وفت مرمایہ داروں کی جیت ایک شف سماجی لظام کی جیت عی-مرمايه وادا ذعكيت كاجيت جاگيروا دا نهطيت يرقوميت كاجيت موايد ير، مالفت كرجيت بور ، جائداد كر بواد م كرجيت اولا دكرى كحى موروثریت پر ، زمین کے مالک کی جست ، زمین کے غلیے بر ، روس خالی كىجيت توتم پرستى پر،خاندان كىجىب خاندان كے نام وانود ير، كسب وجدى جيت مورمان كابي بر، على قانون كيجيت قرون وعلى كى مراعات بر- مه ١١ وكا أنقلاب سولهوى صدى برسترهوى صدى كى جين تقا - ١٨١١ القلاب مترهوي صدى برا الا رهوي صدى كيب عنا - يرانقلاب اليف عهدى دنيا كي حزور تول كا أطهار تص مذكران علا فول-بطانبه اودفرانس كى مزودنول كا اظهارجان وه برياسو يستع مين الى خرود تولى تعليل كے يقيموانقلابي عزم واداده دركار مو تلب اس کی لازی خرط سماع کے اتھرتے ہوئے عناصر میں انقلابی شعور کی تربیت ہے یشعور و اصاس کی اس تربیت بیں برموں مرف ہوتے ہیں۔ اسی بنا پرلینی نے کھا تھا کہ مماجی

Karl Marx - Selected Works Vol. I P. 140 Moscow 1969

ا نفلاب سے پیشیز فکری انفلاب لا نا پڑتا ہے۔ جنا بخد انتقار هو بی صدی کے فکری انفلاب میں فرانس کے روشن خیال دانشور پیش پیش تھے۔

ان دانشوروں میں ڈان زاک روسوکانام سرفہرست ہے۔ اُسے انقاب والی کا نقیب بلایہ پیر کہا جا تاہے۔ روسوکانام سرفہرست ہے۔ اُس کا باپ گھڑایا کا نقیب بلایہ پیر کہا جا تاہے۔ روسو ۱۱ء دبی جنہا ہیں ہدا ہوا ۔ اُس کا باپ گھڑایا بناتا تھا اور فرصدت کے اوقات بیں دقص سکھاتا تا ۔ پھر بھی بسرا وقات مشکل ہے ہوت منتی ۔ روسو بھی پیر خوار بحر ہی تفا کہ ماں کا انتقال ہو گیا المہذا اس کی پرورش چی نے کی۔ بارہ سال کی عمر میں اُس نے تعلیم ترک کردی اور دو ڈی کا نے کی کوشش کرنے لگا۔ میں بہتی کی کام میں نہ لگا۔ سولرسال کی عمر میں وہ جنہو اسے سو آئے جلا گیا۔ مگر معاش کی نگی نے وال بھر النظام میں نہ لگا۔ سولرسال کی عمر میں وہ جنہو اسے سو آئے جلا گیا۔ مگر معاش کی نگی نے وال بھر النظام موسی کے باس پہنچا اور کہا کہ مئر ہیں اور دوسو کے شروس کہ بچھو لگا ہو کہا کہ مؤسم کی نبدیل دوس کہ بخت کی اور دوسو کے دوس کی نبدیل دورہ میں گئی ہو فات روسو کی جب در دوس کہ مؤسم کی نبدیل دورہ میں گئی ہو فات روسو کی جب کے دوسو کی خانقاہ سے نکال باہر کیا۔ اس وقت روسو کی جب میں گئی ہیں فرانگ تھے۔

خانقاہ سے نکلنے کے بعد روسو مادام دو والبیل سے والبیت ہوگیا مگر برام فرما بین ماہ بعد جل بسین نوفتہت نے روسو کومادام وارنس کے بہلوبیں لا بھا با مادام وارس مالدارخا تون عنبس جنا کنے روسو کے نو دس برس اُن کی دفا فت میں برشے ارام سے گذرہے ۔

اس کے بعد آوادگی کا دور آبا اور روسوشہر وں شہروں مارا مارا بھرتا رہا۔
مارہ کا دیں ایک خاتون کی وساطنت سے وہ فرانسیسی سفیر منعید و بین کاسکرٹری ہوگیا۔
یہ سفیر برا اکا ہل اور کمنجوس منفا۔اس کے سائے کا م کا بوجھ دکوسو پر تفا۔ لیکن تخواہ کے وفت
وہ طرح طرح کے جیلے بہانے کرتا نفاہ اخر تنگ اگر دوسو برس جیلا آبا۔

بيرس مي ركوسوكى ملاقات ايك عودت معيمون جواسى بوثل مي ملازمتني ص میں رئوسومفیم تفاء رؤسو نے بفیر عمراس عودت کے ساتھ گزادی حالا کر وہ نہایت بھور اوردالي تفى اور لكمنا برطعنا تعى نهيس جانتى تفى -اس عورت سے روسو كے بانج بجي تيد اب نک روسو کی زندگی عشق و عاشقی اور اً واره گردی مین گذری مفنی اور کسی کو مگان هی نبیر موسکنا نفاکه اس مذاتی انسان میں عور و فکر کی صلاحیت بھی ہے۔ ۵۱۱ء میں اکیڈی آف دی جان نے ایک انعامی مفالے کا اعلان کیا۔ موضوع یہ تفاکر کیا فنول طیف اودنسائنس معينى نوع انسان كوفين ببغيب - كيظ مي كدوسنوں نے روسوكومتوره دیا کہ اگرتم اپنے مقالے ہیں موسوع کارد مکھو تو انعام عزود ملے گا۔ چا کنے روسونے اپنے مصنون بي علوم وفؤن كي سمنت مذمت كي اورمكها كم تغليم سع آزادي كا وه اصاس مر مانك جوانسان كى مرشت بى داخل ب- اودانسان غلامي كى زنجيروں سے يت كرف مكتاب علم بخوم توتم يرستى كالحليق بع وخطابت حب جاه كى اود مندسرى وسوس كادر اصل رُوسو في بين مين بلوالدك كى كماب "مشا بير لونان" برهى عفى اور ابتهنز برسيارها والول كوترجيج دنباتقا- اسى بنا پروه جفلي أدمي كي سا ده زندگي كابيت گرویده تفا-اس کے نزدیک فنون تطبیف اور سائنس کاسب سے بڑانعقی یہ تفا کہان سے معاشرے میں نابرابری پیدا ہوتی ہے۔ علوم وفنون کے فروع ہی کا نیجرسے کرا بردار كى پاكيزى لائن احرام نبي ب بلديافت لائن احرام مجى ماقى ہے۔ معسم اب كسي أدى ك بارسيس ير بنبي معلوم كرف كرايا وه دبان دار ہے یا نہیں بلک برمانا چاہتے ہیں کر وہ لائن فائن ہے یا نہیں ۔ ہم کوكتاب كى افا ديت سے عرص نہيں بشرطكيداس كايبرابر باين اچھا ہو- وسن پر العام وكرام كى بارش بونى ب اوريا دمائى كوكوى نبي يوجيتا- الصحال يرتوبزادون انعام بي مكرا جيعل كمالة ايك انعام بعي نبيي "

رُوسو کی علمی ذندگی کا اعاد اسی مقالے سے سبی ۔ انعام مل گیا تواس نے پرانی
عاد تیں ترک کردیں اور نہا بیت سادہ ذندگی لبر کرنے نگا ۔ حتیٰ کہ اپنی گھڑی ہی یہ
کہ کردیج دی کہ اب تھے وفت معلوم کرنے کی عزورت نہیں پڑتی ۔
سم ۱۹ وہیں اُس کی دوسری کتاب " نا برابری کی ابتدا " نتا گئے ہوئی ۔ اس کتاب بیں
دوسونے تا دیخ کے بجائے تینل اور عقل کے بجائے جذبات سے مدد ہی ہے ۔ انسان کو منالب
کرتے ہوئے وہ کہنا ہے کہ دکھیویہ ہے تنہاری تادیخ جیسی کہ ہوئی چا ہے ۔ ک وہ تا دیخ جو
کتابوں میں فلمبنوسے کیونکہ کتابوں کے مصنف ہیوسے بولئے ہیں البتہ نیچ بھوٹ نہیں بائی

اومئن نے نیچرہی کی تقلید کی ہے :

رُوسوکی دائے ہیں ابتدائی انسان نہایت نبک پھولا بھالا اور معصوم تخا عرود ہوا وہوں ، نفرت اور عدا ون ، اول کی ، فساد عرصبہ معاشرے کی تمام برا بُوں سے باک وہ بڑی سادہ زندگی بسر کرنا نخا۔ پہا ہی مگئی توجشے سے بانی پی بیتا ۔ بھوک مگئی تو جشے سے بانی پی بیتا ۔ بھوک مگئی تو درخون سے بھیل کھا لیتا ۔ نیند آئی توکسی درخون کے سائے بیں پاوس بھیلا کرسوجا تا۔ درخون سے بھیل کھا لیتا ۔ نیند آئی توکسی درخون کے سائے بیں پاوس بھیلا کرسوجا تا۔ مروز ، نر فکر فردا ۔ نہ کوئی کسی کا آفا نہ کوئی کسی کا محکوم ۔ میکن فراغت اور مساوات کا بر دکور دراتی ملکبت کے کا مقوں برباد ہو گیا۔

رسول سوسائی کا حقیقی مانی وہ شخص سے جی نے سب سے پہلے ذہبن کے ایک شخص نے مسلے کوچادوں طرف سے گھرا اور بر دعوی کیا کہ ہر ذہبن میری ہے۔ اگر کسی خص نے اس گھیرے کو تورڈ دبا ہونا اور اوگوں کو خر دار کیا ہونا کرد کھیواس فربب کی باتوں بن مرکز نہ آنا۔ کیونکہ زبین کسی ایک فرد کی ملکیبت نہیں سے بلکہ زبین کا پیل سب کا بے تو نسلِ انسانی کنتی جنگوں ، کفتے جرائم ، کنتے قتل ، کنتی بینا وگ ، کنتی برادوں سے نو نسلِ انسانی کنتی جنگوں ، کفتے جرائم ، کنتے قتل ، کنتی بینا وگ ، کنتی برادوں سے نو نسلِ انسانی کنتی جنگوں ، کفتے جرائم ، کنتے قتل ، کنتی بینا وگ ، کنتی برادوں سے نو نسلِ انسانی کنتی جنگوں ، کفتے جرائم ، کنتے قتل ، کنتی بینا وگ ، کنتی برادوں سے نو نسلِ انسانی کنتی جنگوں ، کفتے جرائم ، کنتے قتل ، کنتی بینا وگ ، کنتی برادوں سے نو نسلِ انسانی کنتی بینا وگ ، کنتے قتل ، کنتی بینا وگ ، کنتی برادوں سے نو نسلِ انسانی کنتی بینا وگ ، کنتے میں ہوتی ۔ "

انسان في جونيرك بنائ - أك كاستعال معلوم كبا اور كميني بارى كرف كا -

بر رہاں کہ غیرت تھا لیکن انسان کو قناعت کہاں۔

" لوگ جب نک اپنے کام اپنے کا تقوں سے کرتے دہے اورالین سکا الله

میں معروف دہے جن میں دومروں کی مدد درکا دنہیں ہوتی تو وہ اُڈاد ،

تدرست ، نبک اور نوش دہے ۔ لیکن جب ایک انسان کو دومرے

انسان کی مد دردکا دہوئ ، حبب اُسی نے بیٹسوس کیا کہ ایک دن کے

بجائے دودن کا در ن محفوظ کر لیا جائے توما وات غائب ہوگئ ۔

ذاتی ملیب نے رواج پایا اور محسنت دومروں کی ، خروری ہوگئ ۔

ذاتی ملیب نے رواج پایا اور محسنت دومروں کی ، خروری ہوگئ ۔

کرنے کے لئے انسانی لیسنے کی حزودت پیش آئی اور بھیزان کھینوں کو میراب

کرنے کے لئے انسانی لیسنے کی حزودت پیش آئی اور بھیزان کھینوں میں خلامی

اود افلاس کے بیچ آگئے لگے اور فصلوں کی فراوانی کے ماغذ آن کی بھی فراوانی مونے مگئی ۔

اود افلاس کے بیچ آگئے لگے اور فصلوں کی فراوانی کے ماغذ آن کی بھی فراوانی مونے مگئی ۔

دُوسوکی دائے میں اناج اور لوٹا انسان کے حق ہیں سب سے ہڑی لعنت انابت ہوئے۔ انہیں اختیاد کے استعمال سے نا ہرا ہری میں اضا فرہوا ، ذاتی مکیت کو فروغ ہوا اور ذاتی ملکیت کے تفظ کے لئے قانون بنائے گئے۔ انسان کی اُزادی لب ہوگئی اور قناعیت و قول کی جگہ نفتے خودی اور مفاد پرسی نے غلبہ پایا ۔
" ایک طرف مسابقت اور د قابت اور دوسری طرف مفاد کی مختل مفاد کی مختل میں ہوئی خواہش کہ دوسرول کی منست سے نفتے کہ یا جائے۔ ایر تمام برائیاں ملکیت کا پہلا بھیل ہیں اور بڑھتی ہوئی نابواری کی اجد فیق ۔
دُوسوکی تقید تا دبی اعتبار سے درست مرسی لیکن اس کی تحریر میں اتنا ہوش ،
اسی تا کی اور جنجالا میسے کہ پڑھنے والاجذبات کی دُومیں بہہ جا تاہے۔ وہ این کاب النا فل پرختم کرتا ہے کہ" یہ ام قانون فدرت کے خلاف ہے کہ بچہ ہو ہوئے ہر ان الفاظ پرختم کرتا ہے کہ" یہ ام قانون فدرت کے خلاف ہے کہ بچہ ہو ہے ہر

حكم مبلائے ، ا پا ہے والسنور كى داہ نمائى كرسے دوم تھى تھر آ دمبول كے پہیلے تو دنیا مركے الابلاسے معرب موں اور معوى اكثربت زندكى كى عزور نوں كو ترسے: رُوسودًا تی ملیت کا دشمن سے ، جاگیری نظام کا دشمن سے ، کلیسائی افتدار کا دشمن ہے اور عدم ساوات کا دشمن ہے۔ اس کے زدیک تنام برائوں کی جو ذاتی مکبیت الفوں زمین کی داتی ملیت ہے۔ وہ زمین اور دوسری تمام چیزوں کو بور سے معاشر سے کا ترک عكيت وكلهنا يسندكرتا مع عجبياكم تاريخ النبا في كما بندائي وكورس نفا -اس ك خيال ين قانون دراصل صاحب املاك كم الخذيب ايك حرب مع من ك مذه سے برلوگ الين مفاد كوبن يو كي والول سے بچاتے ہي ملفاتي تقتيم، دولت مندا ورمفلس، قوى اورضعيف، أقا اورغلام بى في معاشرے من دنيا تعركى خرابيان بيداكردى من رُوسوك سب سے اہم تصنیف" معابرہ عمرانی "ہے جو ۱۷،۱۱ میں شائع ہوئی اور اننى مغبول بونى كرانقلاب فرانس كى الجبل كهلائى - مگرمعابدة عمرانى كاتفتور روسوك ذمن كى تخلين رفقا عكدروسوس بهت يهل برطانبه كيرسياسي مفكر عالب اورلاك اس متم كے نظریات بیش كر ملے تھے۔

یالی ده ۱۹۵۹ - ۱۹۷۹ کا دعوی نخاکه ابندادی معاشره "فطری حالت"

بی نخا - حکومت جیبی کوئی شعر موجود دیخی - سب لوگ برا بر نظے - نہ کوئی چوٹا نخانه

بڑا - مزداتی ملکیت کفی اور نه الفاف اور ناالغانی کا تصور بیدا بر انخا - البنه برطرف

حکل کا فافون دار کے کفا - برشخص کی جان خطر سے بیں دمنی کفی اور کوئی کسی کا برسمان نه نقا اس حالت جنگ کوضتم کرنے کے لئے کوگوں نے اکبیں بیں معاہدہ کیا اور اپنی اُ ذادی
"افتدار اعلی "کے بیرداس شرط بر کردی کروہ ان کی زندگ کی حفاظمت کرے کا البنانیو
افراد کا فرض ہے کروہ افت داراعل کی بے چون وجرااطاعت کری اور اگر البنانیو

وه کلیسا ا ورملوکیت کے اکو بی حق کوت یم بہیں کرتا تھا۔

جان لاک و ۱۹۳۱ د - ۱۹۰۱ و علی معامدهٔ عمرانی کاحامی غلاالبنه وه الب کے مالت جنگ کے نظریہ کونہیں ما تنا کھا بلکداس کا خیال نظا کدا بندائی معاشرہ بہت پرائی تھا۔" لوگ ایک دومرے کے ساتھ بل مجل کر دہنے تھے ،کوئی کسی سے افضل و مظا اور ذکسی کو یہ اختیار تھا کہ حاکم بن کر فیصلے کرے "البتہ شہری مکومت کا معابدہ امس عرض سے کیا گیا تھا کہ افتاد اوا علی لوگوں کی اطلاک وجا نداد کی حفاظت کرے ۔ اس عرض سے کیا گیا تھا کہ افتاد اوا علی لوگوں کی اطلاک وجانداد کی حفاظت کرے ۔ " دولت مشتر کہ بی شرکت کا بنیادی مفصد اور ا بنے آب کو حکومت کے تابع کرنے کی اصل غرض جا نداد کی حفاظت بھی ۔ "

اک کی دائے میں اس شخص کوجوصا حب املاک نہ ہوشہری حقوق نہیں سے بھائیں کی کا کھنے کا میں میں میں میں ہے بھائیں کے کو کو کومیات کا مقصد املاک کا تحقظ ہے نہ کہ افراد کا ۔

لاگ سرماید داداد جمهودیت کاسچان نخده نخاجنا نخدهده و بین جب اسرکیب ادادی کی جنگ شروع سوئی نواعلان نامر کے ابتدائی الفاظ لاگ بی کی کتاب سے لئے گئے اور جمہودی ریاست کا انبن بھی اس کے نظریات کے مطاباتی مرتب کیا گیا مشہود فرانسیسی ادیب والٹیر رہ ۱۹۹۹ء ۔ ۲۰۱۰ کا بھی لاک کا بڑا فرردان نخابی فرانسیسی ادیب والٹیر رہ ۱۹۹۹ء ۔ ۲۰۱۰ کی نصنید فات کا مطالعہ کیا تخا اور فرانس نے دندن کے قیام کے زمانے بین لاک کی نصنید فات کا مطالعہ کیا تخا اور فرانس والیس جاکراس نے لاک کے خیالات کی تبلیغ بڑے دور شورسے شروع کی۔ دوسو کی کتاب "معایدة عران" کا موضوع بر ظاہر شخصی آزادی ہے (انسان اور بیا بیا بیوا ہو اسے مگروہ برجگروں بین جکڑا ہو اسے کی مگرانس کو تربایدہ دلیمی موجائے تو بیدیا ہو اسے مسلودات قائم کرنے کے سلسلے بین اگر شخصی آزادی فریان تھی ہوجائے تو بیدالل مصالفہ نہیں۔ روسوجہودیت کے حق بین جو قدیم بونان کی شہری ریاستوں بین دارائے تھی ۔ مرمایہ دارانہ جمہودیت کو وہ مختلف جو قدیم بونان کی شہری ریاستوں بین دارائے تھی ۔ مرمایہ دارانہ جمہودیت کو وہ مختلف جو قدیم بونان کی شہری ریاستوں بین دارائے تھی ۔ مرمایہ دارانہ جمہودیت کو وہ مختلف جو قدیم بونان کی شہری ریاستوں بین دارائے تھی ۔ مرمایہ دارانہ جمہودیت کی وہ مختلف جو قدیم بونان کی شہری ریاستوں بین دارائے تھی ۔ مرمایہ دارانہ جمہودیت کو وہ مختلف جو قدیم بونان کی شہری ریاستوں بین دارائے تھی ۔ مرمایہ دارانہ جمہودیت کو وہ مختلف

النرافييت" كبتائقا -

معابدة عمرانى كانظريراك فنصطبقانى رستول كافكرى جوازها جومرمايدادان طریقی پیداوارکے باعث نودار مورسے تفے-جاگری نظام میں زمین کے مالک اور کاشتکا رکادرج مساوی نہیں تقا اور در ان کے رہشتے کی نوعبیت معاہدے کی موتى هتى- كاتنكار كازمين بركونى حق نهي مفاجكه مالك حب جابتنا اس كوزمين ببدخل كرسكنا تخفاءاس كع برعكس صنعت بي فرايتين كاحيشيت بغا برمساوي وق ہے۔ سرمایہ داران نظام میں کوئی کسی کا فلام یا رعیت نہیں ہوتا اور نرسرمایہ دار كى مزدودى زبردسنى كام لتبليه - بكم فرد ورد أزاد سے كرسرمابددار كى شرطول بر كام كرسے يان كرے يمرماير داركى بيش كش اور مزدودكى دصنا مندى دراصل معابدہ ى ہے جس کی بابندی کرنا دونول کا فرض ہوتا ہے۔ اسمعابدے کے مطابق مزدور انجا کھ دس طفيف كي قوت محنت مرمايه دارك الله فروخت كرديّا مي اودمرمايدوا ر اس كے عوض ميں مزدور كوط شده رقم بطور اجرت اداكرتا ہے۔ فرليتن جب جامبى اس معابد سے كومنسوخ كرسكت بيں۔ اس نصطرز زندگى بيم طلق العنان ملوكبيت ، كليسا اور ماليرببت كى فظعاً كونى كنجائش مذهنى-

کل پُرزے ہیں۔ اس نے توحرارت ، مغناطیسیت اور بھل تشریج بھی میکائی اصوبوں سے کرنے کی کوشش کی تق-

مد اگر بهارا علم ترقی کرجائے تو ہم کیمشری اور بیا لوجی کوھی میا انگل دے سے اور وہ عمل میں اور وہ عمل میں جس کے تخصت بیج پودے یا جانور کی صورت متنا کی مدر دی مدر د

اختیار کرنا ہے میکائی بی ہے "

ما بلی (۹- ۱) در ۵۰ ۱ در ۱۵ دوسوسے بنین سال بڑا نظا۔ گو آج بہت کم لوگ ما بی کا داخلہ ما بی کا داخلہ اس کی مجوبیت اور تبرت کا داخلہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کراس کی تحریروں کی چوبیں علدیں علی ایڈ لیٹنوں میں شائع ہو کمیں اور یا عقوں یا خر کمی گئی۔ پر وفیسر الکز انڈر گرے نے بھی رجوائز الکی تحریک کا سخت مخالف ہے ) اعزاف کیا ہے کہ اس زمانے میں برشخص ما بی کر برخت اوراس کی تحریروں کا حوالہ دنیا فظا موسیق آلے نے تعزیریا سوسال بعد گو ابی دیت میں کہر برس میں کناب کی دکا نوں برسب سے زیادہ کمری ما بی کی ہوتی تھی ۔ رصائی ما بی پر برخت کی موسیق کی مابی کی ہوتی تھی ۔ رصائی مابی بی مورون ہو گیا۔
مابی بیزیرے اعتبار سے بادری تفاء مگر اکس کا فطری رجان سیاست کی طرف مفاد میں معروف ہوگیا۔

مابلى قديم يونان سے بہت منا تُرفقا - چنا بي اُس كى اكثر كتا بيں مكالمات فلالون كے تمونے برمكا لمات ہى كى شكل ميں بيں - رُوسو كى مائند وہ بھى اسپارلا كى فوجى اُسُرائيت اُس كَا تَناخُوال بَقا - لا ئى كركس كوا بنا مبرو ما تناخا اور قانون قدرت اور انسانی مساوات برمشدن مصيبتوں كو سبب ذاتى برمشدن مصيبتوں كا سبب ذاتى ملكيت ہے -

ما بل كے زرد بك انسانى مساوات فانونِ فطرت بى كا بك يبلوج يو قدرت

ہمسے بے شارطرافیوں سے کہتی ہے کہ تم سب مبرسے ہوا ور دہی تم سب سے ہرابر محبت کرتی ہوں - سادا کرق ارض تم بی سے ہرایک کا ورشہے ۔ جن وفت تم نے میرا کا تفاظ چور ایس و قت تم سب برا بر فقے ' ہماری صرورتیں کیساں ہیں اقر رمساوات کا مصری سے برا اور فقے ' ہماری صرورتیں کیساں ہیں اقر رمساوات کا اسب سے برا اور شوت یہ ہے ۔ فدرت نے ہر شخص کوا ذا داور ساوی بیدا کیا ہے ۔ فدرت نے ہر شخص کوا ذا داور ساوی بیدا کیا ہے ۔ فدرت نے ہر شخص کوا ذا داور ساوی بیدا کیا ہے ۔ فدرت نے ہر شخص کوا ذا داور ساوی بیدا کیا ہے ۔ فدرت نے ہر شخص کوا ذا داور ساوی بیدا کیا ہے ۔ فدرت نے ہر شخص مساوات کا نام وفئان تک مز نقا فدرت نے المیاز ندگی افتراکی اصوبوں بر طبی تفی ۔ البتہ حب ذاتی ملکبت کا دواج ہوا تورائٹراکی انہولوں نے دواج مواتوں کی فرواج کی افتراکی انہولوں کو دوبارہ دولے دیں ۔ اس اشتراکی نقل می دوبارہ تو کہ کو انہ کا کرانفلاب کا کروت کی پر نہیں کرنا جا ہیے ۔ پر جس اس سے بھی گریز نہیں کرنا جا ہیے ۔

اگرکو فرد محف بر کھے کو طبعی حالات کی وجہ سے انسانوں کے درمیان فرق پیدا ہو
جاتا ہے تو ماہلی اس کے جواب بس کہنا ہے کہ فدر نی صلاحتیں سب لوگوں بس قرب
قرب یکساں ہوتی ہیں۔ بہ جو فرق ہیں نظر اتناہے وہ دراصل تعلیم و تربہ بساور
معیار زندگی کے فرق کا تیجہ ہے۔ اگر سب لوگوں کو مساوی سہولیتی حاصل ہوں اور
ان کا معیار زندگی بہتر میو فو ان کی خدا دا د فاجینی بکیساں طور برجیکیں گی۔
مابلی کے خیال میں معاشد سے کی تمام اخلاتی خرابوں کی جڑو ذاتی مکیست
بہ ہے۔ بددیا نتی، رشوت ، چو دی مدوسروں کے مال و متا بے پر غاصبار قبضہ
دوسروں کی محنت سے ناجا کر فائدہ اٹھانا ، سب کی فرک ذاتی مکیت کی ہوں
ہے۔ بیدان کی کھیکیں کئی اسی وجہ سے ہوتی ہیں مقدرت ذاتی مکیت کی ہوں
ہیں کرتی بلک داتی مکیست ایک ساجی روابت ہے۔ اس اعتراض کے جوابین کہ اگر کو تسلیم
ہیں کرتی بلک داتی مکیست ایک ساجی روابت ہے۔ اس اعتراض کے جوابین کہ اگر کہ اگر کے انسان

قائم ہوگئی نوکسی کو ترتی کرنے اور نئی نئی ایجا دوں کی تیر بک نہیں ہوگی۔ مابی کہنا ہے کرد نیا بیں جو ترتی ہوئی ہے۔خواہ وہ سائنسی علوم بیں ہو یاا دب وفنول ہیں اس بیں ذاتی منفعت کا حذر کم رہا ہے۔ کیا افلاطون یا سفتراط یا سومر سفے پیسے کی خاطر مکھا گھا ہے ا

مگرمعاشرے میں دانی ملیت کی وجہسے جوخرابیاں پیدا ہوگئی ہیں وہ کیسے دُود کی جائیں۔ دومرے خیابی سوشلسٹوں کی طرح مابلی معندت کش طبقے کے تاریخی منصب كونظر انداز كردينام اوررياست برتكيه كرنام حالانكررياست خود طبقاتی ادارہ ہے۔ اس کاخیال ہے کہ ریاست اگراس کی تجریزوں کومنظور کرا توحالا سُوه رسكة بين- شكلاً البيد فانون وصنع كط جائب جن سد لا لي اور ذاتى منفعت كا ستباب بوسك دياست كم معادف كم كرديث عائن ناكردومرول ك يضمثال قاع موسك على برائ نام مكاف حابي عجيز بصحفرات اعزادى طور بركام كريد عثاط بالمظ كى ذند كى خلاف قانون قرار دى جائے اود لوگوں كوسا دہ ساس سادہ غذا اورمعولى مكانول بي دين كرخيب دى جائے وداشت كے قانون برل دينے جائي تاكدولت چنديا كنول ميس معتفي زيائ - افراد كوتحارت كي اجازت د موكيونكه تاجر طبقة حسب الوطنى كرجذ يسسع عارى بؤناس يكرم مايه وا دول كى نما تنده فرانسيى ریاست سے مابل کی یہ توقع کروہ اینا گلا آپ کاٹ ہے گی انتہا درج کی مادہ دل کفی - اس کے ہم عصر باشعور فرانسیسی بی شابد ان تجو بزول پر منسنے ہوں گئے۔ دیکی مابلی كى تنبرت كا ياعدت يدخيالى مفوي در غفه بلداس في عبى خلوص ، جوسش ا ورد قت نظرت معاشرے كى سابسى ،معاشى ، نهذيبى اورتعلبى برائبط كا برده طاك كيا أس نے فرانسیسیوں کے نفاہی و ہولے ہیں بہت اضافہ کیا۔

البيامعلوم موتليك كمة فانون فدرت كمحوال سعانسان ماوات كي نعين اولذاتي

مكبهت كي نفيص المفارهوي صدى كے خبري داخل موكئ طنى . چنا نني اس دور ك قريب فريب سجى مفكراس انداز بيں سوچنے تف - دوسو ، مايلى ، با بيو ان كے زيوست علم داريقے -

مادیلی کاخیال مظاکرانسان فطرناً نیک واقع ہواہے مذکر کر ۔ بریانسان کا ذات کا جُرَبْہیں سے بلکرانسان جی معاشرے میں پروائش باتاہے اس کی برائیاں اس کو بَدبنا دیتی ہیں ۔ معاشرے کی ان بُرائیوں کا سرچیٹر ذاتی مکیبت ہے اور اگریم کسی طرح ذاتی مکیبت ہے اور اگریم کسی طرح ذاتی مکیبت ہے اور اگریم کسی طرح ذاتی مکیبت کی معنست سے نیجات باحائیں تومعاشرہ اور فرد دونوں بداوی سے بیج جائی گے۔ مادیلی کا دعویٰ کھنا کہ فذرت کا منشا بھی ہیں ہے کبونکہ فانون فدرت ہیں ذاتی ملکبنت کو دخل بنہں ہے۔

اسی نظریبر کے بیش نظر ماریلی نے ایک" منالبلہ قدرت "مُرّنب کیا نفاج دہ،، و میں شائع مہوًا - اس ضا بیطے کی بنیاد مشتر کہ ملکیت بررکھی گئی تفی -

" دنبا ایک دسترخوان سے حس برطرت طرح کے کھانے اس افرا ط سے چھے گئے ہیں کہ سب مہمان ببیٹ بھر کر کھاسکیں۔ مگرینیا فت کا بر سارا سامان سب کی مشتر کہ ملکییت ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بس کسی شخص کو برحق نہیں سب کی مشتر کہ ملکییت ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بس کسی شخص کو برحق نہیں بہنچتا کہ اس دسترخوان کی نعمتوں کو اپنی ملکییت بنائے یا بنانے کا دعوی کے بہنچتا کہ اس دسترخوان کی نعمتوں کو اپنی ملکییت بنائے یا بنانے کا دعوی کے اس م

ماریکی کے نزدیک فذرت خودمساوات کی بہت بڑی مبلّے ہے۔ اس نے بارے مبرات واصادات اور مزود یات بی میکسانیت پیدا کی ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم سب کو ایک ہی وفت بیں بھوک نہیں مگئی اور ہماری دومری حزود نول بی بھی گاہے گا ہے وزق ہو تا ہے لیکن اس سے فدرت کا منشاء یہ ہے کہ ہم ا بنے حفوق ف کودومرہ لا کے مصاف کی دائی میں اس کے اندان کی زائی مسالے بی وقوق کودومرہ ل

بی فرق پدیا کرکے مہین تعتبیم کار کاطریقے سکھا باہے۔ ماریل کے خیال میں بھاری سوائلے در اصل ایک خود کا رمشین ہے۔

ہماری سوبرائیوں کی ایک برائی دولت اور ملکبت کی ہوس ہے۔ جنا کنے سماجی برائیوں کا نجزیہ کیا جائے تو بنہ چلے گا کہ ان کا دشتہ کسی ذکمی صورت اسی ہوپ املاک مصر جرا ہو اسے ۔ لیس نا بت برا کہ اگر ذاتی طکیت د ہوتو دوسری تما برائیل محبی باتی در ہیں ۔ دیکن اضوس ہے کہ قانون سازوں نے خود غرضی دکھائی اور طکیت کے استعمال کی نگران کے بجائے طکیت کی نگران میں مصروف ہوگئے ۔ مگراب بھی دیر نہیں ہوئی سے اگر ذاتی طکیت کی نگران میں مصروف ہوگئے ۔ مگراب بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اگر ذاتی طکیت کی تعرب کے ایک تو نہ کوئی چوری کرے گا نہ فت ل اور نہ کسی کو جائی ہی اور جما نبانی کا جنون ستا ہے گا۔

ماریی به نہیں مانتا کہ انسان طبعاً کابل اودکام چدوافع بڑواہے۔انسان بی کام نزکرنے کی تحریک دراصل کتے اور کھٹو دولت مندوں کو دیکھ کر سب تی ہے جو خود ہل کر باتی بھی نہیں بیٹے البند چاہتے ہیں کہ دومرے ان کے لئے اپناخون پسینہ ایک کرتے ہیں۔
ماریل اپنی کتاب کے چوتھ صفیے میں ایک مسودہ فافون بیٹی کرتا ہے جو اس کی لئے بی منشاد فدرت کے عین مطابق ہے۔ اس فافون کی نین شرطیں ہیں بیبل شرط بہت کہ ذرق استعال کی چیز وں کے علاقہ تمام ذرق ملکییت دیاست کی تحویل ہیں ہے لی جائے۔
استعال کی چیز وں کے علاقہ تمام ذرق ملکییت دیاست کی تحویل ہیں ہے لی جائے۔
دوسری شرط بہت کہ ہر شخص کو دیاست دری پیک دوزگا دفرا بم کرے اور اس کے اخراص کی افرا جا کہ ہر شخص اپنی جمانی قوت اپنی تر اور اپنی لیا قدت کے مطابق معاشرے کی خدمت کرے۔اس کے بعد ماریلی افلاطون اور سرخنامس مور کی طرح گرزئیات میں بیا جا تاہے۔ مگر یہ جزئیات اس کے میجیشرو اور سرخنامس مور کی طرح کر ٹیات میں بیا جا تاہے۔ مگر یہ جزئیات اس کے میجیشرو خیال سوٹ کسلے و کی کہوریوں سے عندے نہیں ہیں۔
ماریکی ، مابلی اور رکوسو نے افقا ب فرانس کے مطاف ذرینی فضا تبیار کی لیکن ان بی ماریکی ، مابلی اور رکوسو نے افقا ب فرانس کے مطاف ذرینی فضا تبیار کی لیکن ان بی

سے کوئی مجی انفلاب کے وقت ذندہ نافقا۔ بہ فخر اُن کے دوحانی شاگرداور انفلابی مفکر بابی نے زمرف انفلاب فرانس مفکر بابی روحانی شاگرداور انفلاب فرانس کے دوران میں مسنت کمشوں کی دمنہائ کی بلد اُس کو اپنی اشتراکی مرگرموں کے سیسلے میں جان بھی فریان کرتی بڑی ۔

آبیو کے والدین نجیلے درمباز طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچین افلاس اورعسرت بب گذرا بمصنون نگاری کا متوق ابندا سے تفایج الجرشہرائے منبز ( عہد ملا مرم کے ایک اخبار میں ملازم بوگیا معافتی زندگی کے تجربوں اورسیاسی مفکروں کے مطالعے نے بابیو کوکٹر القلابی بنا دیا۔ انقلاب آیا تو بابیونے آمینز کی ملازمت جھوٹ دی اور پری جلاگیا۔ وہاں اس نے ایک اخبار اُزادی صحافت کے نام سے جاری کیا۔ بعد میں اس کا

نام "عوامىعدالت" بوگيا-

لبہوتے الفلاپ فرانس کی جابت برقی شد ومدسے کی تھی۔ دبین الفلاپ کی جبت ہوئی تو دیا سب پر مرمایہ داد طبقہ قابق ہوگیا اور محنت کشوں کے شب وروز بس کوئی خاص فرق ندایا ۔ آزادی سا وات اور آخوت کے نورے جن کی بنیاد پر محنت کشوں کو الفلاپ میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ وصول کا بول تابت ہوئے ۔ الفکاب سے پہلے نابرابری اور نا الفافی کا سبب با دشاہ اور جاگیر دارول. نوابوں کی بوٹ کھسوٹ تھی ۔ الفلاپ کے بعد بیمنصب مرمایہ داروں فے سنوال بیا اور ہو گئی داروں فی سنوال بیا اور ہو گئی داروں فی سنوال بیا اور برو قار برکے حفوق فی بامال ہونے گئے۔ حالا تکہ الفلاب میں سب سے ذبادہ قربانیال اس طبقے نے دی تفیں۔ با بہونے سرمایہ دارطیقے کی ان برعبدلوں اور وعدہ خلافوں کے اس طبقے نے دی تفیں۔ با بہونے سرمایہ دارطیقے کی ان برعبدلوں اور وعدہ خلافوں کے کے خلاف کی بین اخیار کی درافقال بنامکل ہا کے خلاف کی بین اخیار کی دو اگر کی اور افقال کی تابیل کرہے ۔ فروری میں بابیو کواس کی ولولہ انگیز تحریوں کی باد اش بین قید کر دیا گیا۔ ہرجبدکر اس موجبدکر اس موجبدکر اس میں قید کر دیا گیا۔ ہرجبدکر اس

کو اکھرما ہ بعد رہا کرد باگیا مگرمانئی عدم مساوات کے خلاف اس کا هفد دھ باہیں ہو اللہ کچے اور نزی بسند ہوا بلکہ کچے اور نزیز ہوگیا۔ اس نے مہرمند مزدوروں ، عام سیا ہیوں اور نزی بسند مرمایہ دادوں کی ایک خطیم ساوات کی بنیا دیر فائم کی ۔ حکومت نے اس کا رسالہ بند کردیا اور تنظیم کو خلاف فافون فرا د دیا ۔ بھر بھی اس نے اپنی تنظیم کی سرگرمیاں خفیہ طور پر حادی دکھیں ۔ احرکاد حکومت با ہو کی خفیہ نظیم سے اننی خالف ہوئی کہ اس نے با ہو پر بھاوت کا جرم لگا با اور اس کا سرقلم کردیا۔

بابیدکا کہنا تھا کہ برسرا فیدارجاعت نے انقلاب سے انخوف کیا ہے اور تھو تی اللہ اسے انور تھو تی اللہ اسے کے نادینی اعلان نامہ دراص انقل ترکے نادینی اعلان نامہ دراص انقل ترکی اعلان نامہ دراص انقل تر انسی کا منشور تھا ۔ اس اعلان نام ہیں جو ۱ ہراگست ۱۹۸۹ و کو عبس دستورساز میں نظیہ مرائشا۔ فرانس کا منشور تھا ۔ اس اعلان نام ہیں جو ۱ ہراگست ۱۵ کی گئی تھی ۔ ان حقوق میں اکر ادی کا حق ، اور طلم کے خلاف جدو ہید کا حق شامل تھا ۔ اس کے املاک کاحق ، تحقیظ خوات کاحق ، اور طلم کے خلاف جدو ہید کاحق شامل تھا ۔ اس کے علاوہ آزاد کی نفتر بر ، نخر بر اور طباعت کی صفاحت کی صفاحت کی میں اور بر اعلان کیا گیا معلان کام کو اور اور اور کی انسی بھور تیم بر بر شامل تھا ۔ اس اعلان نام کو اور اور اور کے آئین میں بطور تیم بر بر شامل کا نفا۔ کی لئی انتقاد کی استر میں بھور تیم بر بر شامل کا منا نام کو اور اور اور کے آئین میں بطور تیم بر بر شامل کا نفا۔ کی لئی نفا۔

یا بیوکا مطالبه نظا کرُصُونیِ انسانی کے علان ناٹ اور ۱۵۹۱ و کے آبین پرحرف برحرف عمل کیاجائے اور البیے حالات بیدا کئے جا بیس جن برسیاسی اور معافقی ساوات کوفروغ کامو فع مل سکے ۔ لیکن بابیو کاخبال نظا کہ ذاتی ملکبیت کی موجو دگی بیس طنیفی مساوات کا قائم ہونا محال ہے۔

بابردمساوات کے حق میں وہی دلیلیں دیتا تظا جوروسو، ماریلی اور مایلی پیل کری فضے بعنی قدرت نے تمام انسانوں کو اُن کے حقوق اور صرور بابت کی حدثک مساوی پیدا کیا ہے۔ البتہ ذاتی مکیت کے شیکہ داروں نے قانون قدرت کی خاف فی کی کرکے فطری مساوات کی جگرساجی تا ہراہری کے زہر بلے بہتے ہو دیے ہیں اورجہاں تا ہراہری کے ذہر بلے بہتے ہو دیے ہیں اورجہاں تا ہراہری فلات ہوگی وال تا انعما فی کا ہو تا لازمی ہے۔ ایک طرف چیزول کی افراط ہوگی تو دو سری طرف فلات ۔ یہ فراوانی قانون قدرت کے مطابی نہ ہوگی بلکہ استعمال سروقہ کہنا ذباہدہ دیت ہوگا۔ حالا تکہ چردوں نے قانون وضع کر کے اس سرقے کے لئے جوانہ پدیا کر لیا ہے۔ اہذا ہو کو اور جوکا رکھنے والول کے درمیان موات مندول اور مفلسوں کے درمیان جا حال اثاث اور جوکا رکھنے والول کے درمیان منتقل حبک رہتی ہے۔ ان اگریک نے دم کھنے سے اور جوکا ہو تا اور جوکا ہو تو مفول ہے درمیان ہا حال اور قناعت کی توقعے فضول ہے۔ ''

پید بین به و بید سا بر مرسی کرد و بادل بر مین کے نام ایک خطیب وہ فرانسی معامرے پر ننقبد کرنے ہوئے کھنا ہے کہ تجارت کا بازار بے شک گرم ہے لیکن اس کا مقصد سوائے اس کے کچے نہیں کہ محنت کشوں کے خون اور لیسینے سے دولت مندول کے سونے کے نالا ب بھرے ابی - جزگل کے خلاف سازش میں معروف ہے - دولت برمعاش سط آزول کی تجورے جا بی - جزگل کے خلاف سازش میں معروف ہے - دولت برمعاش سط آزول کی تجور ریوں میں تنقل ہوتی رہتی ہے - مگر جوسب سے زبادہ میند اور اہم سماجی خدرت النجام دیتے ہیں انکو معا وصنہ سب سے کم ملتا ہے ہیر طرف براور میری اولاد برکیا گذرے گی - درق مط گا یا نہیں ۔

جہاں نک عوام کانعلق سے ان کے نزدیک توانقلاب آیا ہی نہیں-لبداہیں انقلابی صدوجہ رحاری رکھنی جاہیے تاکہ عوامی انقلاب بریا ہو اور مساوات کا

ہے ہرائے۔

بابیواوداس کے ساتھنبوں نے اپنی مختفر عبر وجہد کے دودان بی برکنزندرسالے اور استہاد شائع کے ان بین سب سے مشہور مستورسا وات سے ۔ اس منتورکے

جندفقرول بى مع فرانس كان انقلابى جوانول كيجن اورغلوص كا اندانه بوجأنا بد. چونکہ ہم مساوی پدا ہوئے ہیں بندا آج سے ہم مساوی عثبت سے زندہ رہی گے اورمسا دی چندیت سے مری کے حقیقی مساوات یا موت، بہتے ہادا مطالبہ - اور ہم اسے حاصل کرکے دم لیں گے خواہ ہمیں اس كىكىتى بى فنيست كيول ندا دا كرنا يرك -افسوس سےان لوگول بر وظيفى مساوات اور بھارے بھے میں آئیں گے -افسوس ہے ال پرجو بھاری اس خواہش كے حربیت بن كر تھيں گے . . . . . انقلاب فرائس ايك في القلاب كاييش خيريد - القلاب فرانس سعظيم تر، وسيع تراور وباز العلاب كا- أخرى انقلاب كا - تهيي برساوات صرف معنوق انساني" كى استاويزىين نهيں چاہيے۔ ميس تورمساوات اپنے گھرى جيت كے نيج اورا بیند درمبان چاہیئے۔ہم اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی ، بڑے سے براس متمان كولي تياري - بدشك برجز فنا بوجائ مكر حنيقي ماوات

بابیوبیلا اشترای مفکر بخاص نے محسوس کیا کہ اشترائی معاشرہ فقط کتا بی فعوبی سے نہیں قائم ہوسکتا اور نہ بہتاری فریفنہ کوئ خدا ترس حاکم یا فلسفی فرما نروا مرافیام دے سکتاہے بلکے منت کش عوام ہی اپنی جدوجہ دسے اشترائی نفام کو نا فذکر بھتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم با بیوکو کا دل مادکس کا بیش دو کہ دکتے ہیں۔ جنا بید کا دل مادکس کم بونسٹ مینی فیسٹو بیں سینٹ سائمی ، فود عمر اور در ابرے ، دوین کو توخیال سوشلسٹوں کے حف میں شامل کرناہے لیکن بابیو کو خیالی سوشلسٹوں کے طوف

اشادہ کرتے ہوئے انہیں" مزدوروں کے مطالبات کی اَواز شعبے تعبیر کرتا ہے۔ اور فریڈ پرک انٹیکلڈ انفقاب فرانس کے سرمایہ دا ما نزکر دار کا حائزہ لینے ہوئے کھتا ہے کہ

"اس کے یا وجود ہر رہی بور ژواتھ کہ بین اس طبقت جوموجودہ پرواتا کا طبقے کا پیش رَوفقا اپنی الگ تحر بک بھی جلائی۔ شکا جرمی بین اصلاع وین اورکسانوں کی جنگ کے زمانے بین فقامس منز رکی تحریب، ۱۹۳۸ درک افلاتر برطانیہ بین بیورس اور فرانس کے انفلاب عظیم بین با بیوی تحرکیب اسلام ایک خط میں با بیوی تحرکیب خط میں اس بات کو اور و امنے کیا ہے۔ یہ خط در ۲رفرودک ۹ ۸ ۸ اور کا کو تسکی کے ایک مقالہ برتبھرہ تھا جو انقلاب فرانس کی سوسالہ تقریب کے ایک مقالہ برتبھرہ تھا جو انقلاب فرانس کی سوسالہ تقریب کے ایک مقالہ برتبھرہ تھا جو انقلاب فرانس کی سوسالہ تقریب کے ایک مقالہ برتبھرہ تھا جو انقلاب فرانس کی سوسالہ تقریب کے ایک مقالہ برتبھرہ تھا جو انقلاب فرانس کی سوسالہ تقریب کے ایک مقالہ برتبھرہ تھا جو انقلاب فرانس کی سوسالہ تقریب کے ایک مقالہ برتبھرہ تھا جو انقلاب فرانس کی

" ہے 21 دہیں فرانس کی عوامی ہرا در ہوں کا نعرہ تھا "مینت کی بنیاد پر
سب کی خوشی الے " مگر رہ بہت نہیں جلتا کہ یہ لوگ دراصل جا ہے کیا تھے۔
البتہ کمیٹوں کے خاتجے کے بعد بہت دن بعد بابیو نے ان کی خوام میٹوں کو
تھوس شکل دی تسکی جس طرح کمیون اور اس کی اخرت کی اگر دو کمیں بہت
قسبل از وفت تغیب اسی طرح بابیو بہت دیرسے نمود اد مگوا۔ " مطلح
مطلب یہ ہے کہ بابیو کی تخریک کی ناکامی کا سبب یہ نفا کر فرانس بی اسس
وقت تک جیچے معنوں میں پر ولت ادی طبقہ وجود میں نہیں آیا بنا جوسمایہ دار الفقاب
کو اشتراکی القالاب کی سطے تک ہے جاتا۔ بکر محنت کش عوام کی نوعیت نیم پروان رب

دے اور صفیہ لبغا وتوں کے منصوبے بناتے رہے - ان سرگرمیوں کو "سازش مساوات"
کالفتب دیا گیا تھا -اس مجیب وغرب سازش کی تیاد ہاں خفیہ طور پر نہیں بلکہ برسرعام
ہوتی بعبیں -اس کے اعلاجیے اور مدا بات نائے کشے جاتے تھے -اس کی ایک با قاعدہ
نظامت قائم کھنی اور ایک " قانون بغاوت ہی وضع کیا گیا تھا -اس قانون کی دفعہ
سا - سما کے تحت نا نبائیوں کو ہدا بت کی گئی تھی کہ وہ دوئی بچائے میں تا خرد کریں۔
دفعہ کا میں یہ اعلان درج تھا کہ وشمنوں کی تمام املاک وطن کے بارسیالوں میں
تقتیم کردی جائے گی -ایک اعلان اس مضمون کا تیا رکیا گیا تھا کہ بے گھرشہر لولی
کو امرا دکے مکالوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔

بابوکوبنین نفاکہ بہولنادیہ ہی ملک کاسب سے انقلابی طبقہ سے اورمایی انقلاب اسی طبقے کی سرکردگ میں کامباب ہوسکتاہے۔ لہٰذا وہ اوراس کے دفقا، مزدوروں کی تعلیم جن معروف دہنے تھے۔ مگرانقلاب کی تمبیل کے لیے وہ ملک گبرہی انے پرعوامی حدوجہد کے فائل نہ نفے بلکدان کاخیال نفا کرہزنادی فرلفینہ مقود سے معنبرمزدوروں کی خفیہ سازش سے سرانجام پاسکتا ہے۔ اوریبی فرلفینہ مقود سے معنبرمزدوروں کی خفیہ سازش سے سرانجام پاسکتا ہے۔ اوریبی بابو کے طریقہ کارکی سب سے بولی خامی نفی۔

ابد کی نظریک اس کے قتل کے بعد بھی بہت دن تک زندہ رہی اور اس کے بیئر و فرانس کے مزد ورحلفقل میں بوسنور کام کرتے دہے۔ بینا کی کا دل مادکس نے بیئرس اُنے کے بعد بین اُنظائی کا دکنوں سے دابط قام کیا ان بی بابیو کے مانے والے بھی نفے - کادل مادکس ان کے سیاسی نظریات سے اُنفاق کرتا بخا ۔ وہ اُن کے مانے ملوص اور نیک بنبی کا بھی عترف مخالیکن ائی سازشی حکمت عمل کومز دور تحریک کے منوص اور نیک بنبی کا بھی عترف مخالیکن ائی سازشی حکمت عمل کومز دور تحریک کے حق بین نقصان دہ سمجتا ہے ۔ بابیو کے بیشتر معتقدین رفعة دفعة کا دل مادکس کی کمیونسٹ لیگ بین شامل ہوگئے ہو

# إنقلاب فرانس كے بعد

انفلاب فرانس بورژوا انقلاب نفاجس سے مند کشوں کی تو قعات تولیک رنہو ہیں البتداس کے تاکی بڑے دور رس کلے اور سیاسی انقلابات سے قطع نظر زندگی کے ہرفتھے ہیں اسم نبد بلیاں رُونا ہوئیں۔ جانچ انیبویں صدی کے ابتدائی بجاس برسوں کو اگریم انقلا بوں کا عبد کہیں تو غلط نہوگا ۔ اس اثنا ہیں خود فرانس میں دو بارانقلاب کیا۔ اس کے علاوہ اسٹریا، ہبکری، چکوملووا کید، اٹمی ، پولینڈ، البینڈ، جیم ، جرمی فرشیکر کیا۔ اس کے علاوہ اسٹریا، ہبکری، چکوملووا کید، اٹمی ، پولینڈ، البینڈ، جیم ، جرمی فرشیکر کیا۔ اس کے علاوہ اسٹریا، ہبکری، چکوملووا کید، اٹمی ، پولینڈ، البینڈ، جیم ، جرمی فرشیکر بورس کے قریب تھی ملکوں میں آزادی اور جہور سبت کا غلظ ملند ہوا اور سنتے بناونیں ہوئیں جانگوا ہوئی کہ اور اسلامی میں جانگوا ہوئی کہ اور اسلامی کی اور اسلامی کی میرود مسلمی جانگوا ہیں۔ انقلابی عبدود مرکز میور کی اور اس وقت کا شاید ہی کوئی ادیب ، فن کار اور مفکر ہوجس نے ان انقلابی مرگرمیوں کا انر قبول رہ کیا ہو۔

اسی زمانے بی سوشلزم کاچرجا بھی عام مؤااورسوشلزم کے بہت سے مبلغ پیدا ہوئے مثلاً سینٹ سائن، رابرٹ اووین، جارس فور میروغیرہ - اُن کی تحریب درمیار طبقے کے علاوہ تعجل مزدور حلفوں میں بھی بڑے شوق سے پڑھی جاتی تھیں ۔ مگران بیں سے بینیز سوشلسدے والنشور محسنت کشوں کی طبعا تی جدوجہد کے حق میں ندینے اور ند سرمایہ داری نظام کومزدور انفلاب کے ذریعے بیست و نابود کرکے سوشلسدے نفام کونا جا ہتے تھے بلکہ ان کا خبال تھا کہ اگرسوشلزم کے معقل منصوبے تیار کے جا بیں اور سرمایہ دار طبقے کو دبیوں سے قائل کردیا جائے توموثلزم خور بخود قائم ہوجائے گا۔ کارل ماکس اور فریڈرک اسٹکٹزنے اپنی سرگرسوں کا کا فاز انہیں خیالی سوشلسطی کے دلاف نظریاتی جنگ سے کیا تھا اور مزدوروں کوان کے انہیں خیالی سوشلسطی کے دلاف نظریاتی جنگ سے کیا تھا اور مزدوروں کوان کے اثریسے آزاد کرنے کے لئے تنظیمی جدوجہد بھی کی تھی۔

## بيند ايمن

مینت سائن د۱۷۱۱ و ۱۵ ۱۱ ۱۱ ما ۱۵ ۱۱ ما ۱۵ ۱۱ ما ۱۵ ۱۱ ما انقلاب فرانس کے عرف و دوال کا عبی شاہر نفا - اس کا تعلق فرانس کے ایک ام برگھرافے سے نفخا - وہ انھی سول سال کا نفا کر امرکیے کی جنگ از دی شروع ہوگئی (ھا، ۱۱ د – ۱۸ ۱۵ ۱۵) فرانس برطا نبہ کا روائتی حرایت کا خوالت نفاجا بچے فرانس برطا نبہ کا روائتی حرایت کی بڑی تعداد بھی دونا کا دا د طور بر امر کی جوب مدد کی - بہاں تک کے فرانسی تقلابی کی بڑی تعداد بھی دونا کا دا د طور بر امر کی جنگ میں شر کیا ہوئی سینت سائم تا آئی بہی ہی گئی ہوئی سینت سائم تا آئی ہوئی سینت کے بڑی ان روائل کی برائر واللہ اس کے خیالات پر گہر ااثر واللہ امر کی کئی نفی اور اور کی گئی اور ان کے برطے برشے اوقا ف تھے - درباری اگراد ہے۔ کشور نواب تھے ۔ منگ و نسیان کے برطے برشے اوقا ف تھے - ندرباری اگراد ہے مشقدت میں معروف د شینت ہوئے کے مالک ، دو کا نداد ، مزدود ، کا شفار سب محسنت مشقدت میں معروف د شینت کا ور ملک کی سماجی فضا برش ی حذتک جہودی کھی ۔ مشقدت میں معروف د شینت کا ور ملک کی سماجی فضا برش ی حذتک جہودی کھی ۔ درباری اور کی خواب کے کھینوں جی ان کی دربال حالی سینہ بی ماری فرائس نے شا ید دکھی نہیں یا دکھی تواس نے نیگرو لوگوں کوائس نے نیکر کورٹر کی کھی نوان کی میں کو نوائس کے نیکر کی کھی نوائس کے نیکر کورٹر کورٹر کورٹر کی کھی نوائس کے نیکر کھی نوائس کے نیکر کی کھی نوائس کے نیکر کی کھی کورٹر کی کورٹر کی کورٹر کو

بى تبسىمجاكدان كے باسے بي عود كرنا -

پهرس آکراس نے شا دی کرلی نیکن گھر طور زندگی و مدام سیل کوبس کی دینی۔
المثلا ایک مرابی کے اندرصلجدگی ہوگئی اورسیندے سائم نے مدام سیل دیا ہو ۔ ۱۱۹۱۵ کے سلائے میں بناہ لی۔ مدام سیس پہرس کی بڑی مشہور تصیبات بھیس وہ کئی دومانوی فولا کے سلائے میں بناہ لی۔ مدام سیس پہرس کی بڑی مشہور تصیبات بھیس وہ کئی دومانوی فولا کی مصنف میں اور دائش ورول کا جگھٹا لگا کی مصنف میں اور دائش ورول کا جگھٹا لگا رہنا تھا۔ اسی دکوران میں سینٹ سائن کی بہی تا ب جمبور صف طوط " دا۔ مدای شائع

موى -اس وفت سينط سائن كي عمر ابه سال عتى -

راق خطوط کے بعدسبیٹ سائن نے اور کئی دسا نے مکھے۔ ان بی گووا فعات اور دلائی برہے ہوئے نے مبکن نفس مفنون ایک بی نفا ۔ بعبی سائنس اور صنعت کی بنیاد برمعاشرے کی از مرزو تشکیل ۔ ان تصنبیفات سے مبینے سائن کو مالی فائدہ باکل بنیاد برمعاشرے کی از مرزو تشکیل ۔ ان تصنبیفات سے مبین مبوا ملک اس سے تنگ اکر بہیں مبوا ملک اس کے اکت روز بروز زبادہ ابتر مبوتی گئی۔ افلاس سے تنگ اکر اس نے خودکشی گ جی کوشش کی لیکن ناکام رہا ۔ اس وخت ایک پرانے ملازم نے اس کی وستانگ پرائے ملازم نے اس کی دستگیری کی اور اس کی دبھر بیال کرنے لگا۔ وہ سال کی عمر بیس اس پر ابک مضمون کی باد اس میں بنا وت کامفذر جیا لیکن وہ بڑی موگیا ۔

جنبوا کے خطوط اس نے ایک فرصٰی دوسٹ کے خطوں کے جواب بس نکھے تھے۔ پہلے خط کی امتدا ان لفظوں سے ہوتی ہے۔ " بنی اب جان نہیں ہوں۔ مبئی نے بہت کچہ دنیا دیکھی ہے اور کافی معروف ہی رہا ہوں سکین میری محنوں کامغضد ننہاری خوشی رہا ہوں سکین میری محنوں کامغضد ننہاری خوشی رہا ہوں سکین میری محنوں کامغضد ننہارے کہ تنہارے رہا ہے۔ اب مبئی نے ایک منصور سوچا ہے جومبرا خیال ہے کہ تنہارے لئے مفید موگا۔ جنا بخ مئی برمنصور ننہیں بھیجے منا ہوں۔

نبوش كے مفرہ كے سامنے جندہ اكمٹاكرنے كابندوبست كرواوراس

كام مي أنخك محنت كرو"

سینٹ سائن کے نزدیک بیوٹن کی تخصیت بے غرض خدمت خلق اور سائنی فرمینیت کی علامت عتی ۔ اس نے اس نے پر نجویز بیش کی کہ ایک بین الا توائی بہوٹن کوئل اس نے ہے اس نے پر نجویز بیش کی کہ ایک بین الا توائی بہوٹن کوئل مستنف . بین مصور اور بین موسیقار شامل ہوں ۔ یہ انتقامه افراد نہ کوئی حہدہ قبول کریں ۔ اور نہ کوئی معاوص لیس ۔ بکہ بنی نوع انسان کی بے لوث خدمت کریں ۔ وہ المیانیت کے مشعل برد اڑ بوں اور ونیا کو حق و انصاف کا داست دکھائیں ۔ "بر نہوں کو نسان کی ہے لوث خدمت کریں ۔ وہ نہوں کوئی وانسان کی اس نہ نہوں کو اس نہوں کی اس نہ نہوں کی اس نہ نہوں کا داست دکھائیں ۔ "بر نہوں کو نسان کے اس نہ نہوں کی اس نہ نہوں کی اس نواز کی نواز کی نواز کی نواز کی نہ اس نواز کی نواز کو کی نواز کی نواز

اور باددیوں کی جو سجارے روحانی بیٹی نفے اب کوئی حزورت با فی نہیں رہے۔
لہٰذا معاشرے کی بی تنظیم سائنس اورصنعت کی بنیادوں پر ہوئی چاہئے کہ وہ اب معاش صنعتی دور میں داخل ہو گیا ہے۔ اور سہیں اب بہ مجنا چاہئے کہ فرانس مجی ایک فیکڑی سیے ۔ اور سہیں اب بہ مجنا چاہئے کہ فرانس مجی ایک فیکڑی سیے جس طرح فیکٹری کے اندر امیروں ، جاگیر دادوں ، پا در یوں اور سپاہیوں کی گنجائش نہیں ہوتی ۔ اسی طرح معاشرے کے اندر میں یان تعمی اور کھتے طبقوں کا وجود ملک کے نہیں ہوتی ۔ اسی طرح معاشرے کے اندر میں اور کام کا معاومت بائیں "

" ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنی ذائی صلائے بنوں کا گٹ انسانیت کی بہودی
کی جانب بھیردے یغربیوں کے فوئی امیرول کی پر ورش کریں گے۔ سیکن
امیروں کا فرض ہے کہ اپنے ذہن سے کام لیں اور اگر ان کا ذہن کام نہیں۔
کرنا تو بھران کو اپنے تا کھوں سے کام کرنا پڑے گا کبونکہ نیوش ان لوگوں
کوج ودکشاب کے کام کے نہ ہول کرتا ادش پر آزاد نہیں جھو ڈسے گا ۔
دجنیوا کے خلوطی

مینت سائن کےمفوبے کےمطابق معاشرے کی نی تنظیم کے تین ابوان ہوںگے۔

(١) ايوانِ تخليقات

(١) الوالي تنقيمات

رس الوال تنظيمات

ابوان تخلیقات دوسوانجبنرول، پیاس ادببول، معتورول پندره مجمد از ملاده اور ایندره مجمد از دل اورتغیرات سے ماہروں اور دس موسیقا روں پرشتل ہوگی۔

ابوانِ مَنقِیجات سے بین تشورکن ہول گے۔ ایک سوجوا نان سے عالم ، ایک سو طبیعیات کے عالم اور ایک سوحیاب داں۔

ايوان منظيمات مين مختلف صنعنول كما تدريد شامل بول يحد كاشت كار،

مستری ، دستگار ، صنآع ، تاجر ، مزدود ، صنعتکاد وغیره - معاشرے کی شردگ صنعت وحرفت کی بیم نمائکرہ محلیں ہوگی ۔ مینیٹ سائٹن ان سب نوگوں کوشنی طبقے کا فرد جمجنتا ہے ۔ اس حد تک کہ وہ سرمایہ دا دا و دمزدود ، مل مالک اورائج تی دست کا دکو ا بک ہی صنف میں کھٹوا کرد نیا ہے۔

" یہ واحد طبقہ ہے جی کے بارے بہ ہماری آرزوہ کراس کے عزام اور
سباسی جرائت بیں اضافہ ہونارہ ہے۔ کیونکہ صنعت کا رول کا طبقہ ہی وہ طبقہ
ہے جس کے عزام مفیدا ورجس کی جرائت صروری ہے۔ ان کے مخصوص مفادات
سب کے مشتر کہ مفادات سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ چونکہ ہیں اس صدافت
کا اصاس سے بلذا ہم نے صنعت کا رول کے حق ہیں آوا ذا کھا ڈی ہے۔ ہمان
کو تہذیب کا صنعتی مرکز تصور کرتے ہیں ''

سینت سائن کی دائے ہیں سرمایہ اور مجنت دونوں معاوضے کے بہی یکی اس منصوبے پڑھل کیسے ہو۔ محنت کشوں کوسیاسی اختیاد دسے کر؟ نہیں اود ہرگر:
نہیں کیونکہ انقلاب فرانس کا تجربہ ہمارے سائنے ہے۔ ہم جانتے ہیں کرعوام اس کے اہل نہیں ہیں۔ وہ اپنے مسائن خود حل نہیں کرسکتے بلکہ یہ تاریخی فرلھنہ کھی مہذب طبقوں کو انجام دیتا ہوگا۔ معاشرے کے برگذیدہ افراد کو ، الجینیز ول کو چگیروں کو فن کا دول کو ، دانشود ول کو ۔

سینٹ سائن سائی انفلاب کے بغیر انفلابی نبد بلیاں لا نا چا ہناہے۔ وہ عوای نحر کیک ،عوامی حدوجہد کا قائل نہیں ہے اور نہ اس کوعوام کے سیاسی فتعور یا نبلی صلاحینوں ہیں جرافلاب فرانس کے مہنگاموں ہیں ہیرس کے وہ کی گاغیر دمہ وار حرکتین نہیں و کی پیش ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ بیٹ سائن کے مضوبے سے کہ نہ تھے۔ ماگیری نظام کے نقائش میں میں نظام کے نقائش

كرباري مين اس كن اثرات بالكلي عظ - اتراد ، كليها اور فوج برأس في ج "تغيدكي وه مجي يح عنى - اس كابه خال مجي درست مخاكه دنيا اب سائمس اولمنعت کے دوریس داخل ہوگئے سے اورمعاشرے کی فلاح وبفاکا الخصار خلیفی صلاحبتوں سے فائده الخالة برسع- مرسينت مائن برمول جاتاب كه فرانس كا تعرتا موامنعتي نعام بجى طبقاتى نظام تقا-ايك طبقة ممرمابرداروں اورصنعت كا روں وبور ڈوا) كا تقااور دومراطبق ممنت كشول وبيروت اربى كاعنا- عنان اختيار سرمايه وارول اوران كے كماكشتوں كے الخديس ففى - انہيں منطقى ولاكى مصريا بنى نوع انسان كا واسط دسے كر اليفسياسى اودمعاشى اقتدادس وستبرداد بوف براماده نهب كباجاسكنا عقابكه به أسىصورت بسمكن تخاكه بروتنا ربرمنظم جدوجدك ذربعه لورثروا طبق سع اختيار چین ہے۔ سنبٹ سائن دنیا محرکے منصوبے تو بنا سکتا تھا لیکن وہ اس قوت کو جوان منصوبوں كوعملى عامر يهنانے كا الى خى تسبيم كرنے كے ليے تبار نرتفا-نينج ظامر مقا-آس کے منصوبے کتب خانوں کی زمبنت بن گئے ۔ فرانسیسی قوم نے ان پرکہی عمل ہیں کیا۔

#### دايرط اووين

اِس دور کے میں انگریز سوشلسٹ کو بین الا فوای تہرت نعبیب ہوئی اُس کانام را ہرٹ اور آپی تھا۔ دا ہرٹ اور آپ تھا۔ دا ہرٹ اور آپ دا اداء اداسے ہوئی اُس کاناس کا باب ہوسے کا سامان ہیجیتا اور گھوٹرول کے ساز بنا تا تھا۔ اور آپ نے سات سال کی عمر میں مدرسے کو خبر باد کہا اور قصبے ہی کی ایک دکان میں نوکری کرلی۔ وس سال کی عمر میں وہ لذن جبلا آیا اور کچھ عرصے ملازمت کرنے کے بعد سائیسٹ منتقل ہوگی

جوسون اوراون کارخانون کابہت برا امرکز بخا- اپنی فطری ذیانت اور انتک مست کے ببیب وہ بہت مبد ترقی کرکے ڈرنگ واٹر کاٹن ملز کامینجر ہو گیا۔ اس وقت د ۱۹۵۰ ماری اووی کی سالانہ تخواہ تین سو پونڈ متی ۔ سان سال بعد اس فینون ارک کی فیکٹری خرید کی ۔ یہ جگر سکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگوسے نظریباً ہ مہل وگور دریائے کلائڈ کے کنا دسے ایک جھوٹی سی لبتی بختی ۔ بہتی کیا تھی ۔ چوروں ، شرا بیوں اور بدمعاشوں کا اڈا تفا۔

اودین نے نیو کنا دک کی اصلاح کا بیٹرا آٹھایا-اس کا داسنے عنبیدہ تھا کہ انسان اپنے ماحل کی پیدا وار مہوتاہیں - ماحول اگر اچا ہو اود انسان کی پرودش اور تعیم فزیبت صحبت بخش حالات بیں مہوتواس کا کردا دصالح مہذنا ہے ۔ اس کے برعکس انسان کا ماحول اگر خواب ہو تاہیے ۔ اہذا انسان کے کردا دکی اصلاح کے لیٹے مزودی ہے کہ اس کے ماحول کی اصلاح کی جائے ۔ مرددی ہے کہ اس کے ماحول کی اصلاح کی جائے ۔

اووین نے بیولنادک ہیں اپنے اس فلسفے کو اُ زمانے کی تھان کی۔ اس نے پچوں کے
لئے اسکول کھولے جن میں موسیقی اور دفعی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ مزدورول کے لئے
صاف سخرے مکان بنوائے اور کھیل کو داور تفریج کے سامان فراہم کئے بہتے ہر سڑوا کہ
د مکھتے ہی دکھتے نہولنا دک کی رسوائے زمانہ لبتی ایک مثالی لبتی بن گئی اور جبٹ ک
یہ جربہ جادی ریا بقول اوو بن ایک شخص بھی کمی اضلاقی جرم ہیں ماخود نہیں ہڑوا ۔ اِس
مثالی لبتی کا شہرہ کو در دُور دکور تک پھیلا اور یا رہینے کے محبوسا جی کا دکن اور اخبار نویس
مزیدہ نئی لبتی کا شہرہ کو در دُور دکھینے کے لئے اُلے ۔ برطابہ کا وزیر اعظم بنجامی وزریل
موسی ہوئے اس نجر ہے کو دکھینے کے لئے اُلے ۔ برطابہ کا وزیر اعظم بنجامی وزریل
موسی موسے اثنا مثاثر مہوا کہ اس نے پہنے نا مل سیس نیو لنا دک کی طرف امثارہ کرتے
موسے مکھاکہ مردول کے لیاس نہا بیت معمول کئے اور عود نوں کے رضا رسیب کی طرف
مرخ ۔ نشراب نوشی نا پید کھنی اور جنس نا ڈک کی اخدا تی حالت بہت اعلی میں نا

مزدوروں کا گھر طویہ ماحمل صدھر اتوان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگئی۔ جنا بچا اولان کی فبکٹری کی پیدا وا یجی بڑھی اور نفیج بس بھی اضافہ ہو گیا ۔ اولایں کا تجربہ کا میاب ریا افدا سے بھین ہوگیا کہ اگر حکومت اور صنعت کا رد ورا ندلینی دکھا کیں اور میوانادک سے سبق سبکھ کمرا بینے مزدوروں کے حالات زندگی اصلاے کی طرف توجہ دیں تو ماک کی پیدا وار اتنی بڑھ جائے گئی کہ کوئی تحقی مفلس اور محتاج نہیں دہے گا۔ اولوین کی ارزومتی کہ ماری دسنی نیوانا دک کے قالب میں معلی جائے۔

اندبوں صدی کی بندا میں برطا نبر میں جود نباکا سب سے ذبارہ صنعتی ملک تفا مزدوروں کی حالت بے حد خراب بھی - اور ان میں بڑی بے جبی بھیلی ہوئی تھی۔ ذمین سے بیریس ہونے والے کا شتکا روں نے بیٹی کر کا رخالوں کی مشینیں ہوئی تھی۔ ذمین سے مفیل کر ان کا در ق جیبند والی بیم شینیں میں مالانکر قصور مشینوں کا نہ تھا جگر مرابطات نقام کا کفا جو کھیتوں سے بیدخل ہونے والوں کو کا رخالوں میں جذب نہ کرسکت نفا - الماء میں اس تحریب نے اثنا ذور بکٹ اکم پارلیمینٹ نے ایک قانون منظور کیا جس کی دکھے مشینوں کی تو ای جو لئر کی مرزامون فرار بابی ۔ جنا کی جونوں سام اء میں فقط ایک شہر مارک میں نیرہ مزدور وں کو شینیس نواز نے کے جرم میں بھالنی دی گئے۔

اس زمانے بیں فیکو بیل بیں روز اندسنرہ گھنے کام بہزنا تھا اور کام کرنے والے زیاجہ نرعور نبی اور بچے ہونے تھے۔ ان کومردوں سے بیت کم اجرت ملی تھی ۔ ای کے علاوہ جرمانے کا رواج عام تھا۔ ایک اندازہ کے مطابق برطانیہ کی سوتی ، اونی اور لیٹی ملول بی مزدوروں کی کا نعدا دسولا کو یہ ہزارتھی ۔ ان بیں ایک لاکھ ساکھ بزارمرد کھنے اور ایک لاکھ ساکھ بزارمرد کھنے اور ایک لاکھ ساکھ بزارمرد کھنے اور ایک لاکھ یہ ہو بزارعور تیں۔ نقصیل یہ ہے۔

13 Mr.

ااسال سے کم عمر

اساله دورمان کے درمیان مرد اسلام مرد اسلام مرد اسلام مرد اسلام مرد اسلام مرد مرد اسلام مرد اسلا

اووین نے اپنی فیکڑی میں کام کے اوفات گھٹا کردس گھنے کر دیئے عود نوں
اور دس سال سے کم عمر کے بچوں سے کام لیبنا بند کر دیا اور جرمانے کا طریقہ منسوخ
کر دیا - پھر بھی اس کی فیکٹری کی پیدا وار ہی اصافہ ہوا - پیدا وار کی کوا المی ہبتر
ہوئی اور نفتے بھی بڑھ گیا - او وہن ماحول کو بہتر بنانے پر مصر بخا - مگر ماحول ہی
وقت بہتر ہو سکتاہے جب ببیدا وار اور الثبا و حرودت کی فراوانی ہو - اگر فراوالی
زمیو نو بھیرا فلاس ، جہالت ، تو تیم پرسنی ، ببیادی اور اخلاق خرابیاب بڑھتی ہیں ۔
اووین کہتا فظا کر صنعتی کا دخانوں کی اب انتی افراط اور پیدا وار کی اتنی فراوان ہے کہ
اب انسان کی اُزادی کا وفت اگر ہے - اب کوئی مختلے دسنے برجم ورنہ ہوگا ۔

اسی زمانے میں اووین نے کئی رسالے اپنے نظریات کے حق نبی تکھے اور دومرے کا دخا مذواروں کو بھی اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی۔ اس کولفین نظاکرا گرصنعت کاڈل کومنفول دلیوں سے محجا یا جائے تو وہ بھی اپنے مزدوروں کے حالات ہی مناسب اصلاح کولیں گئے۔ ہم ایم اومیں آس نے آن کے نام ایک گشتی مراسلہ بھیجا حبس میں مکدان ا

می اور قرید سے نصب کی جاتی ہیں اور اُن مشیق بیں جوصا ف سختری ہوتی ہیں اور آن مشیق میں جو گلدی رمتی ہیں اور اُن مشیق میں جو گلدی رمتی ہیں اور اُن مشیق میں جو گلدی رمتی ہیں اور این جی اور اُن مشیق میں مصنصب کی جاتی ہیں ۔ کتنا فرق ہوتا ہے۔ بہا تسم کی مشیق میں اور ان کی دیکھ میں اربر کم خرجے اُتا ہے۔ مگر دو سری فسم کا طابت سے جسی ہیں اور ان کی دیکھ میں اربر کم خرجے اُتا ہے۔ مگر دو سری فسم

کی شبیخل میں صودت حال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ "اب اگرسے جان مشبیقل کی مناسب دیکھ عبال کا نیچر مفید ہونا ہے تواکب اپنی ڈندہ مشبیقل کی اگر دیکھ عبال کریں تواس کے نتائے تھے کا ہر سے کہ ہمیت اچھے ہوں گے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ اپنا مفتوق اوفت اور مرما ہم اُک ذعرہ مشبینوں کی ہمہری برحرف کریں تاکہ نتائے ذیارہ مغید اور خاطر خواہ ہوں ہے۔

مگردا برت او وین کی به خوسش فیمی ختی منعت کارول نے اس کے مراسلے کو دی کی ٹوکری میں بھینک دیا ۔ دیکن اووس یا رمانے والاا نسآل نا نخا ۔ اس نے ۱۸۱۵ ویس یا رمانے والاا نسآل نا نخا ۔ اس نے ۱۸۱۵ ویس کا سات بینڈ کے صنعت کا رول کا ایک صلیم بلا یا ۔ ایجنڈ ہے میں ووا کمورکا ذکر فغا ۔ قل ۔ حکومت سے درخوا سن کہ دراً مدرندہ کیاس پر محصول کم کیا جائے ۔ ورش کے حالات کی اصلاح ۔ دوئم ۔ کا رخانوں میں کام کرنے والے بچی کے حالات کی اصلاح ۔ ماضری جیسے نے بہلی نجو رکو تو بطی خوشی سے منظور کر لیا البتہ او وین کو دومری عامری تا ایک کرے والا ایک شخص می در ملا۔

اس طیسے کے تلیج تجربے کے باوجود اووین کونینین تفاکہ دولت مندول اور مرکادی افسرول کو مزدوروں کی اصلاح پر آ مادہ کیا جا سکتاہے۔ مگر لطف پر ہے کہ مزدوروں کا مہذا ہوئے ہوئے وہ مزدوروں کی چا داشت نی بکہ بیں کھی ٹرک بیس کے میں میں اوراک کی حکومت کو ایتا ہم خیال منانے کی کوششش کرتا رہا۔

ا دوین کی دلبل بر کفی که شبیوں کی بہدا و اری فوت بی اصافے کے سب سے بازا رجز ول سے بھرگئے ہیں۔ لئین عوام کی اکثر بہت مہنوز مفلس و محتاج ہے بہتنی دورسے پہلے ببدا وارا ور آ بادی کا تناسب برا برنقا۔ ( ۱:۱) لیکن ۱۹۶۱ واور ۱۸۱۵ واور ۱۸۱۵

کے درمیان مثبہ نی پیداوار آبادی سے بارہ گنا (۱۱۶) نیادہ ہوگئی۔ البہ پیڈیا میں، س جبرت، نگیز اصلف سے مزدوروں کو کھی فائدہ نی پہنیا جلہ آک کی حالت پہلے سے میں ذیادہ زبوں ہوگئی۔ جنہوں نے یہ سادی دولت پیدا کا ۔ وہ بے دوز کا دسجو کو مرکا کا خبرات پرگز دبسر کرنے پر مجبود نفے ۔ اس کے کرانبوں نے صرف دت سے زبادہ چبزی بیدا کردی تھنیں ۔

ا ووی کهتا نفاکراس تفاد کوخیرات سے حل نہیں کیا جاسکا، ور دراس کا معاوی غربوں کی اسٹر بہیا ، کینبیٹ اور دوسرے عکول میں آباد کا دی ہے ۔ بلکہ پیدا وارا ور الا کے استفال میں ہم آبنگی ہے۔ بیکن اصلاحات کا نفاذ تدریجاً ہونا چاہیے۔ مشلا سبست پہلے ہیرو ذکا دول کوکام پر نگا یا جائے تاکروہ نوگ جو سرکا دستے صفت کی دول وصول کرتے ہیں اور معاضرے کی دولت ہیں کوئی اصافہ نہیں کرتے تغلیق سرگر مجب ہیں لگ جائیں ۔ ایسے حالات پیدیا کے مجانی اور دسی خوش اور ذاتی مفاد ایک دوسرسے مل جائیں ۔ ایسے حالات پیدیا کے مجانی اور دسی صلاحیتیں آک کے سلے بھی مفید ہوں اور دمانشون کی دوسرسے مل جائیں ۔ نوگوں کی جہانی اور دسی صلاحیتیں آک کے سلے بھی مفید ہوں اور دمانشون کے دوسرسے کی دوسرسے کی دوسرسے کی دوسرسے کے دوسرسے کی دوسرسے

ا و وبن کی تجویز بختی که " اتحاد ا و د تعاون کے گافک" بسلے جائیں ان مثالی ہیں گا ہوں ہے گا ہوں ہے گا ہوں ہو اس کی آبادی پا پخے سو تا پندرہ سو ہو۔ ہر گا فک کے پاس ہزاد تا پندرہ سوا پکر آراضی ہو۔ اس ہیں گا وک و الوں کی صرورت کے لئے کھیتی باشی کی جائے اواست تنے ا دارے بھی کھولے جائیں۔ مکان ابک وسیع چوک کے چاروں طرف فیطار میں بنائے جائیں ۔ ہر گا وک کی ایک کوائر پٹوسوسائٹی ہو جو گا وک کی پیدا وا رہی تقییم ، بیتوں کی تعبیم ، حفظا نے صحت ، کھیل کو دا ورسیروتفریج کی نگرانی کرے ۔ ہر کو آپر میٹوسوسائٹی کو اب میں ۱۹ میزاد پونڈ کی مالی امدا د دی جائے جو فی کس اسی پونڈست زیادہ مذہو گی اوا لداوارس بجدعرص بدبرة مركادكووالس كريسكا-

مگراگست ، ۱۰ ، مبر حب اووین نے ابنایہ منصوب لندن کے مزدوروں کے مگراگست ، ۱۰ ، مبر حب اووین نے ابنایہ منصوب لندن کے مزدوروں کے کیے حلیے میں دکھا تومز دورول نے اسے مسترد کر دیا ۔ البی حالت بیں حکومت یا منصوب کوعملی جا مہینا نے کا سوال ہی نہ نفا۔

سکین اوو بن نے اپنی مہم مباری رکھی۔ ۱۹۸۱ وہیں اس نے ایک وسٹنا و پڑنزوروں کے نام خطا شائعے کی ۔ اس خطامی او وہن نے مزد ورول کو اپنے تعاون کا بھیں دلایا کھنا کر اس خطامی اوروہ نے مزد ورول کو اپنے تعاون کا بھیں دلایا کھا کر اس شرط پر کہ وہ اپنا کرد اردوست کریں ، تشد دستے باز کہیں اورصاحب ٹروت کمینے سے نفرت کرنا ترک کردیں کہوکھ

(۱) دولت مندوں اور مختاجوں ، حاکموں اور محکوموں کا مفاد درخنیت ایک ہی ہے۔

رد) او پخ طبقے کے لوگ ماتو مزدورول کی تذہیل چاہتے ہیں اور شانہ بن محکم بناکر دکھنے کے اُرزومند ہیں -

رس عفل کی پُوکیٹ رہے۔ اورجیوں ہی عفل کا سوری نودار سُجُا دنیا کی سب کفتیں دورم و ما بیک گی-

عگرمزدودطبقة سرمای دارول کی سرشت سے وا نف مختا-اس کا روزمرہ کا گربہ ووین کی خوش فیمیوں کی نفی کرتا مختالہذا انہوں نے اووین کی بات ماننے سے اکا رکردہا۔

اووی اُجرنوں میں اصافے کے لئے ہی اللہ اور اس نے اپنے ہم بھی صنعت کاروں کو بر باور کرانے کی کوشش کی کہ اُجرنوں میں اصافے سے اُنہیں فائدہ پہنچے گا ۔ کیونکہ مزدوروں کی فوت خرید بڑھے گی نووہ مصنوعات زیادہ خریدی کے ۔ چونکہ نندادی وہ دو مرسے طبقوں سے زیادہ میں وہندا خریداری میں ہم مجموعی طور پر ان کا حصیب

سے زیادہ ہوگا۔

انبی دنول برطاندی معاشی مجران کے ساتھ مالی محران بھی متروع موابط میں انبی دنول برطاندی متروع موابط میں مینک دیوالد مو گئے اور مکومت کو مجود اس ان خدک نوط بھا ہے پڑے ۔ اوو بن ما اس سیر جاتی بحران سے بہ نتیج اخذ کیا کہ معاشر تی خرابوں کی ذمر داری زرمباد اور سیکوں کی گردش پر بھی انتی ہی عائد موتی ہے جتنی دولت کی غلط تقسیم پر۔
اور سیکوں کی گردش پر بھی انتی ہی عائد موتی ہے جتنی دولت کی غلط تقسیم پر۔
او وین کاخمال مخا کہ حب نک نفع خوری کا سلاحادی ہے معاشر تی ماحول میں اصلاع ہوسکتی ہے اور نہ لوگوں کا کر دار درست کیا جا سکت ہے ۔ اس کے مزد کی نفع خوری معاشی مسالفت کا لازی تحربے ۔ مسالفت کو اگر حبگ سے تعبر کیا جا تو نفع خوری کو لوٹ کا مال تصور کرنا ہوگا ۔ لہذا کوئی البی تدبیر اجتباد کرتی جا ہے کہ نفع خوری خوری خوری میں ماصل موتا ہے ۔ حالا گداشیا و باذا دی بیں قدر کا پیا ان می عرب ہے نہ کہ نفع عرب خوری خوری خوری ہی تعرب اور مہنگی فرو حدت کی خوابش میں ماصل موتا ہے ۔ حالا گداشیا و باذا دی بیں قدر کا پیا ان می عدت ہے تہ کہ سکت ۔ اس بنا و بہا وووی کی تجویز بھی کہ رکوں کے بجائے ان کی خوریز مین کی کربی کی کے بیا میں ماصل موتا ہے ۔ حالا گداشیا و باذا دی بیں قدر کا پیا ان می عدت ہے تہ کہ سکت ۔ اس بنا و بہا وووی کی تجویز بھی کہ رکوں کے بجائے میں دولت کی خوریز مین کی کہ بیا ہیں ۔ ان کی خوریز کئی کہ رکوں کے بجائے می حدت نو طاق کہ ان کی کی کو ایک کی جائے گوں کی کی کو ایک کی جائے گیا گوں کے خوابش کی کو بر کا کھی کہ کی کردوں کے بجائے کی خوریز کئی کی کو بر کا کھی کی کہ کو کی کو کھی کی کو کھیل کے کہ میں تک کو کو کو کھیل کے کہ میں کہ کو کی کو کھیل کے کا کھیل کے کہ کو کہ کو کو کو کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کے کہ کا کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کی کو کھیل کی کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کہ کہ کو کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کہ کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل ک

قد معات کے سکے بیادن اور استانی کردار کو برباد کرنے ہیں بھی دھات کے سکوں کا بڑا الا تقدیعے ۔
افسانی کردار کو برباد کرنے ہیں بھی دھات کے سکوں کا بڑا الا تقدیعے ۔
اووین نے ستم ۱۹۳۷ دہیں گندن ہیں ایر ایکیپینے کے بنام سے مدا دباہی کا ایک ادارہ قائم کیا اس کے ادکان کی تفداد یہ منفی ۔ آگیپینے کی کچے شاخیں معنا فات ہیں بھی کھولی گیس ۔ استور میں خرید و فروخت کے لئے گئے۔ اگر کوئ رکن اپنے مال اسٹور کے لاکھ فروخت کرنا تھا تو اس کو بتا نا پڑتا تھا کہ مال کی تباری ہیں اس کے کتنے گھنٹے کی محنت صرف ہوئی ہے ۔ اسی کے مطابق اس کولیبر نوٹ ھاتھے ا

دعوى نخاكه

" برمنصورمیکسیکوا ورمیروکی سونے جاندی کی سب کانوں سے زیادہ بیش فیمت ہے ؛

سکن اووین کا یه منصوب کھی ناکام ہوگیا کیونکہ آلیجینے کے ممرا بنامال اسٹورس بیجنے وفت محسنت کی مفدار کو بڑھا پیڑھا کر بنانے ناکہ زیادہ نوٹ لیں ۔اس کے علادہ ادکان گھیا تیم کامال لانے ۔ان کے عوض لیم نوٹ ھاصل کرنے اور کیر بڑھیا مال خرید ہے جاتے تھے ۔ بنیج بر بہو کہ کہ اسٹور گھٹیا مال سے جس کا کوئی گاب نہ تھا پٹ گیا۔اووین نے لیم نوٹوں کو دِ حبر کھی نہ کروا یا تھا ۔ لہٰذا ہر شخص خواہ وہ لیمرا بکیجینے کادکن تھا یا نہیں ان نوٹوں کو خرید اور بیچ سکتا تھا ۔ لہٰذا ہر شخص خواہ وہ لیمرا بکیجینے کادکن تھا یا سے بچربے کوجی ہر دائش نے کرنے کے لئے تیار نہ تھے ۔ چنا کی بنن سود کا خداد ول نے چکے چکے ہمیت سے لیمرن سے خرید لئے اور اسٹور کے سارے کے سا اسے ایکے مال پر قبنہ کر لیا ۔اور جب اسٹورس فقط دوی مال رہ گیا تو نوٹوں کی خریدادی بند کر دی۔ لیمر ایم چینے کا دبوالہ نکل گیا ،

کوشش کے باوجود برمنصوبھی ناکام ہوگیا۔ اووین کی سادی ہو کئی ڈوب گئی اور وہ مفلس، قلاش ہوکر آنگستان والیں اگیا -

اودین نے ساری عمرمزدوروں کی خدمت بیں گزاری - لوگ اس کے خلوص اور نك نين لا مل سے احترام كرتے تھے ليكن مشكل بيقى كراس نے سرمايہ وادى نفام ك مطالع سع جو نظر بات اخذ كي وه سرام علط تق اور اصلاح احوال كسلة جو طريق كارافنياركياأس كا زندكى كي خنيتنول مصكوى تعلق نرخفا- وه سرمايدوادي نغام كى خرابيوں سے توضرور واقف تفار مگر سروتنا دہر كی طبقاتی حدوج در كے تاریخی كردادكوا على الميتن ندويتا تفااور نهاس مبعجبهك حق بب نفاءاس ك ذبن بي بروننا ربر طبق كرسياسى اقتدار كالجى كوئى نضور رزننا بكداس كاخيال تفاكر بإرابيث کے نام عرضد اشت بھیے کرا ورسرمایہ داروں کومعقول دلبوں سے سمجا بھا کرزود کا حامی بایا جاسکتاہے۔ وہ سماجی انفلا بسکری بی دیفنا بکر سرمایہ واری نظام کے اندى مزدورول كى حيوق جيوفى مثالى لبتيان بناكريسميتا نغاكرمسئل ط بوجليطا. ا ووین برجید کم اینے منصوبوں میں ناکام ریا لیکن اس کے ادادت مندبہت عرصة تك اس كي خيالات كى تبليغ كرنے رہے اور اس كى تحرير وں كر جعث مزدوروں ک ذمنی تربیت میں بھی بڑی مدد ملی - اووین نے اپنے بی لیے بے انارشا گردھیوالے جن می سے بیشتر نے مارشٹ تحریک دمزدوروں کے سیاسی حقق کی تحریک مي ببت يره چره كرصدليا اود استاد برهي سفنت لے كما -جارس فورسرد ۱۱۱۱-۱۹۱۱)فرانس كے شال مشرقی شهرسانسان مي بدا بخوا - اس كے باب كى كيروں كى دكان تنى لنذا فور يركا يبن سكومين سے كزرا - تعليم سے فاری ہوکروہ شہرکی کئی فرموں کا نمائندہ بن گیا۔ اپنے فرائف کے سلسلے بی اس کومندد بارجرمن والبين اودبلجيم كاسفركونا برا-باب ك دفات براس فشهرديان بي كاروبار

شروع کی دیکن انقلاب فرانس کے بعد میں او اپنی ساری ہی تی کھو بھی ا اور حب جری معرفی شروع ہوئی توفود عجر کوہی دوسال تک فوج میں ہام کرناپڑا۔ فوج سے بحل کر اس نے ایک تجارتی دفتر میں کارک کی چشیت سے تو کری کرل اور بھر لینہ بمام عمر کلرکی ہی کڑنا دیا۔

کھتے ہیں کہ فورشر کو تجارتی ہے ایما بنوں کا پہلا تجر بہ پانچے سال کی عمر ہیں ہوا۔ وہ اپنے باپ کہ دکان میں کام کرنا تھا۔ ایک معذبی کا کمسے فورشر سے کسی کپڑے کے بارے میں کچر ہوجیا تو فورشر نے میں بات نبادی ۔ اس پر باہنے فورشر کوخوب ڈانٹا۔ فورشر بہت حراق ہوا کہ گرجا گر میں تو بادری مجے ہے ہوئے کی جا ہت کرتاہے لیکن دکان میں میرا باب مجھے جو سے ہوئے کہ کاروبادی و نبا جوٹ اوردھوکے کی دنیا ہے۔ اسے پہلی بار پڑمیلا کہ کاروبادی و نبا جوٹ اوردھوکے کی دنیا ہے۔

دوسرانجربرائسے مادسیلزی نبدرگاہ بیں ہمگا -اب وہ جوان ہو جیا نفااور دندگاہ میں نوکری کرنا نفا- وٹاں گھٹ لگے ہوئے جامل کی بوریاں رات کے سنانے میں گودی ہیں آنا ری جاتی تفیں اور بھیرصاف جاولوں میں ملا دی جاتی نخبس - فور میٹر کوسودوزای کے اس نظام سے نفرت ہوگئی ۔

فررئر کی بہا کتاب مدر مراد بیں شائع ہوئی ۔ اس کتاب میں فور ٹیرنے کا کتاب کے ادتقا کا جو حالی ہیں کا آب میں فار ٹیر کے کا کتاب کو کل استی ہزاد سال کی عرصا ہوئی ہے۔ چالیس ہزاد سال کی عرصا ہوئی ہے۔ چالیس ہزاد سال کی عرصا ہوئی ہے۔ چالیس ہزاد سال عروج کے اور چالیں ہزاد سال ذوال کے ۔ اس کے علاوہ اُ کے ہزاد سال مکل سرت کے ہیں جوان میں شامل ہیں ہیں۔ یہ اس کے اور فول میں منقسم ہیں۔ ہما دا موجود معاشرہ یا کہ ہی جوان میں سے جو تہذیب کا دو رہے۔ اس سے بیلے کے چار قرن بہیں۔ دورو حذت میں گئی مرضی ۔ بر ترتیب اُندہ دور د

جس بیرانسانی حنوق کی ضمانت ہوگ۔ آٹھ فٹرن گذرنے کے بعد ہم " آہنگ کے دور بیں داخل مہوں گے۔ نب معاشرہ میں زوال شروع ہوگا اور پھپر ایک دن نسل انسانی فنا ہو جائے گی ۔

اسی فند کر بیشن گوئی جرمن فلسفی ابہنوئیل کانٹ نے افغاب کی حرادت میں دفعة دفت کمی کی بنیاد برکی مفی اور صاب لگایا نفا کہ ایک قت وہ اکٹے گا جیب سودنے بالکل عشقہ ابوجائے گا اور جوانات اور نبا تات سب فنا ہوجا بئی گئے۔

فورمبرک قلم میں بڑا ذور نفا۔ اکس کی تخریب ول میں طنز اور ظرافت کی علی علی عیان نفتی ۔ یہ ذور قلم اکس نے سرما بہ داری کی ستم سے کاربوں کو بے نقاب کرنے میں صرف کیا ۔ وہ گھر کا بھیدی نفا۔ فور مُبر کا خیال نفا کہ اس نظام میں فقط چو ٹی چو ٹی خوابیاں نہیں بہر جن کومعمولی اصلاحول سے دور کیا جا سکے جلکہ بیاب نو برشخص کا مفاد دوسرے سے شکرا رہا ہے ۔ اور سرشخص دومسرے کا دشمن مہو گیا ہے۔

"صنعت سے تعلق دکھنے والا ہر فرد بشر بغیبہ انسا بنیت سے معروف بہا رہے اور ذاتی مفاد کی خاطر دو سرول سے مخاصہ ت دکھتا ہے۔ واکٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ شہر لویں کی زبادہ سے زبادہ تعداد بخار ہیں مبتلا دہے۔ وکیل جا ہتلہ ہے کہ ہرگھر ہیں مقدمہ باذی کا بازادگرم دہے۔ تعمیرات کے ماہر کی آرزوہ ہے کہ شہر ہیں آگ لگتی دہے۔ تاکہ پرانی عاد بنی داکھ ہوتی دیں اور نئی عاد بنی بنتی دہیں یہ شہر شکر جا ہتا ہے کہ اولے برسے اور طوفان آتے دہیں تاکر گھروں کے شینے خوب کو بی سہا ہے کہ اولے برسے اور طوفان آتے مبین تاکر گھروں کے شینے خوب کو بی سے کہ جونے مبدی بیشیں۔ عدالت اس با ت برخوس سے کہ فرانس میں ہر مسال ایک لاکھ بہی سراد قابل دخل اندا ذی جرائم ہوتے ہیں کیونکہ فوجوا دی عدالتوں کا وجود انہیں جرائم ہر مخصرے۔

عرض کے ساری مہذب دنیا میں برخف بوری آبادی کے خلاف آمادہ جلک سے یہ

یبی نہیں جکمعاشرے کی قلبت جونک کی طرح دوسروں کے ٹون کیے ہوننہ ہے۔ فود بڑکے تزدیک سماجی جونکوں کی تغداد بارہ ہے جو معاشرے کی دوست ہیں اصافہ نہیں کرنئیں مگرمعاشرے کی دولت استعال کرتی ہیں۔ ان ہیں فوجیں ہیں ہرکادی افسر ہیں ہود اگر اور دکا نداد جی بیا دری حضرات ہیں اور عبر حاصر زمیندا رہیں۔ چرد انجے ہیں اور عبر حاصر زمیندا رہیں۔ چرد انجے محکادی وعبرہ ان پرستنزا دہیں۔

فوریر کویبشکایت ہے کہ ہارے معاضرے میں نا ہی اور پیوبر ہن ہست نیاہ ہیا

جاتا ہے - اس سلسلے میں اس نے عود توں پرجِ مظالم توڑے جاتے ہیں - ان کا خاص اور
سے ذکر کیا ہے - وہ حقوق نسواں کا زبر دست حامی مخا - اس کا دعویٰ مخا کہ معاشرے کی
سے ذکر کیا ہیں - وہ حقوق نسواں کا زبر دست حامی مخا - اس کا دعویٰ مخا کہ معاشرے کا
سختوق کا جذباتی و دواز میں علمہ دار دخا بلک اس کا کہنا نظا کہ کے کہ دور ہیں عورت کو
عظام مباکر کھنے کی قطعا مزودت نہیں ہے ، مثال کے طور پروہ کہتا تھا کہ نین سوچہ لیے الگ اللہ جلتے
کو دیکھیے ان میں تین سوعود نبی الگ الگ کام کرتی ہیں ، تین سوچہ لیے الگ اللہ جلتے
ہیں ، اور یہ سب فقط نین سوا دمیوں کے لئے ، حالا نکہ بی کام بھی تین سوم دوں کے
مین ، اور یہ سب فقط نین سوا دمیوں کے لئے ، حالا نکہ بی کام بھی تین سوم دوں کے
اس طرح ابندھن بھی کم خرج مو گوگا اور خود نئیں دن مجرچ لہا جو نگھنے ہے ، کوئی مائی گے۔
اس طرح ابندھن بھی کم خرج مو گوگا اور خود نئیں دن مجرچ لہا جو نگھنے ہے ، کوئی مفود ہیت اور دنا

نیار فی طبقوں پر بھی اس نے بڑی کڑی کنتھینی کی ہے - اس کا دعویٰ ہے کیفدا کی یاد شا سبت بس سجی لمنبقوں کو داخلا سلے گا- اِلّا تا جروں اورسودا گروں کے ،کبوٹلہ نیاری طبق معاشرے کی تمام گرائیوں کا پیکر ہیں۔ تجارت ایک گذا نادہے میں بہر المرضی کے دہر بلے جرائیم پرورش پلتے ہیں۔ پرا نے زمانے ہیں سود اگروں کو جبوٹا چر کہا جانا متنا۔ لیکن اب وہ بڑے چر کہا جانا متنا۔ لیکن اب وہ بڑے جرائیم محافظ کو خراب کر دیا ہے۔ تجارت مسابقت کو جنم دہتی ہے اور دو سرول کو بھی بد دبائی، دھوکا اور ہے ابیاتی پرا مادہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تجارتی طبقوں کو معاشرے ہیں دہ مقام حاصل ہوگیا ہے جس کے وہ ہرگز مستی نہیں ہیں۔ وہ صنعت کارول کے اُقابی کے بین حالا تک اُن کی واج ہے ہے تھا۔ ایک طبقے نے آج و طبقوں کا تا ابع ہو ناجیا ہے تھا۔ ایک طبقے نے آج حکومت پر بھی قبصہ کر دیا ہے اور اب حکومت بھی اُن کے اشاروں پر جلی اُن خرابیوں کا مداوی کیا ہے۔

" میرانظریہ بیسے کہ فدرت کےعطاکے ہوئے ہرایک جذبے کو نشوو ناکا پورا بیدا موقع ملنا جاہئے ۔ میرسے پوسے نظام کی کنجی بین ہے۔ معاشرہے کا تقاصا ہے کہ خدا نے بہیں جوصلاجینی اور فونیں دی ہیں ان مسب کا بحراد پر استعمال کیا جائے ؟

فردسیر کی فکرکامرکزی نقطر جذبانی کشش د ۱۳۳۵ م ۱۳۳۵ کی کو نکر جذبانی کشش می اس کے مقابلے میں نیوش کا کشش نقل کا نظر یہ بالکل پیج ہے۔ کیو نکر جذبانی کشش کا نظریہ دوحانی اوراخلاتی دنیا پر بھی محیط ہے۔ خدراسی جذبانی کشش کے دریعے اُن سرگرموں کو تعبی دنگش بنا دیتا ہے۔ جو غیر دنکش ہوتی ہیں۔ دودھ بھتے نیچے کی پروش مصنایادہ غیر دلیسب کام کیا ہو سکتاہے۔ اس کے بو ترف دھونا ،اس کے لیے دات کی نیندفراب کرنا۔ اس کو چیاتی دودھ بلانا۔ لیکن فدرت نے ماں کے اند رجذ اُنکشش محردیا ہے اور دہ یہ سارے کام خوشی خوشی کرتی ہے۔

مشنش جذبه باحذر اكشش بى سے سارے على الائے منعين ہوتا ہے۔ بي

سمیں لازم ہے کہ اسی حذبے کی بہروی کریں ۔ اگر ہما ہے جذبات بیں سفلہ بن نظراً تا سے تو بہ حذبات کا قصور تہیں بلکہ ماحول کا نفق سے ۔ اہلا ماحل بد لنا عزوری سے تاکہ جذر ہے کشش ، بنا فطری جو ہرد کھاسکے۔

فور میرفلسفیبول سے خفاہے کمیونکہ انہوں نے جذبہ کی ہمینیہ مذہمت کی ہے اور
اس کوسفی دنگ دیا ہے۔ گویا جذبہ کوئی مکروہ ہے ہے جس سے بچنا چاہیے۔ حالائل مذبہ مسرحت کا تجربہ کرنے یا اس کی سطے کو بلند کرنے کا فدیعہ سم وتا ہے۔ ان فدرا لیے مشرکہ کی لغداد بارہ ہے۔ با رنج وہ بیں جن کا نعلق حواس مخسر سے یعنی باحرہ اشاتہ، کی لغداد بارہ ہے۔ با رنج وہ بیں جن کا نعلق حواس مخسر سے یعنی باحرہ اشاتہ، کا مسرہ سامحہ اور ذا گفتہ۔ بھر جا پر دوحانی ہیں ۔ دوستی جوام شن محبت اورخاندان یہ جادوں جذبے جعبہت کی تعمیر کرتے ہیں ۔

سوال بر ہے کہ معاشرے کو آہنگ کے عہد سے کہونک قرب کیا جائے تاکہ انسان جربی جائے۔ آہنگ کے عہد سے کہونک قرب کیا جائے۔ اسک مانخدت کام کریں گئے۔ ابہی دنیا فلائکس ( \* \* ۱۹۸۸ ) کی دنیا ہوگئے۔ فلائکس ( \* \* ۱۹۸۸ ) کی دنیا ہوگئے۔ فلائکس ایونانی زبان ہی مضوص صف بندی کو کہتے ہیں۔ جومقد و نیر ہی سکندر اعظم کے زملنے میں داری مختی۔ فور ٹیرنے یہ اصطلاح اپنے منصوبے کی اشتراکی وحد توں کے لئے استال کی سے۔

ی سے۔ میدے سائن کمت نفاکہ معاشرہ ایک فیکٹری ہے ہذا آسے فیکٹری کے اکھولوں پر منظم کر ناچا بیدے مگر فور مرکز کے نزدیک معاشرہ ایک ہوئی ہے لہٰذا اسے ہوٹل کے طریقے پر طلانا چاہیے۔

قورتبرکے منصوبے کے تحت ہرفلانکس کی ایک مرکزی عمارت ہوگی ۔ جدیدہ کوں کاطرے آس بیں زیادہ سے زیادہ پندرہ سوا فراد کے فیام وطعام کا انتظام ہوگا۔ اس کے علاوہ عمارت میں دھنے وا لول کی جمار صرور نوں اور اُ ساکٹوں کی فزاہمی جمنے فلین کے ذور ہوگی۔ ہوٹل کے گرد چارسوا بکٹر کا قطعہ ہو گاجی ہیں ڈراعت کی جائے گی
اور چیوٹی موٹی صنعتیں ہیں قائم ہوں گی ( فور بُر بٹری بٹری فیکٹر لوب کا سمنت مخالف تنا)
اس زراعت اور صنعت سے ہوٹل والوں کی تمام صرور تنبی لودی کی جا بئیں گی بڑھائس
کی تنظیم جو اُسنٹ اسٹاک کمینی کے اصولوں پر ہوگی۔ فلانکس کے ادکان اس تنظیم میں بطور
صدوار شریک ہوں گے۔ " اس تنظیم میں صعد داری زمین اور دو بہتے کہیں زبادہ
فیمتی ہوگی ۔ فلانکس سے کم از کم نیس بینتی فی صد منا ضع ہوگا جو صعد داروں میں نقشیم
کر دیا جائے گا۔ لیکن سرما ہر کولے صد مطے گا۔ محسنت کو چھ اور منتظین کو الم میں تنظیمن کا انتخاب قابلیت کی بنیا دیرخود ادکان کر ہے۔
انتخاب قابلیت کی بنیا دیرخود ادکان کر ہے۔

ورثر کے منصوبے میں شرکت کا اصاس نہایت حزودی شرط ہے۔ اگرمزدور کو رمعلوم ہوجائے کرفیکٹری یا فارم بیں اس کا بھی صدیعے تو وہ زیادہ تسنی سے کام کرے گا۔" آسٹک کاغریب مزدور حس کے پاس ففظ بچ حقے ہیں وہ جی ادارے کاجزوی مالک ہے۔ وہ "میری" زمین " میری" عمارتیں " میرے جنگ "میری فلیجی کہرسک ایسے کیونکہ برجیزی جزوی طور پر اس کی ملکبیت میوں گی "

مزدود باكادك كومنافع كالجيرصة لطورمزدورط كا- يكو مصر بطورهددارمك كا-

اور اگروه منتظم منخب موا تو كير صديطور منتظم كعي-

فلاکس دراصل ایک کواکیر سیومول موگا کجس کے باشندہ ہراعتبارے اُنا د ہوں گئے۔ وہ جو مہر یا پیشر یا بین اختیار کریں اور جب مرضی محواس کو ترک کرکے کوئی دومراکام شروع کردیں۔ جی چاہے کھانا سب کے ساتھ بیٹھ کر ڈوائننگ اللیں کھائیں ، جی چاہے اپنے کمرے ہیں۔

فلانکس کی تنا وصفت میں فور برنے بہت بھر کھا ہے اور اس کی تھوٹی جبول جزیبات کوجی بڑی تفصیل سے بیان کیاہے۔ فلائکس کے طفیل مرد سوداسلف لانے، فرنج فردینے ، گھرکی چرکمیدا دی کرنے سے اُنا دمہومائے گا ۔ بنہ ووڈگادی کا اندائیہ ، ندا فلاس کا خوف عود نیں چو ہا بھونگنے ، تھاڑ در بنے ، برنن ما کھنے ، کھانا یکا نے اود بچوں کی تعلیم و تربیبت میں مرکھیا ہے سے بہے جا بیس گی اور مردوں کے دوش بدوش تخلیقی کام کرسکیں گا ۔

اس اجماعی زندگی کی وج سے معافرے کا سا را ماحول اور مزاج بدل جائےگا۔ بوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ایک دو مرے سے مخاصمت کرنے کے بجلئے دوسنی اور تغاون کریں گئے۔ نردوسرے کو نقصان پہنچانے کی سازمشیں مہوں گی یہ نہ

يدديانتي اورب اياني كاعزورت بيش آك كي -

قور برُطبة انى حدوجه كاسمنت مخالف ہے۔ وہ طبقاتی تعاون كا قائل ہے جنائی آب کے فلائلس میں مرمایہ داریمی سوں کے اور ہے اثاثہ مزدور بھی بلاہولی میں یا بخ مخالف کی دوائش كا بندولست ہوگا۔ وہ ذاتی طکیبت كامخالف میں یا بخ مخالف طبق كى دوائش كا بندولسبت ہوگا۔ وہ ذاتی طکیبت كامخالف

مجي پنبي ہے۔

فور میر بروسے شہروں کے شوروفل اور برسیقگی سے پناہ مانگہ ہے۔ اس کے ہرفلائکس کی آبادی جارس کے ہرفلائکس کی آبادی جارسو خاندانوں ( ۱۱ سوا فرا دے تک محدود ہوگی ۔ گویا ہرفلائکس مدید طرز کا ایک گا وک ہوگا ۔ فلائکس کی جار وقوع بڑی گرفعنا ہوگی ۔ کسی دریا کے کا دے یا پہاؤکے دامن میں لہلہاتے کھیتوں سے گھری ہوئی ۔

اس خبابی جنت بین بڑے بڑے کا رخانوں کی قطعاً گنبائش دہوگی عجیب
بات ہے کہ فور کر سرما برداروں کے خلاف در مخالیکن صنعتی نظام کو بہت نا پسند
کرنا تھا۔ "صنعتی نظام ہما ما حدید نزین فریب ہے" وہ اناجے پیدا کرنے کے حق
بی من تھا، بلکہ لوگوں کو سبب ، انگور اود سنگرے لگانے اور سبزیاب اگانے
اور مرغیاں یا لئے کی ترغیب دیتا تھا۔

جن لوگوں نے کوٹھ کی کوٹلہ کی کائیں دیکھیے ہیں یاسمندر کے ساحل برنک بالے والدمزدورول كوكف كف يانى بي كفرا دكياب أن كؤ كوبي اندازه موكا كرصمان محنت كنني تفكا دين والى اورغير دليب شهر : ننگ اورناريك ولاي بي دس دس باره باره كفيف لكا تاركام كرف معصعت برباد موجا في سيريم بماديون كامقابر بني كرسكنا- بيناى كلفين مكتى سے - وق اليجش ، دم اور دوسرے روگ لك جاتيب اودنندرست معتندرست انسان قبل زوفت بوطها بوجاتا سے - انبیوں صدی میں بورب کے مزدوروں کی حالت البی ہی تنی - لہذامستُل بنظا كرحماني فحنت كويركشش كيسع بناياجائ - فورئير نه اس كا برمل تجويزكيا ككونى تخص دو كھنے سے زيادہ كام زكرے مزدوروں ميں دوستوں كى تولياں ہوں ،او دوسننان مسابقنت کی روح پیونی جائے۔ اُس نے اُجرت کے بجائے منافع ہیں حقتے ى الك الك شرصي مفردى ين مثلة عام كادكون كوتيس نا چاليس فى صدى نفع دياجا ئے- درمياز درج والوں كوها فيصدا ور دولت مندوں كوفقط يانخ في صد-بمعاوضكام كرف والول كالحنت يابيدا واركى مقدارك لحاظ سعدز بانثا جاست عليه كام كى ايمبيت اولاا فادبب كحصاب سے بوكام متنازبادہ خوشگوار ہواس كامعا وصنه اتنابي كم كردياجائ - مثلاً باعبان كرف والون كاحصرسب سع كم بوالبة جو كام جننا زباده كمفن يا ناخوت كوارسواس كامعا وصد أنتابي زياده مو -بخرل کی برورش اورعورتوں کے حقوق پرا فلاطون سے فورمیر تک ہرامک خیالی سوشلسے نے خاص توج دی ہے۔ بیوں کی زہبیت ، نرسوں کی نگرانی میں دوبرس ك عمرت ننروع بوجلے - زميں بيوں كو وياں ہے جابئى جمال لوگ كام كرتے ہوں -وعاں ان کو چھوٹے چھوٹے محقور سے اور دوسرے اور ارکھیلنے کو دیئے جائی تاکہ وہ وجدانی طور براوزادوں کے ماحول کے عادی ہوجا بیں۔ دھائی سال کو س

وه مشرجيلين لليس باان كواسى قسم كدوس بلك تعيلك كام مشغل كمطور يرديث جائئي- زيس مربية كي فطرى صلاحيون كامطالعه كري اودان صلاحيون كواعيارف ك كوسشش كري عجر بجول كے لئے أبيرا (دفض اور يوسينى > كالى انتظام بو-واضح ہوکہ ورمیرنے بہ تجویزی کنٹدگارٹین کی ایجادسے برسوں پہلے بیش کی عنبی اور كندر كاردن كاموجد فورم بري كا ايك شاكر و كفا-

سبنط سائس ا ورفور مركز انقلاب فرانس كى ففنا بس برودش يا فى عنى مين جلك واظر لوسی نیولین کی تنکست کے بعد رہ ۱۸۱۱ اورب میں رصعبی قونوں کا ازمرنو غلبه بوگیا-انخاد بور دمیطانیه، اسطیا، جرسی ا ورروسی، نے فرانس کے مفتول باتناه لوئی ۱۱ کے تعانی لوئی مرا (۱۵م۱-۱۸۷۸) کوفرانس کے نفت پر بھایا-اور کائری آف وبناك موقع براس مات كا بودا بندوبست كباكه انفلابي تحريكي دوماده المرف نه بائيس - اس تور حور مب برطانيه كاحكرال طبقر بهت بيش بيش تفا- برطا نيسنعتي اعتبار سے دنیا کاسب سے ترقی یافة مل مفااوروہ نہیں جا بنا تفاكر بورب میں كوئى البي طافت المعرب جواس كى مجرى فؤت بامشر فى مفيوضات كے ليے خطره كا باعث بن جائے۔ ببولیں کے ساتھ مسل جنگ کے بیجے ہی جذبہ کا وفر ما تھا۔

نیولین کے خلاف جنگ کے دوران میں برطانبہ کی مشبی سنعنوں کو بہت فروغ مِوُا- بِدِاوا رَكُنُي كُنَا بِرُّهِ كُنُ اورصنعتی شهرون كی اَ بادی بس بعی جرت انگر اصافه وا-مثلاً لندن كي أبادى ١٠ ١١ دبيل إ ٩ لا كم عنى جو ١٠١١ دبي بره كري ده لا كل بوكي-اسى طرح بود بيل ، ما پخسش، برمنگم ، ليدُرّ ، شيفلد ، نامنگم ، بريدُ فوددُ اودنيوكال

كي أياديان دكتي موكيل -

صنعتى بداوارس امناف كيسانفه بكيطرف سرماك ك اذ تكادى د فأرتيزين تؤد وسرى طرف مزدودول كى تعداد جبى بهت بطه كى البنة حس نسبت سع سرمايددادول کے نفیے ہیں اضافہ ہوا۔ اسی نسیدن سے پروننا دیہ کی مالی حالت گرتی گئی۔ امپر طبغہ
امپر نز اور محندت کش طبقہ غریب نرمج ناگیا۔ جنا پنرایک نحف بہٹرک کول کو مہوں
Patrick Colquohon
) خدا عدا دوشمار سے ناجت کیا کہ نزدہ لا کی فی کس سالانہ اکھ نی گیارہ بونڈ ہے جبکہ ان کی فوت محندت سے صنعت کا دول کو ، ۲ ہے کو والے باونڈ کا فاکدہ ہوتا ہے۔ مزدودوں کو محندت کا فقطہ کے صعد ملتا ہے اور لبقیہ ہے آجر طبقے معند کرجا تے ہیں۔

اش وقت تک مزدوروں نے ہونین بنانے کا من ماصل نہیں کیا تھا اور نہ وہ پارہانی انتخابات کے لئے مطالبہ است کے لئے مطالبہ الدیمانی انتخابات میں ووٹ وسے سے سکتے تھے بھر بھی وہ اپنے مطالبہ است کے لئے مطالبہ اور ہے مطالبہ کرتے دہنے تھے۔ ۱۹۸۱ دہی ما پھر ہے ہڑتا لی مزدوروں پر پولسیں کے گولی جبلائی میں کا وج سے بہ شمار مزدور ملاک اور زخمی ہوئے۔ اس حا وشے سے بریم ہو کر انقلابی شاعر شبکی نے ایک نظم میں مزدوروں کی حوصلہ افزائی کرنے ہوئے

شبری ماندسونے سے اُکھڑ ! اتنی تغدا دیں کہ کوئی تہیں تنکست نہ دسے سے ۔ اپنی زنجیبروں کو بھٹک کر پچینک دو۔ جو شہنم کے فطروں کی طرح نیندیں ننہا دسے جم پر جم گئے تھے ۔ تم بہت ہو۔ وہ تقوارے ہیں۔

اس اثنامی برطانیه اوردوسرے معزی ملکوں بیں شدیدمعاشی بحران آیا جو سرمایہ داری دورکا پہلا بحران نقا۔ وجہ بیختی کہ پیدیو ارحبی رفنار اورمقدار میں بڑھی لوگوں کی قوتت خرید میں اثنا اضافہ نہیں ہڑا۔ رسیطلب سے بڑھ گئی اور بازا رفاضل سامان سے اُسٹسکٹے۔ بتیج بر بڑا کہ کارخانے بند ہونے گئے - مزدوروں کی بھانٹی ٹروے ہوگئی۔ ببروزگادوں کی فوج بس روز بروزاضا فہونے لگا اور مزدور طبخے کی حالست اوریعی ابتر بہوگئی۔

به خاوه معاشی برمنظر جی بی برطانید که اشتراکی فکروں کے شعود نے پرون بائی ۔ تاریخی اعتبار سے بہلا قابل ذکر انگریز سوشلسدے جارلس ال انتا -

## جاركس بال

ر-۱۱۵۱ و --۱۱۵۰ عربی سینط سائن سے بھی بڑا فقالیکن اس کی کت اب "باشندگان بورپ پرتهذیب کے اثرات " The Effect of Civilisation "باشندگان بورپ پرتهذیب کے اثرات " on the Peoples of European States

۵-۱۸ د بین شائع بوئی- جادلس ال برا کامیاب دا کر مخا- اس نے اپنی ساری عرایک
با اصول شہری کی عیشیت سے بسری اوراسی اصول پرستی کے کارن اس کی ذخل کے
اخری آیام فید میں گذرہ ہے - مواید کہ کسی شخص نے اس پر قرص کا مفذمہ وا گر کر دیا اور
وگری ہے ہی - جادل بال نے دقم ا دا کرنے سے انکار کر دیا تو اسے عدم ا دائیگی کی یاداش
میں فید کی سزا مجلسی برای وہ جائیا تو دقم ا دا کر کے دیا فی حاصل کرسکتا کھا ایکن اس
کی دہیل میر الحیکتی کرجیب میں نے قرض بیا ہی نہیں تو اسے ادا کیوں کروں - بنتی برموا کسی
کا انتقال فیدخانے ہی میں بروا-

مواکو بونے کا وجہ سے جا رئس یا ل عام شہر لیب کے الام ومصائب سے بخوبی وافقت نفا۔ وہ مزد وروں کے گھروں بی جاتا ، اُن کی دلجوئی کرنا اور ابسی مالیالم و مینے سے بھی دریخ نہ کرنا ، مزدود کیا کھاتے ہیں ، کیا بیلتے ہیں۔ ان کی اُمدنی کتی ہے ، ان کی حفظان صحبت کی کیا کیا مہر دیکا رہیں ۔ جا رئس یال کو ان کے گھرکیسے ہیں ، ان کو حفظان صحبت کی کیا کیا مہر دیتیں در کا رہیں ۔ جا رئس یال کو

سب معلوم نفارچنا کپر اس نے اپنے ڈائی کچر یوں کی بنیاد پر ایک کتاب مکھی جس بس برطانبہ کے محسست کش طبقے کے حالات بڑسے موثرا ندازیں بان ککے گفتھے۔

چادس ال کا کہنا تھا کہ معاشرہ دوطبقوں میں بٹا ہو اسے۔ ایک طبقد دوت مندوں کا ہے اوردوسراغربیوں کا - اور ان دونوں طبقوں میں وہی درشہ ہے۔ جو الجہرا میں مثبت اورمنفی میں ہے۔ بعنی وہ ایک دوسرے کی ملی صند میں اور ایک دوسرے کی ملی صند میں اور ایک دوسرے کی ملی صند میں اور ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ تر دوروں کے حالات بڑے ناگفتہ بہہ ہیں۔ وہ جن الجانوں اور فیکٹر لویں میں کام کرتے ہیں وہاں صفظان صحت کا کوئی خیال نہیں کیاجا تا رصاف موری کی دوشن کی جگہ گئی اندھیرا ، اور کھی فغنا کی جگ بند کو مطرا ہوں کی کھی ۔ اس کے باوجود مزد ورا بنے بہیں سے مجبور موکر سرما بہداد کی موشل پر کام کرتا ہے ۔ اس کے باوجود مزد ورا بنے بہیں سے مجبور موکر سرما بہداد کی شرطوں پر کام کرتا ہے ۔ اس کے باوجود مزد ورا بنے بہیں سے مجبور موکر سرما بہداد کی شرطوں پر کام کرتا ہے ۔ ا

دولت کی ہے بناہ طافت کا دا زیبی ہے کہ وہ انسان کی محندت کو اپنے تقرق بی الانے کی توت رکھنی ہے اور ببطافت قرون وسلی کے مطلق العنان یا دشا ہوں کی طافت سے بیک سے ہیں زیادہ تؤی ہے۔ مگر دولت کو فقط محندت ہی پر آفنڈا رحاصل نہیں ہے۔ بیک دولت مندول کی محقی میں تومقنی ، انتظامیہ اور عدلیہ کی بچدی طافت بھی ہے۔ وہ دیاست سے رہا ہ وسفیدر کے بھی مالک مہونے ہیں۔

دولت مزدور بیدا کرتے ہیں مگراس پیداوا رہیں ان کا حقہ کتنا ہوتاہے ؟
چادلی ال کے اندازے کے مطابق ہردس آدمیوں ہیں اکٹومزدور ہوتے ہیں۔ بین بیدا وار بی ان کا حصہ فقط با موتا ہے۔ جو حصے بردولت مندطبقہ فیفند کر لبتہہ ہے مالانکہ آبادی ہیں دولت مندول کا تناسب فقط با ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مزدور آکٹے دل میں فقط ایک من فقط ایک گھنٹا ہے اور اپنے

ال مجول كے ليے كام كرناہے - اس كا باقى ماندہ وفت دوسروں كے لئے چزي بيدا كرنے ميں صرف موناہے -

مگرماریس بال دولت و محنت کے رہشتے اور مزدوروں کے سائل کا جذباتی انداز سے جائزہ نہیں لیتا اور مزوہ انسانی مجدردی کا واسطر دنیا ہے بلکہ اعداد و شمار کی مددسے مزدود ول کی زابوں حالی اور دولت مندول کی نوشحال کے اسباب کا سائنسی تجزیہ کرنا سے ، وہ معاشی مسائل کو معاشی اصولال کے حوالے سے جانچ تاہے ، سیاسی یا اخلاق اصولول کے حوالے سے جانچ تاہے ، سیاسی یا اخلاق اصولول کا سہارا نہیں لیتا۔

راس کے با وجود چارلس یال کا انداز فکر ذرعی ہے۔ اس کا جبال ہے کہ اگر پروتان طبقے کے باس زمین ہوتی توصنعت کا رول سے سودا کرنے وقت اس کی پوزلیش اتن کرود شہوتی ۔ اگر مزدوروں کو مرما برداروں کی شرطیم منظور ند ہوتیں تو وہ کم سے کم بھوکے تو دمرتے بلکھیتی باڑی کررکے اپنا پہیٹ بھر لیتے ۔ چارلس یال بر نہیں جانتا کہ پروتا ہوگئی ہی ہے بہاراس یال بر نہیں جانتا کہ پروتا ہوگئی ہی ہے بہاراس یال اپنی قوت کی ہے بہاراس کے باس اپنی قوت کی ہے بہاراس کے باس اپنی قوت میں ہے بارلس یال کاخیال میں میں مواج کی دوخت کرسکے۔ چارلس یال کاخیال میں ہوتا جس کو وہ فروخت کرسکے۔ چارلس یال کاخیال سے کہ زمین خوا کا عطیب سے جیسے صورے کی روشنی اور ہوا المہذا زمین پر مرشخف کا حق ہے اور بروا المہذا زمین پر مرشخف کا حق ہے اور بروا المہذا زمین پر مرشخف کا حق ہے اور بروا المہذا زمین پر مرشخف کا حق ہے اور بروا المہذا زمین پر مرشخف کا حق ہے ۔ اور بروا المہذا زمین پر مرشخف کا مراسے ہے۔

معاشی خرابیوں کے مدا وی کے طور پر میارنس یال نے و و تجویزیں بیتی کیں یہی تجویز بیختی کہ برخف سے فقط ا تناکام بیا جائے جننا اُس کے اور اُس کے اہل خاندان کی حاجوں کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہو- اس کا خیال متنا کہ شینوں کی وجرسے پیداوار اب آئی برخ ھرکئی ہے کہ انسان کے بیٹے بیل کی طرح دن مجرکام میں مجت رہنے کی خرقہ نہیں ہے بلکہ دوجیار گھفٹے کی محنت رائٹر طیکر سب تندرست لوگ محنت کریں خود وہ کسی طیقے سے مہوں کا سے صروریات زندگی ہوری ہوسکتی ہیں۔ دوسری تجویز بریخی که برشخف کو آس کی مسنت کا پودا بودا اجرملنا چا ہیں۔
ہم او پر تبایکے ہیں کہ چا رئس ہال کے اندازے کے مطابق محنت کش طبقے کو اُس کی منت
کا فقط با حصد لطور اُ جرنت ملت ہے اور با حصد سرمایہ دار ہڑپ کرجا تے ہیں برمایہ اور اُ کی اس لوٹ کوختم کرنے کے لئے وہ یہ تجویز چش کرتا ہے کہ وہ با بھی مزدوروں ہی کو
ملناجا ہیئے جو سرمایہ داروں کے قیصفے ہیں جیلا جا تا ہے۔

مگرچارنس بال مزدور تحریب سے والبند نہیں تفااور دائش کو مزدوروں کو سیاسی بیبیٹ فارم پرمنظم کرنے کاموقع ملا۔ نتیج یہ ہمکا کہ اس کی تجویزی اس کی کتاب کے صفوں ہی میں محفوظ رہیں کسی عوامی تحریب کا جزیز بن سکیں۔

### وليم تضاميسن

ولیم نفاهیب (۵۸ ماد - ۱۳ سه ۱ و ) برطانید کی تهر کادک کاایک خوش حال
زیبندار نفا - صدافت کی تلاش ا ورانسانی بهبودی کی ا د زونے اسے بری بنجم
زیبندار نفا - صدافت کی تلاش ا ورانسانی بهبودی کی ا د زونے اسے بری بنجم
زیب ماد - ۱۳ سه ۱ و وین کی انسزای نیم بروں کے مطالعے پر آمادہ کیا بنجم
نظر پر مسنت اور رابر ث او وین کی انسزای نیم بروں کے مطالعے پر آمادہ کیا بنجم
فلسفہ افادیت کا بان تفا - اس کادعوی تفاکہ تمام اعمالی انسانی کا قرک مسرت کا
صحول ہونا ہے - انسان ہو کی کرنا ہے ذاتی مفاد کے لئے کرتا ہے - اس لحاظ سے
مراب داد ، مزدور، زمینداد ، کاشلکار سب کے عمل کے فرکات کیساں بی - دکار دولا
کما میں ازادی کی قدر کو ناہنے کا پیما نہ مسنت کی وہ مقداد ہے جو اُن کی
نیاری بی صرف ہوئی ہو - مزدور کی مسنت بھی بازادی شف ہے داخا اس کی بھی
کوئی نکوئی قبیت موتی ہے - اس قبیت کا تعیش کیسے ہوتا ہے ۔ معمنت کی قبت
کوئی نکوئی قبیت موتی ہے - اس قبیت کا تعیش کیسے ہوتا ہے ۔ معمنت کی قبت
وہ دفتہ ہے جس کے سہادے مزدور زندہ رہ سکیں اور اپنی نئی نسل ہدا کرسکیں۔

او و بن کی اشتراکیت پریم تفعیل سے بحث کر مطیح ہیں۔ تھا میس کے اختراک خیالات انہیں نیبوں مفکروں کا دلیپ استزاع ہیں۔
خیالات انہیں نیبوں مفکروں کا دلیپ استزاع ہیں۔
مفا میس نے اپنے خیالات ایک کتاب "مسرت انسانی کے مصول کے لئے "
المقیم دولت کے اصولوں کی تحقیقات " Inquiry Into the Principles of "نقیم دولت کے اصولوں کی تحقیقات " the Distribution of Wealth Most Conducive

To Human Happingss )

مِنْ فلم بند كئ - بركتاب ١٨٧٨ وين شائع موى تنى -

تفاجس کے خیالات کی اساس " زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ مسرت کا فلسفہ ہے۔ اس کے نزدیک انسان کا بنیادی مفصد حصول مسرت ہے لہٰذاکسی معاشرے کی افادست کا پہیاد بھی بہی ہونا جا ہیے کہ آیا وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کوخوشی فراہم کرنا ہے یانہیں۔ مگرسرت اسی وقت حاصل ہوسکتی ہے حب لوگ دولت سے مستنبی ہوسکیں۔ دولت سے آس کی مراد وہ مادی چزی بہی جب لوگ دولت سے مستنبی ہوسکیں۔ دولت سے آس کی مراد وہ مادی چزی بہی جب ہوگ دولت سے مستنبی موسکیں۔ دولت سے آس کی مراد وہ مادی چزی میں لانے ہیں جومنت اور علوم کی ہولت جا تھا دا اور جب جان اسٹیا دکونفر فی بی لانے سے پیدیا ہوتی ہیں۔ دولت کی جنی فراوانی ہوگی اور جبتی اس کی منصفا در تقسیم ہوگ مسرت ہیں جبی آتنا ہی اصنا فرہوگا۔

یمان کی وہ بنیم کاہم خیال سے لیکن منبقم کا دعویٰ مخاکہ دولت کا حقیقی خالق مروایلا سے دکرمزدود - یماں پہنچ کر نقامیس اپنے مرشد کا ساتھ بچوڑ دیتا ہے کیونکفاہین کی داشے میں دولت کا حقیقی خالتی مزدوسے نہ کرمسرمایہ داد - مگرسرمایہ دار ادمعائرے میں مزدور کو میداوار کے کم از کم نصف صف سے معے وم ہونا پڑھ ناہے - یہ نصف صصہ سرمایہ دادط بقہ نفع کی شکل میں سے جاتا ہے - کیونکہ ذرائے دولت اَفریٰ رزمین ، مشین ، فیکھ یاں ) مرمایہ داروں کی ملکیت ہوتے ہیں - مگر نفع کیا ہے ۔ ' نفع وہ مشین ، فیکھ یاں ) مرمایہ داروں کی ملکیت ہوتے ہیں - مگر نفع کیا ہے۔ ' نفع وہ قدر زائد ہے جو محنت کے باعث ظام استباریں پیدا ہوتی ہے۔ کہا مال ،
عارتیں ، مشینیں ، ام بر بنی خود اپنی فقروں میں تو اصنا فہ نہیں کرسکتیں۔ وہ برفعوں
کی سالفہ محنت کا تمرسوتی ہیں۔ کیونکہ لوسے کی کان سے کہا لوٹا مزدور تکا لئے ہیں ،
اس کو صاف مزدور کرتے ہیں ، تعبی میں گلاتے ہی مزدور ہیں اور کھر کل بہرنے ہی
مزدور ہی ڈھالتے ہیں اس طرح لو ہے کی قدر میں درجر بدرجراصنا فرمزوکوں ہی کی محنت
سے ہوتا ہے یہ قدر زائد فقط محنت سے بہدا موتی ہے "

توکیا ذرائع پداوادکے مالک کوکوئی معاوضہ نہیں ملنا چا بیٹے بھامیس کاکہنا
سے کہ انصاف کا نقاصا بہتے کہ ذرائع پدا وار کواسنعال کرنے کا معاومنہ سرمایہ دار کو
صرور دیا جائے کیو کامشین اور کچے مال کے بغیر زدور کچر پدیا نہیں کر مکتا اب سوال پر
سے کہ یہ ادائیگی کس شرح سے مہولینی مزدور کی محنت کی پدا وا دمیں سے کتنا صدیم موالیا ا
کو صلے بھا میس کہنا ہے کر مزدور تو ہی کھے گا کہ سرمایہ داد کو فقط مشینوں کے گھستے
سینے کا معاومنہ دیا جائے اور اس کے ذاتی خرق کے لئے اتنی دفع کہ وہ اگر رام سے زندگی
بر کر سے اس کے برعکس سرمایہ داد کا مطالبہ ہوگا کہ شبیوں کے استعمال سے جو قدر
زا مگر بدیا ہوئی ہے وہ کی کی گئی تھے ملنی چا جیئے۔

تقامیبی نے فرانین کے دعوے تو باب کردیے لیکن وہ یہ فیصل نہ کرسکا کہ کون
سادعوی افتقادی فور نین کے مطابق درست سے اور کون سا غلطہ سرمایہ اور محنت
کی اس نزاع کو اقتقادی اصولوں کی روشنی بی طے کرنے کے بجائے اس نے فلسفہ افادیت
کاسہا دا لیا اور مکھا کہ مزدور کو سرمائے کے استغال کا جو معاوضہ اوا کرنا پڑتا ہے۔ اس
کے بارے ہیں سرمایہ اور محسنت کے تخییوں بی بڑا فرق ہے۔ یہ فرق مکمل میں وات
اورد ولت وا فلاس کا فرق ہے ۔ ۔ ۔ ، ، ان متفاود عوق کے بارے بی افعالی کیا جاتم و بیات اور افادیت کیا فیصل

ا فقصادی عدالت کے بجائے افادیت اور انعاف کی اخلاقی عدالت کے ہرد کردیا ۔ وہ کہتاہے کہ اگر مزدور کا دعویٰ مان لیاجائے تو دولت ہیں بڑی تیزی سے اخاف ہوگا کیونکہ مزدور کوحیب اس بات کا نظین ہوجائے گاکداس کی جسنت کا ٹرہ آس کو علے گا تو وہ تبایدہ مستعدی اور محسنت سے کام مرے گا ۔ دولت عوام بی پھیلے گی اور اس طرح " زیادہ مستعدی اور محسنت سے کام مرے گا ۔ دولت عوام بی پھیلے گی اور اس طرح " زیادہ سے زیادہ مسرت" کا انتظام ہوسکے گا۔ اس کے برعکس اگر مرمایہ دا دکا دعوئی تسلیم کر لیا گیا توعدم مساوات اور بڑھے گی۔ مرمایہ دار ایک جا برحکرال کا روب دھا دے گا نظم ونسق کے تمام اختیا رات ۔ مقد ، انتظام بیرا اور مسرت نا بیر موجائے گا۔ مقد ، انتظام بیرا اور مسرت نا بیر موجائے گا۔ مقد ، انتظام بیرا اور مسرت کی فرا وائی کے لئے لا زم ہے کہ نقیم ودلت کا مروج نظام تبدیل کر دباجائے تاکہ زیادہ سے تبا دہ لوگ دولت اور مسرّت سے لطف اندوز ہو میکی ۔ کر دباجائے تاکہ زیادہ سے تبا دہ لوگ دولت اور مسرّت سے لطف اندوز ہو میکی ۔ اس کے لئے طرور ی ہے کہ

۱ - مزدور با مکل آزاد مهول اوران کو لپردا اختیار موکه جو پیشیر مهامی پیشید اور خینے دن تک چامی اس پیشید کو حاری رکھیں۔ ۱۰ مزدور کی بیدا وارمز دورکی ملکیت مو -

۳- بيدا وارول كاميادله ازادا ودرضاكاران بو-

ا ببیا کرنے سے مساوات میں قائم ہوجائے گی اور عوام کو ذمین کون اور ما دی تحفظ میں حاصل میو گا۔

تقابیس نے معاشرے کے نئے ڈھانچ کے دے رابرٹ اووین گالیدی۔ وہ نکمتناہے کہ 'دا برٹ اووین نے نیولناک میں تجربے سے بنا دیا کہ دولت کاسادی تقسیم اور مکمل تحقظ میں امینگ کس طرح ہوسکتا ہے۔ اووین ا مداد باہم اورسادی تقسیم کے ذریع عمل کرتاہے ہے۔ تقامیس نے اپنی دوسری تصنیف "محسن کا تعب ل"

( ۱۹۳۵ میں جو ۱۹۲۱ میں جو ۱۹۲۱ میں شائع ہوئی امداد باہی کے

تصور کو زبادہ وضاحت سے بیان کیا ہے - وہ مزدوروں کی ٹرید لونیوں کا مای ہے بیک

اس کا خیال ہے کہ ٹرید پونینوں کے ذریع طبقاتی جدوجہ تیز کرنے کے بجائے فنڈ ہی کوایا

عائے تاکہ رفتہ رفتہ امداد با ہم کی ایک دولت مشنز کہ قائم ہوجائے -جب کا فی رقم ہی

ہوجائے تو اس سرمائے سے جگہ جگہ فیکٹر بال کھولی جائی، مزدوروں کے ہے مکان تعمیر

یخجا بی اورفیکٹر بور کے انتظام اورمشینوں کی مرتب وغیرہ کے مصارف وضع کرنے کے

بعد جوا مدتی بچے سے مزدوروں میں بانٹ دیا جائے - اس کے ساتھ مزدوروں کوفیکٹری

معد جوا مدتی بچے اسے مزدوروں میں بانٹ دیا جائے - اس کے ساتھ مزدوروں کوفیکٹری

معد جوا مدتی بچے اسے مزدوروں میں بانٹ دیا جائے - اس کے ساتھ مزدوروں کوفیکٹری

مختص کو ایک سے ڈائڈ حصد خریدنے کی اجا زت نہ ہوگویا یہ فیکٹر بایں سرمایہ دادوں

کے بجائے مزدوروں کی جو انتظام اسٹاک کمینیوں کی طکیت ہوں ۔

منتوں کو ایک سے ڈائڈ حصد خریدنے کی اجا زت نہ ہوگویا یہ فیکٹر بایں سرمایہ دادوں

تفامیس دندن کو آبریٹو سوسائٹ کا سرگرم دکن تھا۔ اورسوسائٹ کے رسالہ کو بریٹو میگزی میں برابرمعنامین کھتانھا۔

طمامس باج کن برطانوی بحریه بی افسرخا - مگراس نے جب بحریہ کے نظم ونت کے خاص باج کن برطانوی بحریہ بی افسرخا - مگراس نے جب بحریہ کے نظم ونت کے خلاف ایک بیندے شائع کیا نواس کو جبرا کریٹا کر کروبا گیا - ملا ذمت سے برطرف ہونے کے بعد اس نے سفر کی تا تی اور تبن سال کے جرمی فران اور اٹلی بیں پیدل گھومتا رہا - انہیں ونوں اس کو ایڈم اسمنے ، رکا دو و ، منبختم ، گوڈون اور جان لاک کی کتا بیں پڑھنے کا موقع ملا اور ہو اخبار مارنگ کر انبیل میں رپورٹر مفرر مبو گیا ور و اخبار مارنگ کر انبیل میں رپورٹر مفرر مبو گیا ور و و منبور میں دیورٹر مفرر موگیا ور و و منبور کی کا بیت نظر میں میں دیورٹر مفرر موگیا۔

پارلیمنط کے اجلاسوں میں بھی بطور دپورٹر شریک سونا رہا ۔ اس وقت تک برطانہ
میں مزدوروں کوٹر میر یونین کاحق بنیں ملانفا اور بارلینٹ ان امتناعی فوابین کو
منسوخ کرنے برغور کردہی تفتی ۔ وہاں جوتقریری ہوئیں ان سے باج کن اس ننجر پہنچا
کرسرمایہ داروں کے نما مُندوں کوفقط اپنا طبقائی مفادعز بزید اور برکر سرمایہ اور مست
کے درمیان کوئی بھی تنہیں ہوسکنا ۔ ۱۹۷۳ء میں اس نے لندن میں مزدوروں کا ایک
ادارہ لندن میکنکس انسٹی ٹیوٹ کے نام سے قائم کیا اور مزدوروں کومعاشیات اور
فلسفے کی تعلیم دینے لگا۔

معاشبات سے متعلق یا جے کن کی بہلی کتاب" سرمایہ کے وعووُں کے خلاف محنت کی جا۔" Labour Defended Against Claims of Capital

۱۹۸۱ دمین شائع بوق و وسال بعد اس نے معاشیات عام فیم "کھی ۔ یر کاب در اس کے دیکی ور کا مجموعہ مختی ۔ ۱۹۸ د میں اس نے ملکیت کے قدرتی اور مصنوعی قوق کا مواز نہ شائع کیا ۔ باج کن کے نظر بات اپنی کٹا بدل میں موجود ہیں ۔

"محنت کی حایت میں المح کون کی اہم تصنیف مخی ۔ یہ کٹاب اگن د نوں کھی گئی تنی جب پاد مینٹ میں مزدوروں کے قوانین پر بحث ہورہی تنی ۔ چٹا کنے باج کن کٹاب کے درمیان تزاج جا کہ اس کے قرار باد کر دہے ہیں ۔

ویسا چے میں کھتا ہے کہ ان دنوں پورے ملک میں سرمایہ اور محنت کے درمیان تزاج جا کہ درمیان تزاج جا کہ درمیان تزاج جا کہ ان کے آجروں نے اپنے کیا و کے سلٹے پارلیمینٹ سے درخواست کی ہے ۔ اس کا فیصل ان کے آجروں نے اپنے کیا و کے سلٹے پارلیمینٹ سے درخواست کی ہے ۔ اس کا فیصل فقط فرایقین کی قوت مقا بلم ہی پر مخصر نہیں ہے بلکہ دلاگل اور برا بین بھی ایم کردارادا

د وسرسے ہم عصر اشتراکی مفکرین کی مانند تاج کن بھی اسی نینجر پر بینجا تھا کہ فردووں کوجر اجرت ملتی ہے وہ ان کی مسنت کا بور ا اجر تہیں ہوتی۔ انہیں فقط ا تنامعا وصد دیامانا ہے کہ وہ اپنے جہم اورروے کے رہتے کوکسی دکسی طرح قائم رکوسکیں۔ مردورطبقہ ہرخد کہ دوسوسال پشتیز کے مقابلہ ہیں آج کم از کم دس گنا مال پداکرنا ہے۔ لیکن اُسے مردوری اج بھی وہی ملتی ہے جو دوسوسال پہلے ملتی تھی۔ اس کی پداوارسے سا را قائدہ مرمابداد اور زمیندار اس بی بداوارسے سا را قائدہ مرمابداد اور زمیندار اس بی بین اورجب مردور مقدم کر ابنا حصدما تگتے ہیں تو انہیں سرا املتی ہے اور کہا جا تہ کہ ان کی شورہ پشتی ملک کے لئے خطرہ ہے۔ مادکوش اف لینڈس ڈاوُن کہنا ہے کہمردوروں کی شورش روکی دگئ تو سرما بہ ڈر کر دوسرے ملکول میں منتقل ہو جائے گا اور ملک کی معیشت بر با دہوجائے گی۔ اور معاشیات کے عالم ۔ مالحقس جمیز مل اور ملکونش سرمائے کی عظمت وا فا دہندک گن گا تے ہیں اور کہتے ہیں گرمتوک اور عامد سرمائے کی عظمت وا فا دہندک گن گا تے ہیں اور کہتے ہیں گرمتوک اور عامد سرمائے کی غلمت وا فا دہندک گن گا تے ہیں اور کہتے ہیں گرمتوک اور عامد سرمائے کے غیردولت مسرے سے پیدا ہی نہیں ہوسکتی ۔ عالمائکہ تمام چروں کی خابق مردوں کی منت ہے ۔ یہی ممنت ہج میا نوں کو زرخیز فصلوں ہیں تبدیل کردین ہے خاب فاتی مردوں کی میالعز نہیں کر تمکین فہروں سے دو بھ تیا رکرتی ہے "۔

ا ج کن کہنا ہے کی سرمائے کو اس طرت بانس برج طبطابا جاتا ہے ایک دیکھیں اس کی اصل خنبقت کیا ہے ۔ کیا پیدا وار کا فحرک اور سرج تھے و افغی سرمایہ ہی ہے۔

العام كن سرمائ كو كردش ( - Circulation - ) اعطامد (- Fixed) مرمائ بن تقسيم كرتا ہے و كردشي سرمايداس بيدا واركو كہتے بي جو بازار بي فروخت موتى اور كو كہتے بي جو بازار بي فروخت موتى اور كو كہتے بي جو بازار بي فروخت موتى اور كوكوں كے صرف بيں آتى ہے ۔ خلا كہرا ، اناج ، سيمنٹ ، تيل وغيره و بيان اس كردشي سرمايد كا خان كون ہے ؟ مزدور-

" برطیفے کے لوگ اس بیٹین کی بنا برروز محنت کرتے ہیں کہ ص وقت ایک خفی کسی ایک بیٹے ہیں مصروف ہوتا ہے اس وقت دوسرے افراد ان چیزوں کی تباری میں مقروف ہوتا ہے اس وقت دوسرے افراد ان چیزوں کی تباری میں گئے ہوئے ہیں ، جوشخص مذکور اپنے صرفے ہیں لاتا ہے . محنت کی بہاری مقبقت ہے ۔ سرمایہ دار اس حقبت بہ ہم وجو د بہت سماجی زندگی کی بنیادی مقبقت ہے ۔ سرمایہ دار اس حقبت

سے فائدہ اٹھاناہے اور اپنی اہمتیت مباتا ہے'۔

جامدسرما برشبول اور آلات واوزار کو کھنے ہیں۔ مگر کیا ان چروں کو بھی مزدور
نہیں بنا نے۔ کیا کوئی اور طبقہ بنا تا ہے۔ بیشین ، بدالات واوزاد مردہ اور بے جان چریں
ہیں جو گھستی اور خراب ہوتی جی جاتی ہیں۔ ان گاافا دست نواسی وقت تک ہوتی ہے جب
تک مزدور انہیں چلا نے ہیں ۔ ان کو گو دام میں رکھنے سے نفعے نہیں ہوتا بلکہ نفع اس وقت ہوتا
ہے جب مزدوران کو حرکت میں لاتے ہیں۔ ان کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ وہ خاموش کھری
دہیں جکہ سرما یہ دار کی خوامش بہی ہوتی ہے کہ وہ وارت جیتی رہیں اور سامان پدا کرتی رہیں۔
وہ استعلل کے لئے بنا فی جاتی ہیں ، دکان یا خاکش میں سجانے کے لئے نہیں ۔

سرماید دارطبقدمزدودکوجوکھوڈی بہت مزدودی بہب بھرنے کے لئے دہاہے وہ
اس وجرسے کرمزدور کے بغیراس کاکام ہی نہیں علی سکتا۔ اس کے برعکس یاج کن کاڈھوئی
سے کرسرماید دارطبقہ بہدا وارکی حذنک بانکل فاصل اور غیرضرودی طبقہ ہے۔ کیونکہ کسی
قوم یاطک کی دولت مندی کے لئے نیمن چیزول کی حزورت ہوتی ہے دا ، مشینیں ایجاد
کرنے کاعلم (۱) ان ایجا دول کو استعال کرنے کی صلاحیت (س) تیا دی دا اشاد

بہ تو بہبی امریے کہ مزدودکو اپنی محندت کا پوراکھل ملنا چاہیے لیکن اس اصول پھ کیسے سوکہ ونکہ مشینی دکور میں مال کئی مزدوروں کی مشترکہ محندت سے بہدا ہوتا ہے۔ کوئی مزدود کسی مال کو یا تھ لگا کہ یہ تہیں کہ سکتا کہ اسے بیک نے اکیلے تنا دکیا ہے ۔ مگر برمسکہ افہام نونہیم مصبطے باسکت سے ۔ لیکن حبب تک سرمایہ وا دطیقے کو راستے سے ہشایا نہیں جا نا معاشرہ تر تی نہیں کرسکتا اور ندمزدوروں کوان کی محندت کا پورا معاومنہ مل سکتا ہے۔

" مجھ بنین سے کر جب نک محنت کی فنے مکمل نہیں ہو جاتی جب نک پداوار کے خال خوش مال نہیں موجاتی جب نک پداوار کے خال خوش مال نہیں موجاتا کے خال خوش مال نہیں موجاتا کے خال خوش مال نہیں موجاتا

کر چربو نے گا وہی کا نے گا، حب تک انسان کی عزت اس زمین سے زیادہ نہیں ہوتی حس کووہ اپنے باؤں سے روند تاہے یا اس شین سے جس کووہ چاتا ہے ، مس وفت تک و نیاسی نہ توامن قائم ہوسکتاہے اور ز انسانوں کے درمیان معائی چادہ پیدا ہوسکتاہے اور ز انسانوں کے درمیان معائی چادہ پیدا ہوسکتاہے ۔

#### جان گرے

حان گرے ( 99 ) او ۔ ۱۵ مادی سکاٹ لینڈ ہیں پیدا ہو ااور چودہ سال کی عمری لندن کے ایک بھوک فروش تا جرکی دکان میں نوکری کرل ۔ اس کوا خبار پڑھنے کا شوق کی پی لندن کے ابتادلا پر سے نفا اس لیے 18 ماد او د ۱۹ ماد کے درمیان معافتی بحران کے جو اثرات لندن کے بازادلل پر مشرت ہوئے جان گرے نے ان کا بغور مطالعہ کیا اور اس نینج پر پہنچا کہ " یہ تجادتی نظام قدرت کے نظام کی صدیح ۔ خدا کا کھی بیمنشا نرموگا کہ اس کے بندسے ایک ووسرے کی راہ بی دوڑا بنیں ۔ میں اپنے تجربے کی بنا براس نینج پر بینچا موں کر تمام چیزی دوسروں کے اُدور پر نیاد کی جاتی ہیں یا اس لئے کہ بازار میں ان کی کھیت کا امکان موتا ہے ۔ مگر اس طریقے کو بدلنا میگا ۔ پیدا وارطلب کا نینج نہیں بلکے طلب کا سبب ہوئی جا ہیے ۔

اس اثنامیں اس نے رابرط اووین کی تربیری بھی پڑھیں اور ہو، اومیں انسانی مسترت بر مکی " شائع کئے اس کتاب کے مطابق :

"سوسائٹی ایک قدرتی حقیقت ہے کیونکہ قدرت نے ہر فرد کشرکو دوسروں کے ساخدنفا ون اورشرکت کا مذبہ ودبیت کیا ہے اورمسرت کی اً رزومی ۔ بھرکیا وج ہے کہ ساخدنفا ون اورشرکت کا مذبہ ودبیت کیا ہے اورمسرت کی اً رزومی ۔ بھرکیا وج ہے کہ معاشرہ اننی برائبوں ، بدبوں ، فلاکنوں اورمصینوں میں متبلا ہے ۔ وج بہ ہے کہ انسان

نے اس اصول کا غلط استعال کیا ہے جس پر لغا ون اور اشتراک کی جباد رکھی گئی تھی ۔ بر اصول باہمی مبادلہ کا اصول ہے۔ مبادلہ اور فعظ مبادلہ ہی معاشرے کی اساس ہے۔ دوسرے تمام اوارے اسی بنیاد پر فائم ہیں " اس اصول پر عمل کرنے کا جیمے طرابتہ ہے ہے کہ ممندت کی مساوی مقداروں کا مبادلہ ہو۔ اگر اس کی پابندی کی گئی ہوتی توسب ہوگ خوش دہنے ۔ مگر مہوتا ہے ہے کہ مزدود کی بیدا وار کا بھے محصد غیر پہدا آ ور ممناصر سے مرابط اور زمیندار وعیرہ سے لوٹ ہے جاتے ہیں۔ گرے کے نزدیک صفیقی مزدوروہ محنت کش ہیں جو کھیتوں ، کا نوں اور فیکٹر اوں میں کام کرتے ہیں۔

اصول مبادلہ کے خلط استعال سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اُن ہی مقابلے کے دواج سے اور شدت اُسماتی ہے۔ مقابلے کے باعث پیدا وار مپر طرح کی پابندیاں نگائی جاتی ہیں۔ پیدا وار مپر طرح کی پابندیاں نگائی جاتی ہیں۔ پیدا وار مپر طرح کی پابندیاں نگائی جاتی ہیں۔ پیدا وار ایر زبادہ و الی مشیوں کی صلاحبیت ۔ شلا ایک فیکوی کی دن بھر کی قرت پیدا وار اگر زبادہ سے تربادہ سو متفاق سے تربادہ سو متفاق سے تربادہ سو متفاق سے توہم کوشیوں سے ڈیٹر مدسو متفان کی اُمبد مہیں رکھنی جا ہیں۔ دوسرے برکہ ہر فرد کہ ایس انتا کیٹر ام وجائے کہ اسے مزید کیٹرے کی صرورت ہی نہ درسے ۔ پیدا وار کی بر دونوں فذرتی صد بندیاں ہو میں مگر سرمایہ دا دی نگام میں پیدا وار میں میں میں اور د لوگوں میں بیدا وار نوگوں میں بیدا وار نوگوں کی فرورت کی وجہ سے ۔

عرصنیک سرماید دارمعاشرے میں کوئی چیزاس وقت تک پیدا بہیں کی جاتی جب اس سے نفعے کی توقع مذہو ۔ بیس لوگوں کی حزور تبی خواہ کی بھی ہوں اور بیداوار کی سہولبیں خواہ کتنی برط ہ جائی سما ہی خرابیاں اس وقت تک دگر نہیں موسکیتی جب تک محذت اور محنت کے درمیان اور سرمایہ اور سرمایہ کے درمیان مقاطہ جاری ہے۔ اور محنت کے درمیان اور سرمایہ اور سرمایہ کے درمیان مقاطہ جاری ہے۔ اسی آننا ہیں گرہے نے اور نہرا ہیں سکونت اختیار کرلی اور ا بینے بھائی کی مدد سے

ایک اخبار لکا لئے لگا۔ ۱۹۸۱ میں اس نے اپنی نئی کتاب سسابی نظام شائع کی۔
اس کتاب بیں حبان گرے نے دابرٹ اووین کی تعلید میں معاشرے کی اصلات کا ایک
جامع منصوبہ پیش کیا اوراس کی بنیا و امشیا د کے معبا دلے پردکھی
گرے کے خیال میں انسانی عزودت کی تمام استیا د محسنت سے بیدا ہوتی بیں مگر ہر
نخص اپنی عزودت کی سب چربی خود نہیں پیدا کرسکتا بلکہ وہ دوسروں کی محسنت سے
بیدا ہونے والی چروں کا تبادلہ اپنی محسنت کی پیدا وارسے کرتا ہے۔ معبادلہ اسٹیارک
بیدا انسان جبکل دورسے کہی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لیکن مبادل کا موجودہ طرانیز بہت
ناقس ہے ۔ اور حب تک اس طریقے میں مناسب تبدیل نہیں کی جاتی۔ بالغ رائے دب
کے حق ، پاراہیا تی اصلاح ، اراز تجارت اور محصولوں میں کمی سے معاشر تی مسائل حائیں
موسک:۔

مبادله کا ذراید سرگید - اس کی حیثیت ترا ذواود اوزان سے زیادہ نہیں ہے ابنا اس کوجی اسی اسانی سے صلی کی جانا ہے جی کی اس کوجی اسی اسانی سے ترا ذو یا اوزان حاصل ہوتے ہیں ۔ اگر بیمفروضد درست ہے توجیر سکے کا معیار سونا یا چاندی نہیں ہونا چا ہیئے۔ پھر کیا ہونا چا ہیئے کے درسید کے درسید کی درسید کی درسید کی درسید کی درسید کی ماس نے توی دولت ہیں ایک منصوص قدر کا اضافہ کیا ہے -اس درسید کی مددسے آؤی حسب جاہے اور جوج نرجا ہے خرید سکتاہے -اس کے لئے ایک نیشنل بنگ قائم کیا جائے۔ اس کے لئے ایک نیشنل بنگ قائم کیا جائے۔ اور فقط اسی بنگ کو کا غذی سکت جاری کرنے کا اختیار ہو - میوں اور فیکٹر لویں کی تنام پیاوار قوی گو دامول ہیں ذیخرہ کی جائیں - و بیں ان کی لاگت کی جانج پڑونال ہوا ور بھر نفنی کی قوی گو دامول ہیں ذیخرہ کی جائیں - و بیں ان کی لاگت کی جانچ پڑونال ہوا ور بھر نفنی کی تعداد میں از بادہ پید اگرے گا اور جوشخص جتنا تربادہ پید اگرے گا۔ اور جوشخص جتنا تربادہ پید اگرے گا۔ اس کی اُمدنی اُنٹی ہی زبادہ ہوگی -

### جان فرائس برسے

برت کے خیالات پر رکوسوکے نظریات کی بھی گہری چھاپ ہے۔ دکوسو کی طرح برے کا بھی عنبدہ غفاکہ انسان نے اب تک جتنی خوا بیاں پہیدائی ہیں اور حتنی معیب نیں اعلیٰ ہیں ، ان کا باعدت زمین پر ڈاتی ملکیت کا حق ہے ۔ حالانگر قدرت کا منشا رہے غفا کہ سب ہوگ آلیس میں مل مجل کر دہیں۔ انسان نے اس سے انحراف کیا اور نینج بیہوا کہ عاشرہ آفافک اور مزدوروں میں نکموں اور ممنت کشول ہیں ہٹ گیا "

ر سے نے اپنے نظریات کی بنیاد جار اصولوں پر رکھی۔ پہلا اصول یہ نظا کہ تمام انسانوں کے طبائے اور صروریات کیساں مہوتی ہیں۔ پیایں مکتی ہے توبائی بیتے ہیں ، بیوک مگتی سے تو کھی نا کھی انے ہیں۔ خوصشی ہوتی ہیں تو کھی نا کھی انے ہیں۔ خوصشی ہوتی ہے تو ہیں۔ خوصشی ہوتی ہے تو ہیں بیت ہیں، دکھ مہوتا ہے تو رو نے ہیں۔ دو سرا اصول یہ نظا کہ ہر فرد مشر کو محنت کرنا چاہیے کیونکہ محنت قانون قدرت ہے۔ دنیا کا کوئی جانور السانہیں ہے جو محنت زکرتا ہوا ور بلالے قدیا فل بلائے اپنی صرور نہیں بوری کرتا ہو۔ تیسرا اصول برقا کہ سے انسانوں کے حفقوق مساوی ہونے چاہئیں اور زمین سب کی مشتر کہ مکس

ہونی چا بیئے ۔ چونفا اصول یہ نفا کرمساوی محنت کا اجر بھی مساوی ہونا چا ہیئے۔ یہ خیالات برے نے اپنی تصنیف Labour's Wrongs and Labour's Remedy بس قلم ہند کئے ۔ جو ۸ سر۸ ارمیں شائع ہوئی۔

سرمایہ اور محنن کے رہنے سے بحث کرتے ہوئے وہ مکھتا ہے کہ مزدور اپنے مرطیان ا کولچوں سال کی محنت دیتاہے اور اس کے بدلے ہیں اس کو فقط آ دھے سال کی محنت کا معاوض من ہے ۔ وہ مالک کو بھنے ہیں چھ دن کی محنت دبنا ہے اور اس کے بدلے ہیں اسے جاریا با نیخ دن کی محنت کا اجر دیا جاتا ہے ۔ در اصل مسرمایہ دارمزدور کوائی جیب سے ایک ٹکا بھی بنہیں دنیا ملک مزدور کی محنت سے سابقہ سفتے ہیں اس نے جودولت محب سے ایک ٹکا بھی بنہیں دنیا ملک مزدور کے حوالے کر دینا ہے اور دنیا بیمج ہی ہے کہ سرمایہ دار نے مزدور کو اجرت اپنی جیب سے دی ہے ۔ برے اس دھندے کو واکہ زنی سے نئے مزدور کو اگر دیا ہے۔ برے اس دھندے کو واکہ زنی سے نئے مردور کو اگر دیا ہے۔

برے شریط لو بین تحریک مصمطمئن نہیں گفا۔ وہ کبنا ظاکہ شریط ہو بنین کے ذریعہ مزدوروں کی اُجرت بیں صور ابہت اصافہ ہوا ہی تو کیا۔اس سے عبقاتی نابرابری تو دور نہیں ہوگا اور نہ سرما یہ داد کی لوٹ بیں فرق آسے گا۔اسی طرح مزدور اگر تزک وطن کرکے اُسٹر بلیا ، کہنبیڈا باامر بکہ جہا ہیں تو اس سے بھی مسئلہ مل نہیں ہوگا کہونگ معاشرے کی بہ حرابیاں وٹاں مجھی موجود ہیں۔

لیدا اس مرض کا ایک ہی مداوی ہے۔ وہ برکہ رابرٹ اووین کے منفوبوں کے مطابق مشترکہ مکیبت کا نظام را کیے کہا جائے۔ ان دنوں سرمابہ دا دوں کجرائٹ اسٹاک کینیاں قائم ہوری تین مرسے کا خیال تقاکہ اگر سرمایہ دار کہیں میں مل کرجوائٹ شاک کینیاں بنا سکتے ہیں تو مزدود کیوں نہیں بنا سکتے۔ دہدا اس نے اصلاح معاشرے کے جوائٹ شال کی تجویز بیش کی میر جینے اور حرف کی پی الگ جوائٹ سٹاک کیمنی ہو۔ اور جیران سب کی ایک شرک اور

مك كبر جوا مُنط مشاك كمين مو - برسب كمينيان محنت كشول كى مول جو دولت پيدا كرتے ہيں - وه اپني پيدا وار كا تيا دامسا وات كى بنادوں برائبس سي كري - اس طرح سرماير وارول كي عزورت بي باقى ندر بدكى اور مذكوئ أجر ره مائد كا-برسے کے نزدیک انسانی معاشرے کی مثال طوفان زدہ جیا ز کے ان مسافروں کی ہے جوایک جزیرے بیں بنیاہ گزیں ہیں "۔ اس جزیرے بیں وافر زمین ہے ، پانی کے چنے ببيءميوه دار درخت ببي اور دو دهد د بنه والے حانور ببي سكن ممنت كئے بغيرتو درخت سے تھیل تھی نہیں توڑا جا سکتا اور رہ تھیلیاں بکڑی جاسکتی ہیں - لہذا معقول طریق يبى بوسكتا بيد كرسب مل كرهيون جون وليون مي كام كري ، عزودت كى چزى إي بین باشط لیں اورابک دوسرے کے ساتھ تعا ون کریں ۔ لیکن انسان نے امداد باہی کا يه طريقة ترك كرد ياسم اودم سخف ذاتى مفادكو ترجيح د بنام صالا نكم مقصدسب كا حصول مسترت ہی ہے۔ نینے بر ہواسے کہوہ اپنے مقصد میں بالکل ناکام ہو گیاہے۔ انسان نے قانون قدرت سے انخراف کیاہے اور ایک غیرفطری معاشرہ بنا لیہ ہے۔ برساری بے چینی ، بے اطمینانی اورشورش اسی وجسے ہے - ذاتی مفادمیہ بابل ہے جس میں ہم سب بند ہیں اور ایک دوسرے کا گلا گھو نشنے کے در بے ہیں - ہر طيف كامفاد دوسر عطيف سے الكرا را سے ؛

#### يارسني

جان گوڈون باربنی ، را برط ، ووین کا شاگردنظا۔ وہ ۱۸۲۰ مبی پیدا ہوا۔
اس کا باپ وکیل نظا مگروہ بیلیے کو اِدری بنانے کاخومشمند عظا۔ باربنی انھی چودہ سال کا نظا کہ باپ کا انتظال مہو گیا ہمڈا اس کی تعلیم اوصوری رہ گئی۔ باربنی کوکتب بینی اورسیروسیاحت کا بڑا مشوق تختا۔ ۲۴ م ۱ د میں اس کو لندن جانے کا اتفاق بڑا۔

ویاں اس کی ملاقات را برط او وین اور دوسرے سوشلسٹوں سے ہوئی اوروطی سَفوک والبِس ماکر مار بنی جا رئست تحریک کا سرگرم دکن بن گیا۔ یہ مرار میں بارس بیرس گیا اورویاں کے سوشلسٹوں سے ملاجنا پنراس کا دعویٰ ہے کہ

" ایک مشہور فرانسیسی سے ملافات کے دوران میں میں وہ شخص مخا ص نے سب سے پہلے کمیونزم کی اصطلاح استعال کی " تعلق

اربنی کا به وعوی درست نہیں مگر مارٹن کا خبال ہے کہ بار بنی کم از کم برطانیہ میں حزور پہلا شخص نفاحیں نے اقول اقول کسی تنظیم کے ہے کی کیونزم کی اصطلاح استعمال کی ۔ اہم ۱ اولی اس نے لندن میں اہل کی کیونزم کی اصطلاح استعمال کی ۔ اہم ۱ اولی اس نے لندن میں اہل کی کیونسٹ پر وہیگیت واسوسائی "فائم کی۔ لیکن فورشر کی طرح بار بنی بھی اس صن فن میں منبلا بخاکہ فلارت نے تجھے بنی نوع انسان کا نجات ومبدہ بنا کر بھیجا ہے ۔ اس نے اہم ۱ مرکو کی کیونسٹ کیلنڈ ( کا سال اقول قرار دیا اور جوم اس کے محکم ان کا انداز کھی بڑا پی بھی ارز تھا ۔ جنا کی خوالی کی عمر فقط کرنا ہے اور ا بنے آپ کو بار بنی صدر اعظم " مکھنا ہے ۔ اس وفت بار بنی کی عمر فقط کرنا ہے اور ا بنے آپ کو بار بنی میں صدر اعظم " مکھنا ہے ۔ اس وفت بار بنی کی عمر فقط ای سال تھی ۔

قباس کہتناہے کہ پیرس میں بار بنی کی ملافات فرانسیسی مفکر، کا باسے ہوئی تنی۔
وہ کا باسے ۱ سے ۱۹۳۸ او میں لندن میں مل حیکا تفااس لئے پیرس میں اسے کا باسے ملئے ہیں
کوئی دستواری بنہیں ہوسکتی تحتی ۔ کا بائے آنہیں دنوں اپنی کتاب آکارباکا سفر "شالئے کی تتی۔
اس کتاب کا بڑا چر جیا تفا اور اس کی بدولت کا با فرانس کی مزدور تحریب میں بہت مقبول
تو الفا۔

كابا رمه ١١٠ - ٥٩ م١ء > كانعلق فرانس كے بائيں بازوسے نفا۔ وہ اسمار

صع مارش صعا

کا با نے اکاربائیں انقلاب فرانس کے نعروں کی بنیاد بر ایک مثنالی معاشرے کانقشہ کھینج ہے ۔ اکاربائی فظ سیاسی مساوات نہیں بلکہ معاشی مساوات بھی ہے مگر نہا بت ایم میان ایک سے میں بہر معاشی مساوات بھی ہے مگر نہا بت اجمقانہ فئم کی مثلاً اکا با کے تمام میان ایک سے میں ۔ ہرشخص ایک ہی قشم کی وردی بہننا ہے ۔ بیچ اکنی لنگر خالوں میں ایک فئم کا کھا نا بکتنا سے اور برشخص کے کام کے اوقات مساوی ہیں ۔

" وٹاں ہرشے کی مالک ری پبلک ہے۔ وہی مزدوروں کومتنلم کرتی ہے ، فیکڑ بایں اور گود ام بنواتی ہے ، زمین پرکاشت کا بندولست کرتی ہے ، مکانات تعمیر کرواتی ہے اور ہرخانوان اور فرد کے لئے خوداک ، لباس اور رٹائش فرام کرتی ہے:

کا یا بھی اووین کی طرح اس خوش قبی میں مبتلا بخفا کداکا بیا کے طرز پر امریکہ میں کمیونسٹ بستیاں آباد کرنا آسان ہوگا جنا بنے ہے ہم اومیں وہ امریکہ روانہ ہوگیا اور دیاست فیکساس بس ایک کمیونسٹ بسنی قائم کی - دومرسے سال وہ دیاست اِلی نوائے بی منتقل ہوگیا اور وال بھی ایک کمیونسٹ مرکز کی طرح ڈالی - لیکن یہ مرکز ۲۰۰۸ ادمیں بند ہوگیا - البت اور وال بھی ایک کمیونسٹ مرکز جوں نوں بچاس سال تک جیتنا رہا -

بار بنی بھی کا ہاکی طرح کمیونسٹ بستیاں بسانا جا بہتا تھا۔ وہ جارالشٹ تحریک سے وابسنہ تو رکا لیکن جار شرم سے اس کے حوالوں کی تسکین مزموتی تھی۔ وہ تو بنی نوع انسان کی زندگی مین عظیم انقلاب لا ندکا آرزومند مخا-

"جبوربت اوراشرافیت دونوں کا کمیونزم سے دورکا بھی داسط بنیں اسے ۔ یہ دونوں فی الحال سیاسی پارٹیوں کی اصطلاحیں ہیں مشتق جب کوانک سیاست کی مگرصنعتی تنظیم الے "

باربنى مخنف كميونست بستيول مين شريك مروا ميكن ناكام ريا حجورى ١٨١٥ وين

نے ایک رسالہ ( Promithean ) کے نام سے نکالا - برومیتیس اونانی داوالا

کا ایک عظیم میروج - اس نے کوہ اولمیس سے آگ جرائی عنی اور آگ کے استغال کا داز انسانوں کو بتا دیا تھا - اس جرم کی باہداش میں اس کو ایک چٹان سے باندھ دیا گیفنا جہاں مجو کے گدھ دن مجر اس کا گوشت نون نون کر کھاتے مگرشام کو دیونا اس کے زخم جر

ديقے فق - ادب ميں پرومي تقيش بناوت اورعزم كى علامت ہے -

"پرومینفین کے فقط میارشارے شائے ہوئے البنہ کمیونسٹ سوسائی کی عرصتک زندہ دہی ۔ بھر بادبنی نے اس کانام بدل کر کمیونسٹ چینے دکلیسا) دکھ دیا۔ اسی زبانے میں بار بنی کی طافات ایک شخص شامس فرانٹ سے ہوئی اور دونوں نے مل کر کمیونسٹ کرانیکل کے نام سے ایک سفنہ روزہ میاری کیا۔ اسی دسلے میں بار بنی نے اپنی کتا ب افلاطون آیاد "افلاطون آیاد "فلاطون آیاد "افلاطون آیاد "کے مندرجات کے بارسے میں بینی سے کی منہیں کہا جا ملک ۔ البتہ فراسٹ نے اپنی کیا ایس مالد کے مندرجات کے بارسے میں بنائے مو فی تنی اس کتا ۔ البتہ فراسٹ نے اپنی کیا ایس مالد البتہ فراسٹ نے اپنی کیا ایس مالد البتہ فراسٹ نے اپنی کیا ایس کتا ۔ البتہ فراسٹ نے اپنی کیا ایس کا ب کا ذکر کیا ہے وہ کھنتا ہے کہ افلاطون آیاد :

"مستقبل کا ایک خیالی خاکہ اور نبین اور بنی توع انسان کی ا زمر تو آباد کا دی
کا ایک خواب تفا - اِس ببتی کی عمار تبی سنگ مرمر کی تقییں جن میں کمیونسٹ سونے
اور جاندی کے بر تنول میں کھا تا گھا تے تف ۔ ضیا فت گا ہوں کو نہایت قیمتی جموں

اورنفوروں سے سجایا گیا تھا اور کھانے کے اوفات میں موسیقی کی وشیر مجتی رستی تغییر۔ سوادی کے ہے تھا ہے سے میلنے والی کار ایاں استعال ہو آئی ور دورا ذکے سفر کے ہے تھا رہے اور ہوائی جہا ذکھے ۔ مختر یہ کراس شہر ہی وہ تمام سہولیتی موجود میں جن کا تذکرہ افلاطون اور مور کے وہیرہ نے کیا تفا اور جدید سائنس نے انسانی مشقق کی کو کم کرنے اور مسر توں ہیں اصافہ کرنے کے لیے فراہم کی تغییر ہے۔

کمیونسٹ کرانیکل ہ ہم اوٹک جاری رہا ۔ پھیربار بنی اور فراسٹ کے درمیان اختلافات پیدا ہوگئے۔ بار بنی چا ہتا ہتا کہ کرانیکل اس کے کمیونسٹ کلیساکی وکالت کیے مگرفراسٹ کی خوامش تنی کہ یہ رسالہ سوٹنلسٹ اور کمیونسٹ حلفوں کی ترجانی کرہے لہٰذا کمیونسٹ کرائیک بندہوگیا .

مهر اومی باربنی دوبارہ ببرس گیا اور اب کے وہ کمیونسٹ ہونے کے بجائے یادری بن کرلوٹا -

باربی افری خال سوشلسٹ نظا بکد انبیوی مدی کے تبیرے اور چرفے عشرے میں کا بہت سے عشرے میں بطا نبہ کے علاوہ جرمنی اور فرانس بی خیال سوشلزم کے بہت سے مبتنے پدیا ہوئے اور خیالی جنت کے منصوبے بننے رہے۔ مگر خیصت یہ ہے کہ خیالی تولئی کا دکور ، بہ ، ادبی ختم ہوگیا۔ یہ وہ سن ہے جب کا مل مارکس اور فریڈ ک ایٹگلز کی منہرہ و آفاق نصیب نے ہوگی اور مزدورول کی انقلابی کو کی سائنسی سوشلزم کے دکور میں داخل ہوئی۔

خبالی سوشکسٹوں کی داستان ختم نبون۔ وہ بڑے خلص اور نیک نیتن لوگ نظے۔ جنہوں نے اپنی سیم کے مطابق معاشرے کی اصلاح وہ ہود کے بڑے بڑے خوشنا کا ندی منصوبے بنائے اور انسان کو بہتر مستقبل کی بڑی دلکش تصویر دکھانے کی کوشش کی۔ منصوبے بنائے اور انسان کو بہتر مستقبل کی بڑی دلکش تصویر دکھانے کی کوشش کی۔

ان بس سے بعصنوں نے اپنے منسوبے پرعمل بھی کیا مگرناکام رہے ۔ کیونکہ وہ حال ک ساجى خنبقنول كونظراندازكر كم منتقبل كى راهمنعيتن كرناجا بنضض اورسماجى أنقلاب كى حری فونوں سے بے نیاز ہوکرسماجی انقلاب لانے کے ارزومند منے مگرکون کیرسکناہے كران كى يرك شيس دائيگال كين اوردنيا ندان ك فكروعل سے كوفيق ديايا سائنى سوشارم كا مرطالب علم مانتائي كه كا دل ما ركس، فريدرك البيكلز اورلين كانقلبي تظریات کی تغیرونشکل بین خیالی سوشلسٹوں کے افکار نے بڑا اسم کر دار اداکیا ہے۔ برسے ہے کہ انسان نے آزادی صنبر، آزادی رائے ، آزادی اجتماع اور آزادی تنظیم کے بنیادی حفوق اپنے زور بازوسے اوربے شار قربانیاں دسے کرماصل کئے بي - اس بي عبي شبنبي كه انتابات بي شركت اور فائندگي كاحق روز كاد اور دنق احق ، او قات کارسی تخفیف ، فیکر اید ، کارخانوں اور دفتروں کے ماحل میں اصلاح ، ملازمتول ا و ر اُجرتول كا قانوني تحفظ ، را نشي اورطبي سبوليس، نابالغول سے مشقت لینے پر یا بندیاں ، بچوں کی جری اور مفت تعلیم، تعزیراتی قوانین بیں زمی اوراس فنم کی دوسری تمام اسانیاں حاکم طبقے کی خدمت بیں عرصیاں دینے ہے نبيس ملى بين بلاعوام كىمسلسل مدوجدى كانتجربي مكراس مدوجدس الفارعوب صدى كے خالى سوت استوں كا بھى برا احقہ ہے . ان ميں سے بينيز نے دينے عبد كى عوامى تحریکوں کا اُسے متعبتی کرنے ہیں اور لوگوں کے ساجی شعور کو بدار کرنے میں بڑاتاری كددارا داكباس - أن كى تحريرول نے متوسط طبقے كے بے شمار د النؤرول ، اوپوں ، اخارنولسوں، فنکاروں اورسیاسی کارکنوں کے نعالات بر عبی گرا اثر ڈالاہے۔ خیالی موشلسٹوں کے جائزے میں المیں البی تجویز میں کپ کی نظرسے گذری ہوں گی جن بران دنول ترقی یافت عکول مین عمل موریا سے حالانکہ اینے عہد میں وہ بڑی انقلابی تجوزي مجى حاتى متس وسرمايه وارطيق كاان تجويزول كوفنول كرلينا بجائے خوداس بات

كا تبوت ب كه برنجوري القلابي رنفيس بلكه اصلاحى تغيس اور ان برعل كرفس سرمابدداری نظام تبس نبس تبیس سوتا بلکه اورمضبوط سوتا بد مشلاً کارکر دگی اور بداواد برط صاف في خاطر مزدورول كوكمينى كاحصددار بنانا ياآن بي بونس تعتبم كرنا یا فیکڑی کے اندر کا ماحل خوشگوار بنانا -اسی طرح احدا دباہمی کی الجنوں اور کنڈرگا رہ اسكولول كارواج كريرتجويزي عبى پيلے بيل خيالى سوشلستوں بى نے بيشى كى تقييں-جهال تک ذاتی ملکیت اسوال ب توشاید بی کوئی خال سوشلسٹ ابسا بوگاجی نے ذرالتے بیدا وارے زمین ، فیکڑی ، کانیں ، بینک ، بیمینیاں ، ریوے وغیرہ۔ كى ذاتى مكيت كو مي عبركر برا عبلا لذكها مو- البته وه اس سوال كالميج جواب لذو ي سكے كر ذاتى طليت كے تظام كوكون منسوخ كرے اوركيے ؟ وج يرتفى كروہ ذاتى طلبت كي نيسخ اورطبقاتي حبروجيدكي تنظيم مبرجو بنيادى رشة سے اس كوسمجين سے قامر كف - وه سرمايد دارى نظام كے معاشى تضاوات كاعل معيشت كے قوانين كنائے عفل اور اخلاقیات کے اصوبوں میں تلاش کرتے تھے ۔ ان کے سوشلزم کی محرک زندگی كي حيقتني دعني بلك أن كي نيك خوابشي منيس موشلزم أن كے زويك على بايا كا كمل يا سَمَسُم خَنَا - كادل ماركس اور فريدرك اسبكل في اس كوا نقلابي سائنس مي ننديل كرديا -

# كارل ماركن يحين اور تعليم

" پیشے کا انتخاب کرتے وقت ہیں بن نوع انسان کی عبلاڈ کا خاص طور پرخایل دکھتا چاہیئے ۔ اگریم کوئی ایسا پیٹے تجنی جس ہیں ہم کو انسان ک قربارہ سے زیادہ خدمت کا مرتج مل سکے توجادی کرمیاری سے عباری بوج سے بھی خم نز ہوگئ "دکارں مارکس برعمرے اسال ک

کارل مارکس ہ رمئی م ۱ م اور کو مغربی جرمی کے شہر شرائیر میں بہدا ہوا۔ اس کا فافدان نسلاً بہودی ففائی بیشتوں سے وہیں آباد تھا۔ اس کے باب یا بی دیک مادکس نے جو ایک فیٹمال و کبل تھا کارل مادکس کی وہ دت سے پہلے ہی آبائی فرمیب شرک کرکے عیسائی فرمیب اختیاد کر این فائد الادل مادکس کو مہودی کہنا سرامر فلط ہے۔ اس کی ماں یا لینڈ کے ایک کھاتے پہلے کھوا نے سے باہ کو ایک کھاتے پہلے کھوا نے سے باہ کو ایک کھاتے پہلے ہی مرکبے البند بین بہنس کا دل مادکس کے نین مجائی تھے اور با نے بہنس ۔ مجائی توجوانی ہی میں مرکبے البند بین بہنس کا دل مادکس کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ مرائی دریائے رحائی کی با عبدا رندی موزیں کے کنار سے واقع ہے۔ یہ عبد فرانسین مرحم میں بہت قربیب بھی لہذا وی س کے لوگوں پر فرانس کے انقلابی نظریات کا گہرا اشریکا۔ اس علاقے کو اپنی سلطنت بی شامل کو ا

توونال فرانسیسی قوابین کا بھی سکہ علینے نگا۔ ہائن رک مارکس ہر جندکہ نولین کوسخت نابسند کرتا نظامیکن فرانس کی تحریک خرد افروز کا وہ بھی بڑا گرویدہ کفا چنا بچرا س کے کشب خانے میں والٹیر ، گوسو ، لاک ، لائب نیزولسنگ اور دوسرے روشن خبال مفکون کی بے شار کتا ہیں موجود تغییں ، اس کی اُزاد خیالی وجہ سے متعامی پولیس اُس کی با قاعدہ نگار ن مجمی کرتی بنی ۔ وادگ رصائن کا یہ علاقہ اگر جے نہولین کی تنگست کے بعد (م ۱۸۱۱ء) جرمنی کو واپس مل گیا تھا۔ مگر انقلاب فرانس کے اثرات سلے آب کے نعوش نہ تھے جو ہوا کے جو کول سے مدت جاتے ۔

نبولين كأشكست كربعد بورب مي انقلاب دشمن طا فتول كوايك بارمير بالارستي عاصل ہوگئی تخان بیں اول آسٹریا بینگری کے مسلمندے بخی حبی کا صددمقام ویا نا نخا اور جہاں ميثرنك كاسا كماك سياستدال وزيراغلم نفا - دوم زادروس كاسطنت بني سوم برطانوی سلطنت بخی اورچارم پروشیا دجرمنی کی یا دشامیت بخی - جرمنی اس وقت تك واحد مملكت بنيس بنا تفاعكم مس خود مختار سياستون بي شاموُ ا نفا- يربرى بساغه زدعی ریاستی تخیس جی کے مالک ڈلوک کہلاتے تھے۔ان کے الگ الگ قانون تھ اورالگ الك يظي اورمحصول كے قاعدے -اس كى وج سے جرمن صنعت كا روں اور بيو بار اوں كو اینے مال کی نقل وحرکت میں بڑی دستواری ہوتی تھی۔ ان رجواڑوں میں رعایا کے غاشہ ا دارسے ہی موجود در نتے۔ پروشیاکی ریاست سب سے بڑی تفی مگر پر واشیا بھی دوھوں مين مسمعا في المشرق كا زرعى خِطْر جوبرت برس جاكبردارون اور فوجى جزلون كے قبضے ميں تھا اور در بائے رحائن كى وادى جونسبتاً صنعتى مئى - اس علاقے بي مكر ملك فيكر ماب كمل دى تقبى اورسرمايدداد طبقه أسية أسية أتجرف لكا تقاء انفلاب وشمن طافتوں نے ۱۸۱۹ میں ایورپ کے منتقبل کا تصفیہ کرنے کی خاطر حو کانفرنس ویاتا میں منعقد کی اس کے بنیا دی مقاصد دو تقے- اوّل بر کرفرانس کی سیاسی فرت کواننا

كزوركرديا جائ كروه دوباره سرنزا عفاعك ردوئم انقلابي تحركمون كابميشه كالضعتراب ہوجائے۔ کانفرنس کے فیصلے کی رُوسے فرانس میں بورین خاندان کی پرانی باوٹنا سنت بھال کردی مخی اور فرانس كه تمام مقبومنات اس سع چين ك گئے - اس كے ساتھ جرمی كی مع ریاستوں کا ایک کنفیدرسش بنایاگیا ا ور اس کی صربراہی پروسشبا کے سپرد ہوئی -جہوری تحرکوں كے مكل انداد كے سليلے ميں برطے يا ياكما تخادى عكوں ميں تحريرو تقرير ، مبسد هلوس ، جاعت سازی ، طباعت واناعت اور درس و ندرلی برکڑی یا بندیاں نگا دی جائیں ۔ عرضل يريقني كريروستباك بادشاه فريدرك وليم فينبولين كحظاف جنگ كے دوران ميں رعايا سے یہ وحدہ کیاتنا کرفتے کے بعد ملک میں جہوری آئین نا فذکیا جائے کا جنا بخرجنگ خم ہول توبرطرف سے جہوری آئین کا مطالبہ ہونے لگا . فریڈرک ولیم کی نیتن پہلے ہی ماف ن عنى - ديانا كانگريس كے فيصلے سے اُس كوبها ما فاق كيا اوراس في جبورى آئين نافذ كسف سے دصرف انكاركر ديا بكراكٹا استبدادى كارروا يُوں بيرا ترا يا- بادشاه كى اس عدولكني ك خلاف سب سے يہلے كا يدك طلبار في أواذ اعماني جينا يونبورس مي موان كى تخريك كامركز ينى طلبا دف اپنى ايك تنظيم بيى بنا دكھى تقى حبى كا تام برشن شا فث שור בשב ושל השיפט אפני ל בשב ( BURSOHN CHAFT د كيجة اس كى شاخيى دومرى سوله يونيورستيون مي تعبى كل كيني. نب طلبا دف اكزر، ١٨١١ بس ابک ملک گرکا نفرنس منعقدی - برکانفرنس بهت کا میاب دمی ا و دطلبا د کے حوصلے بہت بڑھگئے۔ اتفاقسے اپنی دنوں دمشت انگیزی کے چندما د ثات ہی پیش آئے۔ ميش تك كوج لورب كامرد آس نفاه ن سر كرميون كي خري تواس في جوس ريامنون كى ايك كا نفرنس طلب كى -ميٹرنگ جہوريت اور آئين كے نام سے چڑنا غا جائي اس كى بدايت كمطابق كانفرنس مي طيايك: (١) جرمن دياسنن كسي قسم كاكول جهوري أين وصنع نبيل كري كي -

(۳) پونبورسٹی کے پر وفبہروں اورطالب علموں کی کڑی نگرانی کی جائیگی اور مربونیورسٹی میں مرکاری ممتسب مغرد کئے جائیں گئے۔ ان کاکام اساندہ اورطلبادکی مرکزمیوں کی دیجیرمعال کرتا ہوگا۔

وس) بمبورى رُجان ركف والداسانده كوط دست سع علينده كردياجك كا-

رسى طلبارى تمام الجنبس اورتنظييس توردى عائيس كى-

اس فیصلے کے بعد پورے جرمنی میں دانشوروں ، اخبار نولیبوں اورطالب علمول کی پکٹ دھ کوشروع ہوگئے۔ روشن خبال اساندہ طازمنوں سے برطرف کر دہیئے گئے۔ طلبار کی انجنیس توٹ دی گئیں اور ان کے رمہٰ فک کو قید خاتوں میں بند کر دیا گیا ۔

-۱۸۳۰ دمیں جب فرانس میں دوبارہ انقلاب آبا اوربادشا ہ چاراس دہم کو تخنت سے دسست بر دا رہو کر ملک سے محیاگنا پڑا تو پروسشیا کو بہ فکر لاحق ہوئ کرکبیں باغی خام جیسی میں میں میں میں میں اور درس کا ہوں کی نگرانی کے لئے پہلے سے جی زیادہ کروسے فو انہیں نا فذ کے گئے گئے۔ تمام سمیاسی سوسائشوں کوخلاف قانون فرار دے دیا گیا اور پہلک میلسوں کی مکیر ممانعت ہوگئی۔

اب دوشن خیال المانوی دانشوروں کے لئے اس کے سواا ودکوئی جارہ نزدیا کہ مک سے ساجی اورسیسی سائل پر فلسفے کے حوالے سے بحدث کریں اوراس طرح لوگ کا جہوری شعور مبدیا دکریں ۔ چنا پنچر اسٹلز لکھنتا ہے کہ "جو تا دیجی کردا د برطا نبر بیم سختی انقلاب نے اداکیا وہی تاریخی کردا د انبسویں صدی بین فلسفیان انقلاب نے داکیا وہی تاریخی کردا د انبسویں صدی بین فلسفیان انقلاب نے جرمنی ہیں اداکیا " یکھی ا

کا دل مادکس کامپین اسی ماحول میں گزدا - ماں کو توجر نو عدد کچوں کی پر ورش سے فرصنت نه ملتی کلتی - البتہ باب کا دل مادکس سے بہت پیا پر کرتا نظا اود اس کی دلی اُدوی نئی کہ بڑا مکھ بڑھ کر بڑا آ دی سنے ۔ اہذا اس نے کارل مارکس کی تعلیم و تربیت پر خاص
توجہ دی ۔ کا دل مادکس بھی باب سے بڑی محبت کرتا نخاچنا پنہ بڑے ہوکر بھی وہ اس
کی شفقتوں کا ذکر بڑے ا دب سے کرتا نخا ۔ حتیٰ کہ جلا وطنی کے آیام میں باپ کی تصویر ہمشیر کا مادکس کی وفات کے بعد اسٹیل میں تصویر مادکس
مادکس کی میز بردکھی دمتی کھنی ۔ کادل مادکس کی وفات کے بعد اسٹیلرف یہ تصویر مادکس
کے تا اوت میں دکھ دی ۔

کادل مادکس کومضمون نگادی کے علاوہ یونا ٹی اود لاطبین کلاسیکی ادب کاشوق الوکین ہیں سے تفا۔ اسکول میں اس کواستا دکھی بڑسے دوشن خیال مطبیقے۔ انہوں نے ہونہا والبح کی پوری پوری حوصلہ افزائی کی۔ اُن دنوں دس ۱۹ می حکومت کی عام استبرا دی ہی کے خلاف طلبا دمیں بے چینی بڑھ دہ بہتی ۔ مادکس کا اسکول اس سے متنا تر نہو سے بغیریز رہ سکا ۔ چنا بچہ ایک باد پولیس نے اسکول پر چپا پیاما دا تو ویاں سے بعبت ما ممنوع الر بچر پر تبد میں میں میں میں حقام پر خوب بھیتیا کی گئی تغییں۔ اس سلسلے میں ایک طالب علمی گرفتاری بھی عمل میں آئی۔

کال مادکس نے معمون کھا تھا اس سے نوجوان طالب علم کے ذمینی دھانات کا بخوبی اندازہ ہو جو ان جا ہے۔ مادکس نے معمون کھا تھا اس سے نوجوان طالب علم کے ذمینی دھانات کا بخوبی اندازہ ہو جا تا ہے۔ مادکس نے معمون میں برخیال ظاہر کیا تھا کہ انسان کو وہی پیشیہ اختیار کرنا چاہیے حس کی بدولت اس کو مبنی نوع انسان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کا موقع مل سکے۔ وہ جا تنا خفا کہ پیشیہ کا انتخاب اسمان نہیں ہمونا ہم اپنے آپ کوجس پیشیہ کے اور وال ہم تنظا کہ پیشیہ کا انتخاب اسمان نہیں ہمونا ہم اپنے آپ کوجس پیشیہ کے ایم میمانی میں بیا رہے در شنے متعیق ہوئے ہیں کے کہم میمانی میں اپنا مقام متعیق کری سوسا انتی میں بیا رہے در شنے متعیق ہوئے ہیں بھر بھی میں بیا رہے در شنے متعیق ہوئے ہیں بھر بھی میم کوچاہیے کہ خود غرض سے بھی میں بیا رہے در شنے متعیق ہوئے ہیں بھر بھی میں کوچاہیے کہ خود غرض سے بھی وہ بڑا عالم فاصل انسان بن جائے یا بڑا عادف یا

شاعرسومائ لیکن وه انسان کامل لین عظیم انسان کیجی نبیب بن سکتا "می الرائري تعليم مكل كرك كارل مادكس ستبره ۱۸ دس بون يونيورستي مي داخل ہوگیا۔ اس کے خاص مصامین قانون اورفلسفہ تھے لیکن وہ یونان اور روماکی قدیم تاریخ بوم کی شاعری ا ورجدید ا رف کی تاریخ کی کلاسوں میں بھی بڑی یا قاعد کی سے شرک سوتاتنا واشاعری بحی کرتا تقا اور پونورسٹی کے شاعروں کے ملقہ کارکن تھا۔ اِسی آنا ہی اس کی منكنى برى بهى صوفيه كى سبسلى جبنى فان ونسيط فالبين سے بوئلى - جبنى كا باب لدويگ فان ورسط فالبن حکومت پروسٹیا کامرف سے ٹرائے میں ایک بڑے عہدے پر فائز تفا اور اس کی ما ں سکا ملے لینڈ کی نوابزا دی تھی۔ کارل مارکس اورجینی کے تھر قریب ترب تنے اوران کے والدین کے تعلقات بھی آبیں میں بڑے دوستا زیتے۔ کا دل مارکس اور جين بجين بيس ايك دومرے كوبست جائے تنے اور حب ابنوں نے بوے بور والدین سے شادی کی درخواست کی تو وہ راضی ہو گئے۔البتہ خرط پینٹی کہ کارل مارکس ہونونگ برى كاكريشطا ورايك سال تك مبنى سرنهي على ا

جینی شہر کی سب سے حین دوشیزہ تھی جاتی تھی۔ اس کے والدی کا شادا مرا کے طبیقے میں ہوتا تھا۔ وہ چام ہی توکسی نوابزا دے سے شادی کر این کوہ من فرات کے علاوہ اعلی صفات کے جربر میں رکھتی تھی۔ وہ کا دل مارکس سے عبت کرتی تھی جنا پنے اس محبت کی خاطر اس نے دنیا وی جاہ و شروت اور عیش وا رام کی زندگی تھی اوی اور ایک خاطر اس نے دنیا وی جاہ و شروت اور عیش وا رام کی زندگی تھی اور اور ایک خاف مست انقلابی کے ساتھ ساری ھرافلاس میں گزاری۔ اس کو مال اسودگی افلاس میں گزاری۔ اس کو مال اسودگی کا شاید ایک دن بھی نصیب نہیں مرکوا۔ اس نے مبلاوطنی کی معیب تیں جیلیں ، فاقے کئے ، فاض کئے ایک فرص خواموں کی اندر سین مرکوا اثاث بھی جمیر میں طرح نے برتن رہن دکھے۔ فرص خواموں کی اندر سین کی شکایت نہیں کی ، دراس کی انقلابی سرگرمیوں برمعتر من میکن شکور سین کی شکایت نہیں کی ، دراس کی انقلابی سرگرمیوں برمعتر من

مون اورزاس كے محصے بڑھے كى معروفتيوں ميں ركا وف ڈالى بكر ہر شكل وقت يں اس كى دھ رس بندھاتى رہى ديج عبوك اور بهارى ميں ترب ترب كرم الله مكراس عفيفہ كے عزم واستقلال ميں ذكرہ برابر فرق ما آیا - مجائی جرمئى كاوزير داخلا تھا - اس خفيفہ كے عزم واستقلال ميں ذكرہ برابر فرق ما آیا - مجائی جرمئى كاوزير داخلا تھا - اس نے بہن كو كھاكم تم لوگ وطن والي اُجاؤل بئي تنها دى كھا ات كروں كا يغبور بہن نے جواب دياكہ ميں نے مادكس اوراس كے انقلابی خيالات سے نشادى كى ہے -جرمنى ميں ان دولوں كى گفاكش نہيں ہے - تو تھے الباجرمنى نہيں جا ہے ۔

جینی کا باب بوں تو آمرا کے طبیقے سے متھا نبین آس میں امبروں کی سی رعومت بالکل دیتی ۔ وہ بڑا روشن خیل انسان تھا یہاں تک کہ اسی نے کا دل مارکس کوسب سے پہلے فرانس کے خیال سوشلسٹ سنبدہ سائن کے نظر بابت سے متعارف کیا تھا۔ کا دل مارکس بھی اس کی بڑی عزت کرنا تھا اور اس کو اپنا روحانی استنادمانتا تھا۔ اس نے اپنی پی پیاؤی

ك و و المرك و المريك وليدف فالبين ك نام معنون كيا هنا-

نظم میں جوہ کیل کے بارے میں ہے آپ بیتی کا ٹاٹرنڈ اے۔
کا نٹ اور فیضت تو نید اسمان پر اُٹرٹے تنے
اور دکور در ازخ کوں کا سراغ نگا نے تئے
میکن میں کوششش کرٹا مہوں کہ کوچہ وبازار میں جوصدا قت ملے
اس کو اپنی گرفت میں لاوک

مگرکارل مادکس کو حباری انوازہ ہوگیا کوہ شاعری کے مبدان کا مرد نہیں ہے بہذا وہ
ا بہا زیادہ وقت فلسفا ور قانون کے مطابعی صف کرنے لگا۔ وہ جو کی بڑھتا اس کے
ارسے میں باپ کو تفصیل خطا کی و بنا اوراس کا باب بھی اس کوا ہے مشوروں سے آگاہ کرنا
رہتا تھا۔ البند اس کے جو خطوط بیٹے کے نام محفوظ میں وا وراب انگریزی میں بھی شائع ہو بہی ان میں وہ اکس کو بار بار تاکید کرتاہے کہ تم اپنی پندکے مصابی پڑھوا ورا ب
علی جی بان میں وہ اکس کو بار بار تاکید کرتاہے کہ تم اپنی پندکے مصابی پڑھوا ورا ب
آب کومیری فیسی توں کا ہرگز یا بند زیم ہو۔ وہ خطوں میں ایک دوسرے سے علی تیش می کیا
گرتے ہے جا بخد ار فوم ر عام ۱ د کے ایک خط سے پنز میانا ور د نیا وی حقیقتوں کی نبد
سال کے اندر می روائتی تفتور پرستی کے اگر سے آزا د ہوگیا تھا اور د نیا وی حقیقتوں کی نبد
سال کے اندر می روائتی تفتور پرستی کے اگر سے آزا د ہوگیا تھا اور د نیا وی حقیقتوں کی نبد
سال کے اندر می روائتی تفتور پرستی کے اگر سے آزا د ہوگیا تھا اور د نیا وی حقیقتوں کی نبد

" بئی تصوّر پرستی سے آگے کل گیا ہوں میرا اب تک یہ خیال عقا کہ تصوّر پرستی سے مراد کا نے اور فیضتے کی تصور برستی سے کیونکہ میں نے تصور پرستی کا شعور ان دونوں سے حاصل کیا تفا ۔ لیکن اب بئی حقیقت کے اندر نفسور کی جبتی کررا میوں ۔ اگر پہلے دایو تا زمین سے پڑے آسمان ہر رہتے تھے تو اب وہ زمین کا مرکزین گئے ہیں ۔ شکے

اسی خطیں آگے علی کرما رکسس اپنی فلسغیان کا وشوں پر نکنہ جینی کرتے ہوئے گھتا ہے کہ میری غلطی پہنٹی کرمیں نے سچائی کو زندہ اور برجہبت میں تر فی کرتی ہوئی حقیقت نہیں سمجیا حالانکہ

" معروضے کا مطالعہ اس کے ارتقائی عمل میں کرنا جا ہیئے نکمین مانے خانوں میں تغلیم نا کے ارتقائی عمل میں کرنا جا ہیئے نکمین مانے خانوں میں تغلیم کرکے ۔ معروضے کا منطقی کردا راس طرح اکجرنا جا ہیئے گویا نصنا دان اس کی رگ ویے میں سادی ہیں اور اس کی وحدت بھی خود معروضے کے اندرہی موجود ہے۔

برتحريرصاف بناتى ہے كه تكھنے والاسكل كى حداسيت سے بے صرمتا ترہے - ماركس كے سے میں کا فلسفہ کوئی انکشاف تو زینا اس سے کھوہ بران آفے سے پیشیر ہی میلی کی مبعن تصنیفیں بڑھ حیکا تفا البند میل کا تفصیلی مطالعہ اس نے بران بہنجے کے بعد عسم الی کا-سيى كوحدىد يورب كاسب سے بڑا فلسفى خيال كياما تاہے - وه ١١ ١ مي جنوبيمن كرمبرشت كارث بربيابوا-ابندائي تعليم وبي ماصل كي اود اهاره سال كي عرص أو بنكن يونبورسٹى كےشعب دينيات ميں داخل سوگيا - انبى دنوں فرانس مي انقلاب آياتويونورسٹى ك طلباء نے انقلاب كا خرمقدم بلى گرجوشى سے كيا - نوجوان مبكل نے عبى حلسوں ميں باخبانہ تقریر کیں اور انقلابی گیت گئے۔ ہرجید کہ بڑے ہو کراس کے خیالات میں بہت نشبب وفراز آئے مگروہ نے دم تک انقلاب فرانس کی تاریخ عظمتوں کا فراد کرنا را بكرحفيفت يرب كراس كرميتية نظريد انقلاب فرانس بي سع ماخوذي يمات سال نک وہ فلسفہ کاطالب علم ریا اور اس نے کلاسیکی فلسفیوں کے علادہ کا نبط ہمپائنوزا، فخت ا ورشبلنگ كامطالع بهت غورس كيا - ١٠٨١ رسي وه جينا يونيورسني كي شعبطسف سي شاس سوكيا اور شيدنگ كے ساتھ سل كرفلسفدكا ، يك رسال بھي نشائع كرتا را-عدر دبی اس کی بیل تصنیف روح کی تطریات " Phenomenology of Spirit

شائع ہوئی-اسی سال شہرجینا پرنیولین نے عملہ کردیا اور سیل کوط زمت سے انفرون يرا- ٨٠٠١ وسے ١١٨١ دنك وه نيورمبرك سي تعليم دينا ريا-اسى اثنا بي بيل نے اپن دومری کتاب ر عامی معنی دوداوس (SCIENCE OF LOGIC ) منطق کی سائنس تصنیف ک-اس نے ١١٨ امسے ١١٨ ويك ايكول برك يونيورسى مي درس ديا - نيولين كالكست كے بعد جب یورپ میں رجت پرستی کا دور موا توسیل کے سیاسی خیالات بی بھی بڑی تبدیل آئ اوررفة رفة نوبت يهان تك يبني كرسيل پروسياكى استبدادى موكيت كازبروست ما می بن گیا- مدر در می حب فحفت کو برن پونبورسٹی سے دہریت کے الزام میں برطرف كردياكياتو يونبورستى كدحكام فيهيل كوشعبه فلسطه كاصدرمفردكيا ببيكل وفات تك مامان Fincyclopaedia of الماري الم فلسفيان علوم كى قاموس شائع بوئ بيكتاب منطق ، فلسفة وقدرت اورفلسفاروع برمشتل ب-٠٠١عين سيكل نے ر — AIGHT و MISSON فلسفتى تكمى جوفلسفروت ك توسیع شدہ شک ہے۔ مبیل کی یہ آخری تصنیف مفتی جو اس کی زندگی میں شائع ہوئی۔ آس کی وفات كے بعد شاكردوں نے اس كے مكروں كوسى مرتب كركے شائع كرديا -ان بي قلسفة اريخ سبسام

میل برا قاموسی ذمین رکھتا تھا۔ شاید ہی کوئی علی یا سائر مسئل الیہ ہوجی سے میگل فرا الله فاموسی ذمین رکھتا تھا۔ شاید ہی کوئی علی یا سائر مسئل الربخ ، فرسیب ، اخلا قیات ، سیاسیات ، سائنس اور بالیات سجی پر اس کی با قا عده تصانیف موجود ہیں ۔ اخلا قیات ، سیاسیات ، سائنس اور بالیات سجی پر اس کی با قا عده تصانیف موجود ہیں ۔ جس ڈما شہری کا ال مادکس بران یونیو سٹی میں واخل ہو اتو بیل ک شہرت عروی پر کتی ۔ جرمنی کے ہرتہ ہمیں میگل کلب قا عم ہے ، درس کا ہوں کے بیشیر استاد اور متنا د طلبار ، انجا رئویس حتی کرمرکادی اضرا وروز رام کھی اپنے آپ کومیگل کا بیرو کہتے ہوئے فی موس کرتے متی کے بعض میک کواپنی مریرستی میں نے یا تھا۔ یونک میگل کی تعلیمات کے بعض میں میں میں نے یا تھا۔ یونک میگل کی تعلیمات کے بعض

پہلومکومت کے حق میں بے حدمفید تھے۔ مثلاً وہ کہتا تھا کردیاست ، خلاقی تعود کی عین تیت "معل معقولیت" او دمغید بالذات شہر اورجری دیاست ، دیاست کے ارتقا کا آخری نفظ ہے۔ پروشیا کی جا برحکوست کواپن حمایت میں مبلل سے زیادہ موزوں وکیل کہاں مل سکتا تھا۔

## ميكل كافلسفه

سيك فظام فكركامورتدة ومطلق (Absolute Idea) كانظريب اسس كه نزديد تفريطلق بي تمام مظام قدرت اورساجي مقائن كامر جيري اسس كه نزديد تفريطلق بي تمام مظام قدرت اورساجي مقائن كامر جيري اسس تفور مطلق ك الشميل في السف و استعال ك به ميل كه خيال مين به تفور مطلق وجود بالذات بهديد كاننات كاج ريزيد "عقل كل به روح عالم به "احديث به ابديث به غرضيد اس نفستو رمطلق مين تمام نساوندي صقا موجود بي من بد وه خود خدا به عورت وكها جائم توسيل كاتفتو رمطلق كا تستوص فياك موجود بي من بد وه خود خدا به عورت وكها جائم توسيل كاتفتو رمطلق كا تستوص فياك من اوست اود وحدت الوجود كان عقال المناسقة الم

 سے اخذ کیا نخااور تھیران تھیلوں پرمسلط کیا تخا- بہذا میرے نزدیک آم ،سیب اور بادام" تھیل "کے جو ہرکے وجود کی مختلف شکیس ہوں گی- اس جو ہرکا دوسرانام ومدت مسعے۔

سین آم ،سیب اور اناد اگرفقط جو سریاییل بی تو وه کھی آم کاشل بی بھی بیب کی شکل میں اور کھی اتا رکاشکل میں کیون ظاہر ہونے میں - ظوا مرمی بر تنوع کیوں ہے بیگی جو اب دنیا ہے کہ میں میل کوئی مرده اور غیر مخرک شے بنیں ہے ۔ بلد زنده اور مخرک تشیقت ہے ۔ بدجو انواع و اقسام کے بہل میں تو در صفیقت وه " تمرواحد کی زندگی کے متلف خلام ہیں ۔ آم میں یہ تمر" آم کی ماند وجود اختیار کرنا ہے ۔سیب میں سیب کی مانند اور انال اور انال مانند وجود اختیار کرنا ہے ۔سیب میں سیب کی مانند اور انال میں ہے بیا میں ہے بیا انادا یک بھل ہے ۔ اندا میں میں ہے بیا انادا یک بھل ہے یا انادا یک بھل ہے با انادا یک بھل ہے انادا یک بھل ہے انادا یک بھل ہے ، بطور سیب بی ہوتا ہے ۔ اگر آم سیب اور انادا یک دوسر سے سے مختلف بی تو یوٹری دراص " بیل" کی خودی کے نو تا عات کا فرق ہے ۔ یہ اختلا فات ان میلوں کو بھی ہوتا ہے ، وجو ہر کے جی بی بخرد درجو ہر کے حیاتی عمل ( ۔ ۔ Life Process ۔ کے نابع کرتے ہیں بخرد درجو ہر کا درجو ہر کے دراص ایک وحدت ہے ، ور اس وحدت سے کشرت کا نمود ہوتا ہے ۔ بھی رہو ہر کا دروسر کے دراص ایک وحدت ہے ، ور اس وحدت سے کشرت کا نمود ہوتا ہے ۔ بھی کرتن کا نمود ہوتا ہے ۔ ور اس وحدت سے کشرت کا نمود ہوتا ہے ۔ بھی کرتن کا نمود ہوتا ہے ۔ ور اس وحدت سے کشرت کا نمود ہوتا ہے ۔

اب آیئے عقبی کل رسے Absolute Reason کی طرف بر بسیل نے اپنے عقبی کل بندائی ہدوین انقلاب فرانس کے ماحول میں کی فنی اوروہ افرانس کے انقلاب فرانس کے ماحول میں کی فنی اوروہ افرانس کے انقلاب فرانس کے بران یوبیوسی میں فلسفہ تا ریخ پر جو کی ویٹے فقے اُن کے فاتے ہراس نے کہا فغا کر انقلاب فرانس فلسفہ کا نینج فغا اور فلسفہ عالمی و انائی ہے ۔ انقلاب فرانس کی ایمیت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا فغا کہ ا

" جب مصورت ابن مدار برقائم ب اورسيّار اس ك كرد كموم

ر سے بی کسی نے برنہیں سوچا کرانسان کا وجود اُس کے سر میں بینی خال بی مرکوز سے جس سے متا اُر ہو کر وہ حقیقت کی دنیا تعبیر کرتا ہے ۔ انکساخورت بہلا شخص ہے جس نے کہا تھا کہ عقل دنیا پرحکومت کرتی ہے ۔ لیکن اب سے بیشتر تک انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ اس اصول کونسیم کرتا کرخیال کوروحائی حقیقت پرحکومت کرتی ہا ہیں ۔ فہذا پر دافقلاب فرانس ، بڑی شاندار ذہنی جسے تھی اورسب صاحبان فکر اس جبد کی خوشیوں بی شرکی ہوئے اس زمانے میں توگوں کے ذمنوں کونہا بت اعلیٰ تلم کے جذبات نے توک کر دیا تھا اورسادی دنیا ایک دوحاتی ولولے سے سرتنا رہوگئ تھی اور ایوں محسوس ہوتا تھا گو یا اکو ہی اور دیا وی بین بہلی بار مفاہمت ہوئی ہے "میکی

ت فسفر ادم ازمیل صدیم نیومارک ۱۹۹۱ د (انگریزی) فی منفول از مقل اور انقلاب دیررت ادکوی منانیویادی ۱۹۵۴ دانگریک

كالسم اعظم تفى -

میلی کا بھی خبال نظا کہ انقلاب فرانس کی اہمبیت بہی ہے کہ تاریخ بی انسان نے پہلی بارا بینے دماغ پر کھیروسہ کرناسکھا اور زندگی کی حقیقتوں کو عقل کی کسوئی پر کسلہ ۔
انقلاب فرانس کے دوران میں توسیل کے جوش کا یہ عالم نظا کہ اس نے شینگ کو مکھا نظا
دسوہ عامی کہ:

" خقل اودا زادی مجارے اصول رہیں گے۔ جارے عبد کی امیت یہ یہ کہ زمین پرستم ڈھانے والے انسانوں اور خداؤں کے گرد تقدس کا جو الرکھینچا ہوا تخنا وہ خائب ہوگیاہے۔ فلسفی حفزات انسانی وقار کے من بر دلیلیں دیتے ہیں گروگا اس وقار کو محسوس کرنا سیکھ جائیں گے۔ وہ اپنے ان حقوق کا جو بی گروگ اس وقار کو محسوس کرنا سیکھ جائیں گے۔ وہ اپنے ان حقوق کا جو بیا میٹ کردیئے گئے ہیں فقط مطالبہ نہیں کریں گے بلکہ ان کو جین ایس گے۔ اپنا بیں گے۔ مذہب اور سیاست نے بی ستم رانوں ہی کا مسائق دیا ہے۔ مذہب فی باب تک او گوں کو وہی سکھایا ہے جو ان نبدا دیا بتنا تھا۔ یعنی انسانیت کی تحقیق مذاب کی تحقیق انسانیت کی تحقیق انسانیت کی تحقیق دیا ہے۔ مذہب خرائی ہوئی انسانیت کی تحقیق دیا ہے۔ مذہب خرائی کی تحقیق انسانیت کی تحقیق دیا ہے۔ مذہب کی تحقیق انسانیت کی تحقیق دیا ہے۔ مذہب کی تحقیق دیا ہے۔ شریع کی تحقیق دیا ہے۔ مذہب کی تحقیق کی تحقیق دیا ہے۔ مذہب کی تحقیق دیا ہے دو اس کی تحقیق دیا ہے۔ مذہب کی تحتیق دیا ہے۔ مدہب کی تحتیق دیا ہے۔ مدہب کی تحتیق دیا ہے۔ مدہب کی تحتیق دیا ہے۔

یه دومری بانسب کرمیگل نے پنده برس بعد انہی استبدادی طاقتوں سے مجوز کرلیاجن کی مذمّت وہ ۱۹۵۰ دمیں کرتا نفا۔ مگراس نے اپنے نظام فکرمیں عقل کوجومقام دیا بغا وہ پرستورقائم رہے۔

عقل سے بیل کی مراد منطاہر قدرت کی حرکت کے قوانین بیں۔ یہ تو اپنی خود ووراتیا

تعدد اسكاكون ذكونى مي ب كرجو كيب اسكاكون ذكونى مي ب كرجو كيب اسكاكون ذكونى مي ب كرجو كيب اسكاكون ذكونى مي ب م

کے اندرجاری وساری ہیں۔ مثلاً نظام شمسی کی گردش کا قانون نیکن نہ نوسورے کو اس قانون کاشعور ہے اور برسورے کے گردگھو منے والے شایروں کو اس کی خرمج تی ہے۔ ہیگل کہناہے کہ فندیم ہونانی فلسنی انکس غورث کا بھی ہی خیال مفاکد کا کنات پرعقل کی طرانی ہے۔ ہے لیکن انکساغورث اصول دعقل، سے فندرت کو اخذ نہیں کرنا بلکہ فندرت کی حرکت سے اصول دعقل ) کو اخذ کرتاہے اور یہ کہ انکساغورث قندرت کو مقل کا ارتقا تفعق دہیں کرتا۔

روح کیا ہے اور اس کی تجر دضوصیات کیا ہیں۔ اس کے جواب ہیں ہم گل کہتا ہے کہ
روح مادے کی عین ضدمے۔ اگر مادے کا جو ہرکشش ہے نور وے کا جو ہرا آ ذا دی ہے۔
دوح کی دوسری تمام صفات " آ ذا دی دوح کی واحد صدا فقت ہے"۔ ما قد مرکب ہوتا ہے
اور وحدت کا مثلاثنی دہتا ہے۔ اس کے برعکس روح کا مرکز خود روح کے اندر او شیدہ ہجا
ہے۔ اس وحدت کا وجود اس سے باہر نہیں ہوتا بلکہ اس کو یہ وحدت پہلے ہی سے حاصل ہوتی
ہے۔ روح ایک خود کھیل حقیقت ہے کیونکہ میں اگرخود کفیل نہ مول بلک متابع ہوں تومیرا
جے۔ روح ایک خود کھیل حقیقت ہے کیونکہ میں اگرخود کفیل نہ مول بلک متابع ہوں تومیرا
وجود کمی اور شے پر مخصر ہوگا۔ جوشے میں خود نہ موں گا۔ میں اسی و قت میج معنی میں آذا د
ہوں گا جب میرا وجود میری اپنی ذات پر مخصر ہو۔ دوے کے اسی خود کو شعود فات
میں کہتے ہیں۔ شعور ذات کے دومیلو ہیں۔ اقل ذات جو اپنی فطر سندے آگاہ مواور
دومرے تو انائی جو تھیل ذات کا باعث ہے۔ جو ذات کی داخل صلاحیتوں کو برو کے کار

بس آفاقی تاریخ عبارت ب روح با تعتور مطلق کے ارتفاد کے اطبار ونمود سے۔
روح کی پوشیدہ قونول کے اجائر ہونے سے ، آزادی کے شعور کے ارتفاد سے ، یہاں بسکانے
اور درخت کی مثال دیتا ہے۔ نیج دراصل امکانی ( — Potential ) درخت ہے
جکد درخت ام ہے بیج کی تحسیل ذات کا ۔

ابسوال بہتے کر دوے اپنے تفتور کی تحبیل کے لئے کیا ذرائع اختیار کر تی ہے؟ لینی اُزادی کا اُسول تحصیل ذات کے لئے کیا ذرائع اختیار کرتاہے۔

مبیل کتنا ہے کہ اُزادی ایک غیر ترقی بافتہ تعتور ہے جو خارجی باشہودی ذرائع آقال کرتا ہے۔ دوج کا تعتور اور اس کے اصول ومقا صد وغیرہ پوشیدہ ورغیر ترقی یا فت جو ہر مہیں۔ ان کا وجود فقط امکانی ( Potential ) ہے اہذا ان کی تعیل کے ہے ایک دوسر ے فقر کو داخل کرنا ہوگا۔ یہ دوسر اعفر انسان کاعل ہے۔ اس کے ادا دسے کی حرکی تو تسب ہے جنا کی فقط انسانی عمل کے ذریعہ ہی تعتور مطلق اس کے ادا دسے کی حرکی تو تسب ہے جنا کی فقط انسانی عمل کے ذریعہ ہی تعتور مطلق اور اس کی مجر ترخصوصیات کی تخییل ہوتی ہے۔ وہ حرکی تو تن جو تعتور مطلق اور اس کی خصوصیات کو حالا کی عرفی آنا در کیا تات ، جبلین اور حبر بات ہیں۔ لہذا تعتور اور انسانی صرور بات آفاتی تا ریخ کے تا نے بی ۔

محفظ الوی سمجے کہ آفاقی تا ریخ کا مقصد ومنشا روے کے تصوّرمطلق کی تعیل ہے۔
عالمی تا ریخ کی ابتدا ہوں تو نیچر د قدرت ، ہی سے ہوجاتی ہے لیکن اس وفت تک اس کی شکل صفیر ہوتی ہے۔ اس میں مشعور نہیں ہونا۔ تا ریخ کا ارتفاقی عمل اس غیر شعوری وحدان کوشعوری بندیل کرنے ہیں صرف ہوتا ہے۔ انسانی اعمال اور مفادات وہ حربے اور وریع ہیں جو روح عالم اینے مفصد کی تحصیل سکے لئے استعمال کرتی ہے ہیں اپنے مفصد کی تحصیل سکے لئے استعمال کرتی ہے ہیں اپنے مفصد کی تحصیل سکے سلے استعمال کرتی ہے ہیں اپنے مفصد کی شعور بھن ہے۔

ان ذایوں اور حربوں سے کیا مفصد حاصل ہونا ہے ۔ حقیقت کے قلم و میں یہ نئے کیا بیکر اختیار کرتی ہے۔ اس کے جواب میں ہیگل کہنا ہے کہ دیا سنت ہی آخری مفصد ہے۔ ریاست ہی آخری مفصد ہے۔ دیاست وہ اُلو ہی نفتور ہے جو زمین پر ظاہر مونا ہے۔ دیاست وہ اُلو ہی نفتور ہے جو زمین پر ظاہر مونا ہے۔

روح بن المهار ذات كے لئے تخلیق وت موج دمونی ہے "رون كا بوس بن فلا قیت ہے "رون كا بوس بن فلا قیت ہے "رون كا اس تخلیق وات كا معروضیت ( معده المالا الم

نیچرکے برعکس انسان اور اس کے معاشرے کی ایک تا ریخ ہوتی ہے۔ بعنی انسان
معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی ہی اور وہ ارتفاقی مدارے لے
کرنا دہتاہے ۔ نیچرا ور انسان روح کے مختلف مدارے اور مغاہر ہیں ۔ نیچر ہی ہی روع
ہوتی ہے لیکن وہ غیر شعوری ہوتی ہے ۔ اس میں اپنے وجود کا شعور نہیں ہوتا ۔ اس کے
برعکس انسان میں روح شعور فیریم ہوتی ہے وہ شعور ذات کے عمل میں معروف رہی ہے
اب ہوتا یہ ہے کر شعوریا فقہ روح و انسان ) خیر شعوری خارجی معروف دنیجی
کر صدیف بن عباتی ہے ۔ اس معود سے حال کو مہیل در بریا تکی ذات

کر صدیف بن عباتی ہے ۔ اسس معود سے حال کو مہیل در بریا تکی ذات

Self-Aleination

الع نیچراوردوع خداکے دومظام رحبوب ہیں۔ یہ دونوں اُنوی پیکرخانخ خدا میں جن کودہ اپنے وجودسے پر کرنا ہے" رنجریا فلسد ، مرم میل

انسان اودمعرو صف کے درمبان تعادم بہت شدید ہوتہ ہے۔
"اس طرح روح اپنے آپ سے برمرس کا رسی ۔ اُسے اپنے آپ کوزیر
کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ خود اپنی نہا بت خطرناک حربیف ہے۔ نیچر کی قلم وہ ب
جو ترقی ہوتی ہے وہ تو بڑی پڑاس ہوتی ہے لیکن روے کی قلم و میں برترق
بہت شدید گرکی صورت اختبار کرماتی ہے۔ دراصل روے اپنے تعتوری وجود
کی تھیل کی کوشنش کرتی رہتی ہے ہے۔

اس سادی گفتگوسے بہ بات واصنے ہوگئ ہوگئ کہ مہیگل اپنی تمام تصور تیت کے باوجود
انسانی تا ریخ بیں ادتقائی عمل کا قائل ہے۔ بعنی انسانی تا دیخ اس کے نزدیک ایک مخرک اور
فعال حقیقت ہے جس میں وفقاً فوقتاً نبدیلیاں ہوتی رہنی ہیں۔ نیکن اس حرکت اور تغییر
کا قانون کیا ہے۔ اس کے جواب ہی مہیگل جدلیت کا نظر پر بیش کرتا ہے۔ "حدلیت یا ماقل تعناد کا کمنات کا حرکی اصول ہے '

سبگلی حدید که داند فلیم بونانی فلسنبوں کے طرز استد لال سے سلے ہیں۔
جو بحدث ومباحث کے درایوسٹلے کے مختلف بہلو وُں کا جائزہ لینے تھے اور تب کمی نتیج
بر بہنچنے تھے - افلاطون نے اپنے مکا لمان ہیں بہی طریقہ اختیار کیا ہے - مگر سبگل اپنے بی رُد و المانوی فلسفیوں — کا سے مکا لمان ہیں بہی طریقہ اختیار کیا ہے - کا سے بھی اجتاع المانوی فلسفیوں — کا سے اور فیقة — سے ذیادہ متنا ترسے - کا سے بھی اجتاع صد آب کو ما تنا تھا - اس کا دعویٰ مختا کہ اسباب وسلا ور زمان و مکان کے تصورات پر میتفنا و ممتوں سے غور کیا جا اسکا سے اور یہ تضادات میں انعناد کو تسلیم نہیں کر نا تعالیم کہنا تھا کہ اسباب البیت و قاشیا مہالات میں تفناد کو تسلیم نہیں کر نا تعالیم کہنا تھا کہ اگر دوج اور عقل کے اندر تفنا د موجود ہے تو کوئی و جنہیں کہ اشیا داس سے مہر امہوں اگر دوج اور عقل کے اندر تفنا د موجود ہے تو کوئی و جنہیں کہ اشیا داس سے مہر امہوں حد لیہت حقیقت کی ہر حرکت اور ہرعمل کا اصول ہے - ہم جانے ہیں کہ ہر محدود شخص یا سکیدار را ور کامل ہونے کے بجائے منتیجہ اور د نا باکسیدار سے بہی معدود شخص یا سکیدار را ور کامل ہونے کے بجائے منتیجہ اور د نا باکسیدار سے بہی معدود میں مدود سے بھی مدود سے بی معدود سے باسکیدار را ور کامل ہونے کے بجائے منتیجہ تا ور د نا باکسید دراسے بی معدود سے بی معدود سے باسکیدار را ور کامل ہونے کے بجائے منتیجہ تا ور د نا باکسید دراس سے بی معدود سے بی معدود سے بی معدود سے بی معدود سے دراس سے معافر کی معدود سے بی معدود

کی جدایت ہے جس کے ذریعے محدود شے اپنے معنمرات کے باعث اپنی مندی ماق سے ر بہ جبر کبیت اجرام فلکی کی حرکات میں سیاسی انقلابات میں اور مبذبات کے آثار چوجاؤ میں صاف ناباں ہے ۔

"مدى ابنات كى نين منزلى بي بيلى منزل ( ٢١٤٥١٥) جى گر برمقدمك اندرى اس كا منديى منزم تى بے - اس مقدم اورجواب مقدم كى دافل مكر سے ایک نیسری شے كاظهور ہوتا ہے اسے ( ٥٩٧٦١١١٥١٥ كى كہتے ہيں يہ بيل كے يہ اصطلاحيں فين سے مستعاد لى تنبى - برنى منزل بيلى منزل كى نفى كرتى ہے اور ایک نئى منزل كا بیش فير موتی ہے - بير اخلى نفناد ، بيا ندرونی شراو كمي ختم بنیں ہوسكتا كيونكر كا كنان كى حركت كا انحصار اسى قانون برہے -

مبیل کے مرنے کے بعد اُس کے معتقدین دوگروہوں میں بیٹ گفتے۔ ایک گروہ قدامست پریسنوں کا تقا جومبیل کے رصعتی خیالات کومرا بتنا تھا۔ فلسفہ اور مذمیب ایں ملاپ کوانے کی کوشنسٹ کرتا تھا اور مبیل کے ربا ست کے فلسف کی گیرزود تا میر مرتا تھا اور مبیل کے ربا ست کے فلسف کی گیرزود تا میر مرتا تھا ۔ اس گروہ کو مرکاری مربر ستی بھی حاصل تھی ۔

دومراگروه جود نیگ میگیلی" دمیل کے نوجوان بیرو، کیلاتا تھا عیدان ندب كے تعین عقائد سے انحراف كرتا مقا -اور فلسف كو اصلاح بشرا ور اصلاح معاظرہ كے الے سنمال کرنے کے حق میں مختا ۔ حکومت اس گروہ کی سرگرمیوں کوشک کی نظروں سے دخيتى تقى كيونكدان نوجوانوں كے خيالات سے روائتی عقا ندمجروے ہوتے تھے اور ہوگوں بيه عتراض وانكاد كاشعود أكجرنا نفاء بر دجمان بغاوت كابيش خيمه ثابت بوسكتا فغاء أس زما دبي سياست كاميدان كانون سعبراغا بندا ينك بمكيليز في سيبى مسائل كومذى مباصت كروب بين بيش كرنا شروع كيا- اس مسيلے كى بىلى كوى دود اسطروس كي تحييت مستع منت يكتاب هدر دبي شائع بوئي توسارے مك بيسنن بيل كئي كيونكه اسطروكس في برطب عالمان اندازي بينابت كيا نفاكه صفرت مسطح تجي ايك عام انسان تف اور بادرى حفرات جومع ان كى ذات سعمنسوب كرتے بي و مُن كرت یاتیں ہیں حقیقت سے ان کاکوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمی یہ سنگام فرونہیں موا مقار ترونوائر لے یہ وعویٰ کیا کرحفرت میسے کی شخصیت بی سرے سے فرصی سے بی الدی میں ان کادہود تهين اور الخيل كسب واقعات سيى ببشوا ولى تصنيف بين - برونو مارا ان دنون برن يونبورسطى مي فلسعة كااستاد عنا-

مسی عقائد کے خلاف بہ جنگ فلسف کی زبان ہیں لولی جاتی ہی تاکہ سرکاری محتسبوں
ا وربا جیوں کی گرفت ہیں ہزائے بائے ۔ اس جنگ گوشعور ذات اور جو ہر کے درمیان
بہ کا رسے مبسوب کیا جاتا تھا۔ سوال ہیں بیش کیا جاتا تھا کہ کیا البیل کے معجزے بی امرائی
کی غیر شعودی اور دوائن صنوں سازی کا کرشمہ ہیں یا عبسائی پیشوا کوں کی جلسا زیاں ہیں۔
بھر بحث کو آگے بڑھا کہ بیسوال اٹھا یاجاتا تھا کہ تاریخ عالم کی فیصلا کی اور فعالی تو تت
جو بڑے یا شعود ذات ' نوجوان دانشور مہیل کی اصطلاح اس کو بطور حربہ استعمال کرتے تھے ہیں۔
جو بڑے یا شعود ذات ' نوجوان دانشور مہیل کی اصطلاح اس کو بطور حربہ استعمال کرتے تھے ہیں۔

۳۳-منتخبات از مارکس اینگل ( انگریزی) صیب ماسی ۱۹۸۸

بیگل کے نوجوان ارا دت مندوں کے نزدیک شعور ذات اعلی ترین اکوست
عنی ۔ کیونک الشر ذات خدا وندی کا مظہر تھا۔ اس کو اگر اپنی ذات کا شعور ہوجائے نو
اس سے بڑھ کر اکوسیدن اور کیا ہوسکتی ہے۔ مبیل کے فلسفے کے مطابق اکو ہی فطرت
اور نشری فطرت الگ الکھے بیٹی نہیں بلکہ حبلی وحدت ہیں اور تا ریخ عبارت ہے
محدود سے لا محدود کی جانب ارتقالی ہی تا ریخ خداکی تعییل ذات سے السان پکر
میں۔ اسی بنا پر بد نوجوان مفکر " فلسفہ کی تعییل کا نعرہ بلند کرتے تھے یعنی دنیا گی ای
می روش ہوجائیں بہیل کی تعیین سے بہ نینچراخذ کرنا بڑا انقلابی اقدام تھا کیونگر اس سے
معاشرے کے اندر بنیادی تبدیلیوں کے لئے را ہیں کھکتی تھیں۔ نوم ہب ان دنوں جرمی
معاشرے کے اندر بنیادی تبدیلیوں کے لئے را ہیں کھکتی تھیں۔ نوم ہب ان دنوں جرمی
کی اسٹ بدادی حکومت کا ایم سٹون تھا اور اس سٹون پر مہر خرب بالواسط طور دیرجین
اسٹند ادبت پر ضرب بھی۔

ران نوجوان مفکروں نے بران پونیورسٹی میں " ڈاکٹرکلب کے نام سے اپنی ایک ہجاتی سی تنظیم ہم بنا دکھی تنی ۔ کلب کے روح د وال اُ دفلاً رُوح اور بُرو نوبائر کے اُرتاؤہ ہو طلباد کی تحریک سیسلے میں مجد سال فید کا ح چکا تھا اور بُرونوبائر او بنورسٹی میں فلسٹو کا استا دھا۔ کادل مادکس بھی اس کلب میں شامل ہو گیا ۔ ہر جند کہ وہ عمر میں ان دونوں سے بہت بجوٹ ھا لیکن اپنی ذیا نت ، لیافت اور نکمت دس کے باحث ملب ہی کھیا ذ

فلسفست مادکس کا انہماک روز برو دیوطناجاتا تھا جنا بچہ ۱۹ سماد بی اس نے اپنے چا انتخاب کر لیا انتخاب کر لیا اور فلسفے میں ڈاکٹری کی ڈگری لینے کی تیار لیل بی هروف ہوگیا۔ اس کو یونان کے قدیم فلسف تنا دینے اور ا دب برنو پور احبور حاصل تنا البنت ہیں کی ادتفاقی حد لیتنت کے مطالعے نے اس کوئی جبرت عطاکی اور اس نے دیمیتر المبس اور ای کیون

كفلسف قدرت كرموازن "كوابن تخبن كاموضوع بناياب دونول مادى فلسنى تغد اودان پرمنفاله تكھنے كا فيصله خوداس بات كى دبيل ہے كرمادكس اس زمانے يس مجرب كل كا زندانى نزنغا بكرا بنے لئے فكر كى كا زادرا ہي تلاش كرد تا تقا۔

اردی در بی برا بیدے سری اورود بی برا میں مردہ میں مادکس نے ایپ کویک ادکس کی ان کا وشول کا پہلا تمرہ تو وہ سات بیامنیں ہیں جن میں مادکس نے ایپ کویک کے علاوہ روا قبول اور هنگلبن کے بارے بی قدیم مفکروں کے اقتباسات فلمبند کے بی اور اُن پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ وہ ایپ کیورس (۱۷س ۱۷۰ تا م) کو یونان کا سب سے ممتنا زخرد افروز فلسفتی بھیتا تھا اس ہے کہ دیپ کیورس انسان کی خود ممثنا ری کا زبرت مادکس کھتا ہے تھا ایک کورکس مائی تنا اور مذہبی کو تبات کو بے حدا لیدند کرتا تھا جنا کی مادکس کھتا ہے تھا ایپ کورکس کے نزدیک مکھ وردھے آزادی ہی سب سے بڑی مسرت ہے۔ پر لیٹان نظری سے آزادی ہی سب سے بڑی مسرت ہے۔ پر لیٹان نظری سے آزادی ۔ ایپ کیورس کے نزدیک تندرست اور مشبت اور مشبت کے لئے دوسروں کا ممتلے منہ ہو۔ انتصار سے نجات اس کے خلاص کی مائی سے بھا تھا رہے بیات اس کے خلاص میں اعلیٰ ترین خبر ششانتی ہے تھے مارکس کا نظریہ بھی ہے اور عمل بھی ۔ اس کے خلاص میں الحبتا نہ نخا جگہ وہ تو یہ جا نتا جا بتا تھا کہ مارکس کا مقدر فلسفیا یہ تروش کا فیوں میں الحبتا نہ نخا جگہ وہ تو یہ جا نتا جا بتا تھا کہ مارکس کا مقدر فلسفیا یہ تروش کا فیوں میں الحبتا نہ نخا جگہ وہ تو یہ جا نتا جا بتا تھا کہ مارکس کا مقدر فلسفیا یہ تروش کا فیوں میں الحبتا نہ نخا جگہ وہ تو یہ جا نتا جا بتا تھا کہ مارکس کا مقدر فلسفیا یہ تروش کا فیوں میں الحبتا نہ نخا جگہ وہ تو یہ جا نتا جا بتا تھا کہ

مارکس کامفصد فلسفیا در موشکا فیول می الحبتا ند نفا بکر وه تو بیجا نتا چا بتا تفاکر گرده بیش کی د نیا می فلسفه کامقام کیا ہے اور معاش میں اسائی کے بار سے بن فلسفه کاروں کی فیصلہ کیا ہے۔ کیا فلسفہ موجودات عالم اور انسان کے سما می اواروں کو فقط معقول بام ودی با فیطری کہرد ہے بر اکتفاکر تاہے با وہ "کباہے " اور "کیا مہونا چا ہیئے "کے فرق کو سلم کرکے ہمارے لئے عمل کے داستے محصنفیں کرتا ہے۔ کیا وہ آ زاد اور خود مختار ہونے کی میں بیر بیٹر کارفیق و مددی دے اور کیا وہ انسان کو جرکی پابند بول سے گلو مطامی ماصل کرنے میں بیر بیٹر کارفیق و مددی دے اور کیا وہ انسان کو جرکی پابند بول سے گلو مطامی ماصل کرنے میں بیر بیت تا ہے کہ حبات انسانی کا بنیادی مسئل ہی ہے۔ مادکس ان سوالوں کا جوب اثبات میں دیتا ہے۔ اس کو بورا بھین ہے کہ فلسفہ رفنا دعالم پر اثر افداد ہونے کی بودی صلاحیت رکھتا ہے۔

الله عن تعانيف صليه عد اق ل ( أكريزى )

مادکس ان بیاصنول بی بیگل کو بار بار "آسناد" لکھتنا ہے۔ اس کے باوصف آس نے بیگل کے فلسف کوغیر مشروط طور بہتی قبول نہیں کیا۔ مثلاً بیگل کہنا خاکہ وے و نیا سے مسلسل برسر سکا پر رستی ہے اور برکہ و نیا کی فلب ماہیت فقط روح کے ذریع ملک ہے۔ مادکس نے اس کے برعکس یہ دعوی بیشی کیا کر فلسفہ لعینی انسان کا داخل شعور موجود ان عالم سے برسر بربکار رستا ہے۔ لہذا و نیا کو "فلسفیا د" بنا نا ایک افقالی فریعینی سے ۔ کیونکہ د نیا وی صفیقتی غیر فلسفیا د بیس ۔ " یہ ایک نفسیاتی قانون ہے کرنظریاتی موجود ان عالم سے برس بر کی نفسیاتی قانون ہے کرنظریاتی موجود ان میں ان ایک افقالی فریعینی موجود ان میں ان میں اور دارا دے کی شکل میں فالم سرم وی سے دجواس سے جدا ہیں، کمارتی ہے ۔ مسرط پر تیکی فلسفہ نودی کا نمان سے آگ چرائی اور می رسین پر آبا د سال ہی کا رہ نے دس طرح پر تیکی میں لینے کے بعدم فا ہر فدر دن کے خلاف بغاوت کو تاہیے ۔ یہی حال میں کل کے فلسفہ میں لینے کے بعدم فا ہر فدر دن کے خلاف بغاوت کو تاہیے ۔ یہی حال میں کل کے فلسفہ میں لینے کے بعدم فا ہر فدر دن کے خلاف بغاوت کو تاہیے ۔ یہی حال میں کل کے فلسفہ کی ہوئے۔

مادکس نے انہی بیاضوں کی مددسے اپنا ڈاکٹری کامقالہ مادی انہی ہا دہیں مکل کردیا اورا پریا ہیں ہونیورسٹی اُف جینا سے اُس کوڈگری سلگی۔ یوں کینے کو تو برمنقالہ دیم نظراطیس ا ورایبی کیورس کا تقابل جائزہ ہے لیکن درحقیقت اس میں مادکس نے بیگل کے لعض نظریات کا یو بیش کیلہے۔ مثلاً بیگل ان دونوں ما دی فلسفیوں کے ابیش فلسف کو بڑی حقادت سے ۔ دیکھتا تھا۔ مادکس نے مقالے کی تہید میں بیگل کے اس دویہ براعتراض کرتے ہوئے مکھاکہ ان فلسفیوں کے نظریایت کو حضیر دیمھیوکسونک وہ ہونا نی فلسف براعتراض کرتے ہوئے مکھاکہ ان فلسفیوں کے نظریایت کو حضیر دیمھیوکسونک وہ ہونا نی فلسف براعتراض کرتے ہوئے مکھاکہ ان فلسفیوں کے نظریایت کو حضیر دیمھیوکسونک وہ ہونا نی فلسف براعتراض کرتے ہوئے دیکھاکہ ان فلسف کی تیم تاریخ کی کئی ہیں اُن اُن سلف

من ايضاً صلام طبداقل لن ايضاً صن طبداقل مفالے کی تمہید کا لیج برا اجلالی سے ۔ سجب نگ فلسفہ کے جہا نگر اور خود کنار دل بی برا بر ملکا رہا ہے فلم ہے ہیں برا بر ملکا رہا ہے فلم کو اپنی کیورس کے الفاظ بیس برا بر ملکا رہا رہے گا کہ " نا پار سا وہ تہیں ہے جو روائتی و ہوتا وُں کو تھکو آنا ہے ملک نا پار سا وہ سے جو دیو تا وُں کو تھکو آنا ہے اس یا سن کو چیپا تا مجی نہیں ۔ بروم پینوس کا بداعلان کہ بی ویو تا وُں کی برورہ بہیں کرنا فلسفہ کا تھی اعلان ہے و وران ارضی وسماوی دیونا وُں پر کھینی جو النسان کے شور اللہ کو افضل ترین اکو مہیں بیا مانے وہی پر وملی خوس نے دیونا وُں بھی بروا اسان کے شور آنا کی برورہ بی بروم کی کو افضل ترین اکو مہیں بائی بلکران کے ایم ہے کہ دیا کہ جا وُ اپنے آتا وُں کو بنا دو کہ میں اپنی ناقابل مشکل کی بروس دیونا کا فرماں بردا دبیا بننا نامنظور " می مارکس کو کیا خری کی کہ اس کی ترزی کو برونا کی فرماں بردا دبیا بننا نامنظور " می مارکس کو کیا خری کی کہ اس کی ترزی کی بونا نی دیو مالا کے باغی بہروکی مائند ا بینے عہد کے خدا وُں کو لاکا د نے ہی بی بردی گا ہے ہے دکھو اور کو کولاکا د نے ہی بی بردی گا ہے ہے بردی کو دیا کو کولاکا د نے ہی بی بردی کو دیا ہے ہی بی وردی کو دیا ہی ہوگی کولاکا د نے ہی بی بردی گا ہو ہو دیا گا کہ دیا تھی ہیں وہ دیا گا ہو ہو کہ کا نا تردی کو دیا کو دیا کا فرماں بردا دیا ہو کہ مائند ا بینے عہد کے خدا وُں کولاکا د نے ہی بی بردی گا ہو ہو مالا کے باغی بہروکی مائند ا بینے عہد کے خدا وُں کولاکا د نے ہی بی دیا جس دیا گا ہو ہو کہ کو دیا کہ کولاکا د نے ہی بی دیا گا ہو ہو کا کولاکا د نے ہی بی دیا گا ہو ہو کہ کو کولاکا د نے ہی بی دیا گا ہو کہ کولاکا د نے ہی بی دیا گی دیا ہو کولاکا د نے ہی بی دیا گا ہو کہ کولاکا د نے ہی بی دیا گا ہو کہ کولاکا د کو بیا ہو کولاکا د کو بردیا گا ہو کہ کولاکا کولاکا د کیا ہو کولاکا د کے ہو کولاکا د کولاکا د کولاکا د کولاکا د کیا ہو کولاکا کولاکا د کولاکا د کولاکا کولاکا کولاگا کولاگا کولاکا کولاگا کو

مارکس نے اپنے مقالے میں ویمیقراطیس اور ایپی کیورس کے ایکی فلسفوں کا جائزہ لیا ہے۔ ویمیفراطیس د بہم ت میں کا دعویٰ تفاکہ کا ثنات کی ہرشے ایم سے مل کرینی ہے۔ دیمیفراطیس د بہم و کتھی فنا نہیں ہونے۔ وہ مسلسل حرکت کرتے کہ بہتی ہے۔ ایم ناقابل تقتیم ذرا ت ہیں جو کتھی فنا نہیں ہونے۔ وہ مسلسل حرکت کرتے د جنتے ہیں اوران کے باہمی گرسے اس با دبنی رہتی ہیں۔ ہرتفیر نام ہے ایم وں کے الیقال اور جرائی کا ۔ ویمیفراطیس کے نزد دیک ہروا قعد کا ایک سبب ہوتا ہے اور ہروا قعد قانون فذرت کے مطابق بیش کے اسے۔

ايسي لبورس ابني بيش رُوك ابيلي فلسف كومانتا لفا -البنداس كاكهنا لفا كدابيم

باوزن ہوناہے اور وہ سیعی مکیرس حکت نہیں کرنا بلکے دُوہوناہے۔ ایج کیونک انسان کے حواس کوعلم کا سب سے معتبر ذربیہ محبتا بقا۔ اسی بنا پر اس کے مخالفین نے اس پر لذت پرستی کی تہمیت وحری ہے حال نکراس نے فقط یہ کہا تھا کہ انسان کی ذندگا کا مقصد حصول مستری ہے۔

کادل مادکس نے اربی کیودس کود کیتر اطیس پر اس بنا پر فوقیت دی کرد کیتر الیس کی نظر ایم کے مادی وجودتک محدود بھی جبکہ ایپی کیودس کے نزد بک ایم مادی شے کے علاوہ ایک تصور بھی تھا۔ لیبی کیودس کے نزد بک ایم مادی شے کے علاوہ ایک تصور بھی تھا۔ لیبی ایم فقط وجود ہی نہیں جو بر بھی ہے۔ دو سری وجہ یہ تھی کہ د بمقراطیس کا ایم فلسفہ جرکا فلسفہ تھا۔ اس میں انسان کے ادادے اور علی کو بائل دخل نہیں تھا اور شامس میں کوئی تو انائی اُفری اصول ۔ وجود تھا اور ماس کے باعث اس کے برعکس ایپی کیودس کے فلسفہ میں نوا تائی اُفری اصول موجود تھا جس کے باعث اس میں یونانی فرمسید کے خلاف بغاوت کرنے کی جرائت میں جوئی تھی۔ کے باعث اس میں یونانی فرمسید کے خلاف بغاوت کرنے کی جرائت میں جوئی تھی۔

مادکس بنے مقالی اس نتیج پر بہنیا کہ بگل کا فلسفہ ایک عظیم خواب ہے۔ الباخواب میں انسان تحصیل ذات کر کے خدا ہی جا بہت مگر بسی انسان کوا دھنی موعود ہ کی بیر فقط عالم خیال میں کروا تاہیے - اس نے اپنے تینی میں ایک کا گنات تیلی کہا ہے - برخیالی دنیا ہے جب بی انسان مختلف تا دیجی ادوارسے گذر کرا ہے آپ کو مظہر خِد ایجھنے مگل ہے بیکی صفیقت کی دنیا اس خیالی دنیا سے بالکل مختلف ہے جو ہ فلسفے کی دنیا نہیں ہے - بید ورست ہے کہ فلسفہ کی اس خیالی دنیا سے بالکل مختلف ہے ہو ہو اس خیالی نصور پر ترب کرلی ہے مگر خرودت برولت انسان نے اپنے ذہبی جہ کا گئات کی ایک مثالی نصور پر ترب کرلی ہے مگر خرودت انس بات کی ہے کو حقیقت کو اس خیالی نصور برسے ہم آمنگ کیا جائے۔ اومنی صفیقوں کوغیر فلسفیا دس بات کی ہے کو حقیقت کو اس خیالی نصور ہے ہم آمنگ کیا جائے۔ اومنی حقیقوں کوغیر فلسفیا دس بات کی گرفت سے کہ ذاو کرو ایا بائے میں جو وجہ دمی گھسا ہے کا دن پڑے گا۔ اس جنگ میں نیم دل

مادکسنرم کی جانب مادکس کا به بهها جراکت مندان قدم نظا - صاف ظام سے کہ وہ ڈندگی کی موجودہ تغیقنوں سے بہزاد نظاا ور ان کو بر لنے کا اُرزومند مجی تاکہ انسان کی فکر اور اسس کاعمل دونوں اُزادی اور خود تنت اری کی ففا میں ترقی کرسکیں۔

3 -----

------

## على زندگى كى اتبدا

مادکس کی علی زندگی کی ابتدا اخبار نولسی سے ہوئی حالا تر مس کی دلی خواہش تھی کہ بون یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھائے۔ برونو : ٹروٹاں پہلے ہی سے موجود مقاا و دما کس کو تاکید کر دا فقا کہ ابنا مقالہ جائے تھے کروا و رہباں کا جا وُتاکہ ہم تم مل کرفلسفہ کا ایک رسالہ نکا لیس ۔ دیکن اس اثنا میں جرمن حکومت کی احتسا بی سخنت جریاں زیادہ شدت اختیار کرگئی اور جا ٹرکوفی رفز ہی خیالات کی ترویکا کی یا داخل میں یونیورسٹی سے برطرف کر دیا گیا۔ مارکس کا سار امنصو برخاک میں مل گیا۔ وہ وہ اکٹری کے دومان چھا گیاا وردوماہ مراکر میں گزاد کر جولائی ایم ۱۵ دمیں بون پہنے گیا ۔

ہوں ہی کے دوران قبام میں مادکس نے پہلا سیاسی صنبون سنسٹے کی تا زوری برایت ' پر مکھالہ دراصل بہ صنبون دنیا کو فلسفہ کے لئے موزوں بڑا نے کی اس انقلابی فجھید کا حرف اُ غاز نفاج اُ فرکا رمادکس کی تقدیر بن گئی شخصی اُ ذا دی پر پا بند ہوں کے خلاف مادکس کی یہ بہا صدائے احتجاج اور اظہار ذات کے حق کا پہلا اعلان مختا ۔ یہ صنبون مادکس کے نہیا ختا جو ڈریسے ڈن سے شائع کے دسا ہے کے لئے تکھا غنا جو ڈریسے ڈن سے شائع مونا منا ۔

ماركس نے اپنے مصنون میں سنرشب كے نئے فؤا بنن كى مذمت كى اور لكھا كه أطهار دائے كے خلاف تعزيرى صابطے وہى حكومت بناتى سے جوعوام كے بجائے افرشاہی برنگید کرتی ہے۔ اس کے نزدیک جرمن ریاست کی مملک خامی ہی تقی ک حكومت كم تمام اختيارات خودسرا ورمغرورا فسرول كم يا عقول بين غف اوريه وه االى طبقه غفاجوابين برلفظ اورابني برحركت كوابهاى كتابول كي مانند مفدّس خيال كرنا غفا-مالانكسيان برسب كاحق ہے . وہ كسى فرد و واحد كى مكبت نہيں ہے . " مین سیان کی ملکیت مول سیانی میری ملیت نبیب میری ملیت توففظ مبرا انداز بان ہے جومیری روحانی انفراد بن ہے۔ بے ننگ قانون مجھے لكھنے كى اجازت دتيا ہے البنداس اسٹائى بي جوميرى اپنى نہيں ہے . ميل بنا روحان چروخوشی سے دکھاؤں لیکن پہلے، س کومرکاری سا بخے بیں وصال ہوں۔ كون ايسا ب غيرت بو كاجس كواس مفروض برشرم ندآ ف. . . . بيان منزل عبى سے اورمنزل تك يمنين كا داسند عبى للذا سيائى كى تلاش عبى تي سونى جا سي كيونكرسيمي تلاسش خود تمنى يافته سيجا ألى بي تك راسی اشنامیں شہر کولون سے ریاسنٹن زائی نُونگ' نامی ایک اخبار جاری بُواد کچھنے مهم او)-اس اضار کی بیشت پرعلاقد رصائن کے سرمایہ وا دوں اور ناجروں کا ایک طقر نفا - انفاق سے اخبار کی ملس ادارت میں کئی نوجوان مگیلین مجی شامل تھے۔ وہ اکس كوجا نت تق حيا كني ماركس ان كي فرمائش بر" رها سنشن زائي تؤيّل " بي معنا مين مكف لك اور چرماه بعد اکتوبرسهم ۱۰ وسی اخب ار کا اید سرمفررسونے بر بون سے کولان - ווון اخارین طبغوں نے مارکس کی تور وں کوبہت لیند کیا اور ڈائی توٹک کی اٹلعت چندسفتون می ۵۸۸ سے بڑھ کردومزارمولئ-

من دنوں کولون میں رصائن کی صوبائی اسمبلی اجلاس ہورتا نفا۔ لوگوں کامطا لیفنا كراسمبلى رودا واخبادول ميں شائع كى جائے تاكدان كومعلوم موكدان كے قام نماد فاكترے اسمبلى مى كياكرد سے بى - ديكن اسمبلى ميں غلبہ نوا بوں اور حاكير وا دول كا كا-وہ اس بات کے منالف تھے اورجا سنے تھے کہ کا رروائیوں کی ففظ سنسرشدہ خبر اخباروں

كارل ماركس تغييل ذات اور" المهار ذات ك الشيري كي أزادي كونهايت مزودی خیال کرتا نفا-اس کے نزدیک صحافت کی آزادی " اُزادی اس کے نزدیک صحافت کی آزادی " اُزادی اس کے نزدیک صحافت وه آزاد پرلس کو" روح عصر کا آزاد ترین مظیر ، آزادی کاعبمه اورمشیت نیز مجستا نفا۔صوبائی اسمبلی ک محدوں نے مادکس کو اپنے لیندیدہ موضوع پرقلم انٹانے کاموقع فرایم کردیا اوراس نے بے بعد دیگرے جومعنا بین پرنس کی اُزادی پرنکھے۔اس نے دىيلون سے نابت كيا كرتح ميرى أزادى انسان كاپيدائشى حق بى نبس سے بلراس كي تغيت ك أزادنشووناكى بنادى شرطامى ب-

ليكن مادكس كواس بات كاحساس نفاكه نوالول اورجاكبردادول كحفا غدول سے پرلیں کی اُزادی کی توقع رکھنا فضول ہے۔"وہ اُ زادی کواینا موروق حق تو مجت بى ليكن دوسرول كيدًا سى كونسليم نهيل كرت وه أزادى كوا في لك توبيق قيت خيال كرت بس اوداس كوا ين صرف بي لانا جا جنيس ابلة وه أ زادى كو فطرت انساني كاحومر مهيس مانت

مادکس سرشپ کوانسانی مرشت کی . مذبر کا زا دی کی اورخود قانون کی نفی مجتا تفا-اس كے زديك" عوائ تنقيد سى تى سنرشب سے عواى تنقيد البي عدالت ب

جوازادبربس سے وجود میں اتی ہے - اس کے برعکس سنرشب میں تقید کا حق عومت کی اجارہ داری ہوجانا ہے بسنسرشب پرلیں کوید باور کروا ناچا بتی ہے کہ وہ بمارہد اور حكومت اس كى طبيب م يكي سنرشب لائق اور تجربا رطبيب نهس بكريمان جتاح ہوتی سے ص کے پاکس ایک ہی دوا ہے اور وہ قینی ہے۔ یہ عطائی جراح انان كے بدن ا بروہ حصد كاٹ كريمينك دينا ہے جواس كو بڑا مكت ہے " رصوال مادكس في اليف مصامين مي حزب الخلاف كي أن روش خيال لبرلول كي قلعي مجى كھولى جنبول نے پرلس كى آ زادى كى وكالت تاجراندازى برسے اوپرى دل سے کی تھی۔ کیونکہ بریس کی آزادی سے ان کوکوئی جذباتی لگاؤ ند تھا۔" انہوں نے پریس کی از دی کو تھی اپنی حیاتی صرورت نہیں جانا ۔ ان کے نزدیک تو یہ فقط دماغ کا ملو م ص مين دل كوكو في دخل نبين ..... كو سط نے كما تفا كرمسور فقط اسى نوع ك نسوا فی حسن کی تصویر منانے میں کامیاب ہونا ہے جس سے اس نے ایک بار ہی مہی مجبت کی مور برلیس کی اُزادی کا بھی اپناحش ہے۔ وہ نسوانی نرمبی \_\_ جس مع محبت كے بغیراس كا بچا و نہیں كیا جاسكتا - اگر تھے كسى شف سے سے تى مست ہو تو عير مي ال کے وجود کونیایت اہم خیال کروں گا-اس کو اپنے لئے عرودی سموں گا کھونکہ اس كربغ برمرى فطرت ابني محل اورمطن وجودس محروم رب كى . پرنس كى آ زادى كے يانام نهاد عافظ پرلس کی ازادی کے عمل فقدال کے باوجود اپنے عمل وجود میرخوش او معلمی ہیں۔ برمنی می برلس پرج یا بندیاں فی ہوئی تغنیں ما رکس کی رائے میں ان کی ذمرواری بطى حذتك اخيارك مالكول اود اخيارتولبيول پرعائد بوتى عنى كيوتك ان يوگول نصحافت كومقدس اقوى فرنفي كم عائد تجارت بناديا نفاه جنائي ريك مقالي من زريست صحافیوں کی مذمن کرتے ہوئے وہ مکھتا ہے کہ " كياكوني بريس جوتحارت كاسطح مك كرجائ اين آب كو أزاد كبد مكذا

ہے۔ ہر اہل علم کو زندہ رہنے اور مکھنے کے لئے پہید مزود کا ناچا ہیئے
البنداس کو پہید کانے کے لئے زندہ رہنا اور مکھنا نہیں چا ہیئے۔ جب اناھ
اپنے مُرّب سے کہنا ہے کہ
میں تو فقط گیبت مکھنے کے لئے جینا ہوں
اگر آپ نے مجھ نکال دیا تو
بئی جینے کے لئے گیبت کھوں گا

تو وه اس حیقت کا طنزید اعتراف کرتا ہے کہ اگر شاعر کے لئے شاعری وربیرائیں بن عائے تو وہ اپنے منعسب سے روگر دانی کرنے لگائے۔ ادب اپنی تخلیق کو وسبرائیں سمجتنا بلکہ وہ تو بچائے خود ایک منعد سے۔ بلور وسبلہ اس کی ادبی تخلیق کی اجمیت اس کی اور دوسرول کی نظری اتنی کم ہوتی ہے کہ اگر مزودت پڑھے تو وہ اپنی تغلیق کی بھا کہ لئے اپنے وجود کو قربان کر دیتا ہے۔ لبند اپرائیس کی اُ ذادی کی جبادی شرط بیسے کم پر اس تجارت مذبتے۔ وہ قلم کا رج پر اس کو صول منعون کی خاطر رسواکرتا ہے ، اپنی اس داخلی غلای کی باد اس میں اس خارجی خلامی کا مستق موتا ہے جو سنسر شب کی شکل میں عائد کی جاتے ہے بکر شاید اس فلم کا رکا وجود ہی اس کے حق میں سب سے برخی مزاہے ۔

مارکس نے معناین کے اس سلسلے کو ہے نان اورا پران کی قدیم جنگ کے ایک قصتے پرختم کیا حس میں ایک ہونا ٹی صوبر دار ایرا نیوں سے مل جاتا ہے ، ورا پنے دوم مولموں کوہی غداری کی ترخیب دنیا ہے ۔ اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ :

" بدارنس ! تجه فقط علامی کا نجرب به توک از دی کا مزائمی نہیں کی ا کہ وہ مسیقی ہوتی ہے اکٹر وی - اگر تونے تجربر کیا ہونا توم کو تیرا مشورہ ہی مونا کہ جو تا کہ جاؤ دھمی سے نیزوں ہی سے نہیں ملکہ کلہا ڈلوں سے بھی دوہ ہے ۔

٣٩ - الينا صف

اس کے بعدمادکس نے پاپی معنموں مونک کے توانین پر تکھے۔ اُن کا تعلق دیما تبوں کوجب کے بعض مرح جرحقوق سے تفاء مندلاً رصائی لینڈ میں یہ پرانا دستور مختاکہ دیما بتوں کوجب صرورت پر ٹرتی تو وہ جنگل سے لکڑی کا شالاتے تھے۔ اس طرح وہ جنگل پرندوں کوجال بیں پڑنے اوریا ذارمی نیچ دینے تھے۔ مگر سرما یہ وادی نظام وس صدیوں پر لنے روای کی بارٹ نہیں دے سکتا تفاء مالکوں نے مزاحمت شروع کی ۔ نوبت تھانے عدالت تک پہنی اجا ذت نہیں دے سکتا تفاء مالکوں نے مزاحمت شروع کی ۔ نوبت تھانے عدالت تک پہنی ووفقط ایک سال میں پڑوسٹا اے مختلف علاقوں میں دیما بیوں پر ٹو بڑھ ولا کھ مقدے قائم ہوگئے بمسئلہ رصائی لینڈ کی اسمبل میں بیش ہو اُتو اسمبلی نے بھی زمیریا روں ہی کاما تھ دیا۔ ہوگئے بمسئلہ رصائی لینڈ کی اسمبل میں بیش ہو اُتو اسمبلی نے بھی زمیریا روں ہی کاما تھ دیا۔ شب مارکس نے رصائم نینڈ کی اسمبل میں بیش ان توگوں کے حق میں قلم ایک یا جی کوئکو گ

مارکس کے مضابین و و و صاری نوا دینے جس کی حرب جرمنی کے فیو ڈل نظام اوراستہدی کومست دو نول پر پیٹر تی بخید۔ اسی وج سے جمہودیت بہند معلقوں میں رحا کنش زائی تونگ کی مقبولیت رو در بروز بڑت ہی جاتی تھی اور جرمنی کے بعین دو سرے اخیاروں کو بھی مکومت بر شغب کرنے کا حوصل ہونے لگا تھا۔ اس صور ت حال سے خاکف ہو کر حکومت نے نسترش کی با بندیاں اور سخنت کردیں مگر مادکس کا فلم چرکھی ند انگا۔ بالگا خرجودی ہم ہم او میں کا بینے نے بادشاہ کی صدا دت میں بر فیصل کیا کہ اگر دحا گنش زائی تونگ کے مالک کا رائ مارکس کے فیاد شد کردیا جلنے۔ مادکس کو خرمو فی تو اس فیادات کو الگ کررنے بہدامنی زموں تو اخبار بند کردیا جلنے۔ مادکس کو خرمو فی تو اس فیادات سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ مادکس کو خرمو فی تو اس فیادات سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ 8 ہر حوزی موجہ ۱۵ کو وہ کا نظر گروئ کے نام ایک طومی بکھتا ہے کہ:

" مجے یا لکل جیرت نہیں ہوئی۔ تم جا نتے ہوکہ سنسرشپ کے منا بطوں کوئیں کس نظرسے دکھیتنا میوں - اور اب جو کچے مہوا حداس کا منطقی نتیجہ سیسرحائنش زائ کونگ کے منبطی کوئی دوگوں کے بوصے ہوئے سیاس شعور کی علامیت سمجنا ہوں۔ ببرحال جو کچے کھی ہو اس ماحل ہیں مبرا دم گھنتا جا رہا ہے۔
اطاعت اور پابندی کی فقا میں کام کرنا اور آزادی کے لئے نگواد کے بجائے
سوئی کی نوک استعال کرنا لغو بات ہے۔ میں حکام کی منا فقت ، جما فت
ا ورسفا کی سے اور عیر امبوں کی اطاعت گذا دی ، فرا دبرستی اور موشکا تی سے
انگ آگیا ہوں سے حکومت نے میری آزادی مجے والیس کردی ہے ،
اب جرسی میں میراکولی کام نہیں رہا۔ یہاں دہ کر ذہیں مہونا نجے منظور نہیں ہے
اس جرسی میں میراکولی کام نہیں رہا۔ یہاں دہ کر ذہیں مہونا نجے منظور نہیں ہے
اس جرسی میں میراکولی کام نہیں رہا۔ یہاں دہ کر ذہیں مہونا تھے منظور نہیں ہے۔
اس جرسی میں میراکولی کام نہیں رہا۔ یہاں دہ کر ذہیں مہونا تھے منظور نہیں ہے۔

استعفیٰ دے دیا۔

تعبيرك بعدى يردومال ماركس ك زمنى النقاء كسلة بهن البم ثابت بوف - اخارليى کی بدولت مارکس کوعملی سیاست کاجو تجربه مود اس سے وہ اس نینج بریبنجا کہ جرمیٰ کے معاشرتی مسائل کاص آئینی ملوکیت نہیں ملک ظنیقی جمہو دبیسے - البترسیاسی اورا فقادی اموركى نبدتك بهنين كے ليے حس نظريانى علم واللبى كاحرورت عفى ماركس اس سے مبوريہ عفا - اس فامي اعتزاف خودماركس لے اپنی ایك كتاب كے دیباہم مي كياہے - وہ مكفتام كر" مين جن دنون سوم - ٢٧ مراوي رهائنش ذائي تونك كا ايل سير كفا تولون محيد كر تجي بهلی بارما دی مسائل بر محتول میں شرکت کا موقع ملا اور ایک حد تک شرمندگی اسما فاری رصائن کی صوبائی اسمبلی میں جنگل کی لکڑی کی جودی اور اً راضیوں کانقسیم اورموزیل کے كسانوں كے مساكل برسر كارى نمائدوں لے رصائنش رائى نونگ كے موقف كے خلاف جو لفرسيريكين أن كم باعث اوربيراً زاد تجارت اور فيظا تى محصولوں برجومبا عظيم ان كے مبہ سے تھے۔ اقتفادى مسائل برغور كرنے كامو قع ملا - اسى اثنا بيں رھائنش زائ ولگ بس فرانسبسی سوشلزم ا ورکمپونزم کی فلسفیار: اعتبارست کمزور گویخ سنائی دی - ان معنبی س نفس معنون سے گئی سے زبارہ معنسون نگا رول کی نبک نبتی کو دخل نفا میں نے اس بھانا

کی مخالعنت کی بلکھنم کھنڈ اعتراف کیا کرمبرا مطالعہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کرمین فرانسیسی دیمانات ہرفیصلہ معا در کرنے کی جرائت کرسکوں '' نکھ

مارکسی نے اس کمی کو دُود کرئے کی تھاں ل - انہی دنوں اس نے جرمن فلسفی لڈویگ قوٹر باخ کی نفسنیفانٹ کامطالعہ مجی شروع کیا ۔

لدويك فورُماخ و ١٨٠٨ مرمد ١٠١١ ابتداس مهل كامعتقد مفار سكن لعد میں ما دیت كا حامی موكيا تفا - اله ما دمين اس كي مشبودكا بيد عيسائيت كي دوع نشائع بوئ تؤجر من بين تبلك ي كباري رمادك سهم اوين أس كا ايك مصنمون فلسندى صلاح أد نلا دُوج كه دسل مين زبودك سے شاكتے بوًا۔ فوٹر باخ كى تعنيفات فے ماكس الكل اورمبيك دومرے ادادت مندول كوببت منا لركياجنا ليداس زمانے كا ذكر كرتے بے ا يجلز تكننا م يُحيدا يُبيت كى دُوح" كا بم لوگوں پر برا ا دادكت اثر بركه كيونك فورُمان المادّيت كو دوباره تخت پرسطا ديا كفا- فوٹر باخ كادعوى عنا كرم نيج برقسم كے فلسف سے آزاد ابناالگ وجو درکھتی ہے۔ نیچروہ بنیادسیمس پریم انسانوں نے جوخودنیجر كى يداوارى برودش يائى ہے۔ نيچراور انسان سے با بركسى شف كا وجود نہيں۔ وہ امل مستبال جن كوبار سے مذہبی نو بھات نے خنے دیا ہے ور اصل بھارے اپنے مومر كا ذمنى عكس بي وطلسم لوف چائفا يهيل كےفليف كے نظام كے تارويود كيم كئے تف ور باخ في است زد كرديا تظااودوه تعنادجوفقط بهارس دميون مين عقامل بوكيانقا- اس كتاب كرا زاد كن اثر كا اندازه وبي على كرسكتاب جواس تجرب سع كذرا بو-كتاب كى پذيراني عام على- بيم سب فورا " فورُ ما بن كے معتقد ہوگئے - كا دلسادكس ندين تصور كا جرمقدم كس ولولے سے کہا اور تنقیدی تحفظا من کے باوجودوہ اس تفورسے کتنامتا رُمُوا اس کا نبوت معدس خاندان " يس موجود هے" ك

نظه ۱۰ اقتصادیات کی نقید کا دیباچ و انگریزی صلاه سامکو ۱۹۹۸ و نظر منتخبات در کا دل مادکسی و وزیژرک آجیکن و انگریزی صفی ۱۹۸۸ سامکو ۱۹۸۸ م کادل مادکس نے ان توگوں کوجو اسٹیاد کی اصل حقیقت لیجی سیائی کے مثلاث ی بیں مشورہ دیا تفاکہ" تہادہے ہے آزادی اور سیائی کا ایک ہی داست ہے وہ داست وہ آگ کے دریا "معے ہوکر گزد" تاہے رحیمن زبان میں فوٹر باضک معنی ) فوٹر باٹ ہادے عہد کا اعراف ہے ی موالد

کارل مادکس کوعیبائیدن کی روح سے زیادہ فوٹر باخ کے اس معنموں نے متا اثر کیا بھنا جو ا رنالا روچ کے مجبوعے میں شائع ہؤا متا۔ مادکس فوٹر باخ کے فلسف ما دین سے تو اتفا ق کرتا فتا بیکن اسے فوٹر باخ سے یہ شکایت منٹی کہ وہ فلسف اور سیاست کے اتحاد کو ایمیت بہیں دبنا۔ فوٹر باغ کا مصنمون پڑھتے ہی اس نے ا رنالا رکوچ کو ایک خطیم مکھانفا کہ فقط ایک نکتہ ایسا ہے جو فوٹر باغ کی تنقیعات میں مجھے لیند نہیں آ یا۔ فوٹر باغ کی تنقیعات میں مجھے لیند نہیں آ یا۔ فوٹر باغ کی تنقیعات میں مجھے لیند نہیں آ یا۔ فوٹر باغ کی تنقیعات میں مجھے لیند نہیں آ یا۔ فوٹر باغ کی تنقیعات میں مجھے لیند نہیں آ یا۔ فوٹر باغ کی تنقیعات میں مجھے لیند نہیں آ یا۔ فوٹر باغ کی تنقیعات میں مجھے لیند نہیں آ یا۔ فوٹر باغ کے اتحاد میں مدافقت بن سکتا ہے ہے۔

فوٹرباغ نے مبیل کے فلسفہ کو ہے شک رکد کردیا مقالمین مبیل کے سے عظیم مفارکومی نے

ہوری قوم کے ذمین ا دُنفا د کا رخ بدل دیا ہو بہ کہ کر نظر اندا زنہیں کیا جاسکتا مقا کہ اس

کے نظر بابت فرسودہ اور خلط ہیں۔ لیس صرودت اس بات کی بنی کرمین کے بحاس اور

نقا نکس کا شفیدی جا کرزہ لیا جائے۔ اسی کے ساتھ فوٹر باخ کی ما دیبت ہیں جو خا میاں مقیس

اُن کی نشان دہی بھی لازمی منی ۔ رصاً بنش زائی تو تک سے علیجہ ہو کرمارکس نے اپنی واللہ

فلسفیا د فرائفن کا بہر اُرا تھا ہا۔

رحاً ننش زائی تونگ کی ایل بیری کے دوران میں مارکس کوسنسرشب کا بڑا کے بجرب

مؤا تفا اور وہ اس نتیج پر پہنچ گیا تھا کہ جرمتی ہیں رہ کر نہ تو تکھنے پرٹیف کا کام مہمکن سے اور نہ سیاسی سرگرمیوں ہیں مصد لیا جاسکتا ہے ۔ مگران دنوں اس کی مالی حالت بہت خراب تفقی اور وہ اپنی محبور جبنی ولیسٹ فالبن کے بغیر ترک وطن کے لئے بالکل تیار زفقا۔ مارکس کی مالی پرلیشا نیاں دراصل شفیق باب کی وفات دوارم ہی مورا دی کے بعد بچٹر وع موگئی تعلیم کا زما دنواس اید موگئی تعلیم کا زما دنواس اید موگئی تعلیم کا زما دنواس اید میں کاٹ دیا تھا کہ بٹیا پرٹھ حدکہ کر کئیے کی کفالت کرے گا دیکن مارکس کو جب بون یفویطی میں کاٹ دیا تفا کہ بٹیا پرٹھ حدکہ کر کئیے کی کفالت کرے گا دیکن مارکس کو جب بون یفویطی میں ملازمت نہیں ملی اور اس نے سرکاری نوگری کرنے کے نیا شے اخباری زندگی اختیار کی تو میں ملازمت نہیں ملی اور بڑھ گئے۔ اور جب ایلی میں در بی تو پرٹیدگی اور بڑھ گئے۔ مارکس نے جوک توک دو تبن مہینے بون بی بی بسرکئے بھراپئی ہونے والی سسرال جلاگیا مارکس نے جوک توک دو تبن مہینے بون بی بی بسرکئے بھراپئی ہونے والی سسرال جلاگیا جال 19 رحون مورم داد کو اس کی نشادی موگئی۔ وہ بچھ مہینے سسرال بیں دیا۔

فرصت کے ان چومہدیوں میں مارکس نے برطانیہ ، امریکہ ،جرمنی ، افلی اورفرانس
بالحضوص انقلاب فرانس کی تا ریخ کا گہرامطالع کیا - اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی نظروں
سے واقفیبت کے لئے میکیا ولی ہمانٹ کیو ، روسو اور دو سرے سیاسی مفکروں کی
تصنیفات بھی بڑے عور سے پڑھیں - اسی دوران ہیں مارکس نے دومضا بین ہی کھے۔
اقل سیک کے فلسفہ تا نوق بڑنفید "اور دوئم " یہود یوں کا مسکلہ" - سیکل والے معنوق
کی شان نزول بیان کرتے ہوئے مارکس نے ایک جگر مکھا ہے کہ ،

مر جوشبهان مجے برلشان کررہے تھے ان کو دفع کرنے کے لیے میں نے سب سے
میں جوشبہان مجے برلشان کررہے تھے ان کو دفع کرنے کے لیے میں نے سب سے
پہلے سبکل کے مو فلسفہ وحق" برایک نقیدی حارثوہ لکھا۔ اس کا نمہیدی حصد ہم مرا رہیں
بہرس کے ایک رسالے میں شائع مہوا۔ اس مصنون میں مئیں اپنی تحقیق سے اس نتیج برہنجا

تلك اس كتاب كالإدانام" قانون فلدت اورسياست كافاكه: فلسفة حق كي عناص بيد

کرقانونی رخشوں اور دیا ست کی بنیتوں سے آگئی نہ توان رخشوں اور بنیق کی تفہیم سے
ہوسکتی ہے اور در زہن انسانی کی نام نہاد ترقی سے - ان رخشوں کی جڑی زندگی کے
مادی حالات ہیں ہوست ہیں - ان کے مجوعے کو مبیگل انتظار حویں صدی کے انگریزوں
اور فرانسیسیوں کی تقلید سی سول سوسائٹ کا نام دیتا ہے - مگرسول سوسائٹی کے اعضاد
ترکیبی کو اقتضاد بات میں تلامش کرنا جا ہیے " ناتھ

امی تقید کا مرکزی خیال سول سوسائی اور دیاست کے درختے کی وضاصت کرنا تھا۔

ہیگل کا دعویٰ تفاکہ دیاست کی ترقی کی سطے سول سوسائی سے او بنی ہوتی ہے اور وہ ب

سول سوسائی کی فرعیب متعبّن کرتی ہے سازس ہی وقت سے اتفاق نہیں کڑا تھا کہ کہا تھا کہ

دیاست کی بنیادی شرط سول سوسائی ہے اور یہ کہ ذاتی ملکیت ہی سیاسی تفام کی

فرعیب کا تفیق کرتی ہے۔ " اپنی اعلی ترین سطے پرسیاسی نفام ذاتی ملکیت ہی کانفا کہ

موزا ہے " فی مسیل نے اپنی تصفیف ہیں جرمن ملوکیت اور افسرشاہی کی وکالت کا تی۔

مادکس نے مسیل پر اعتراض کرتے ہوئے جہوریت کولیشر کے حق خود ادا دیت کامنظ ہر قرادہ یا

دورہیگل کی فلسفیار اصطلاح استعمال کرتے ہوئے دکھا کہ جمہوریت ہی ہر دیاست کی ال

مادکس نے بیگ کے فلسفہ قانون پرتفنید کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ انسان کوئی مجرد یاخیا ل مستی نہیں ہے جواس دنیاسے با برموجود مہو-انسان بہر حال کسی ذکسی معاشرے یا ریاست کے اندر رہتاہے۔ انسان کی وجودیت اس کی شرست ہے لہذا

سی اقتصادیات کی تنقید کا دیبا چرصدان ا وی کادل مارکس سوائے عمری وانگریزی، صلام ماسکوسه ۱۹۵۷ میں ایفنا میں میں

انسان کوچاہیے کہ اپنی بشرست کو فروی دے اور واہموں کے خوش ۔ نگ خواہوں سے گربز کرے کیو کا واہموں بیں مبتلا ہونے کے باعث وہ تحبیل ذات کے بائے تھیں فرات کے خواب ہی دیجیتنار ہے گا۔ بہی وجہ ہے کہ آج کا انسان انسان ہے ہیں ناکام رہا ہے۔ اس نے انسان سے بالا ترہوئے کی کوشش کی دمیگل، اور خدا بنے کے شوق میں اپنی انسان سے بالا ترہوئے کی کوشش کی دمیگل، اور خدا بنے کے شوق میں اپنی انسان سے کھوبیٹ ہے۔ ہمذا تحصیل ذات کا نقاصہ ہے کہ آن تمام دشتوں کو قوٹ دیا جائے میں کے سبب انسان حقیر، ناچار، خلام اور قابلِ نفرت مخلوق بن گیاہے۔

مادکس نے ابتداد میں بہگل کے فلسے سے بہتیج اخذ کیا بقا کہ انسان اور اس کے ماہول کو تھیل فلسفہ کے مطابق پر لنا چا ہیئے ۔ نجھیل فلسفہ سے مرا داس ہیگا مزیں کو دور کرنا مقاجر انسان اور اس کی بدیا کی ہوئی چیزوں کے درمیان موجود ہے ۔ بہس کے بیٹ گئ ذات کے تفتور کو فیور باخ مجی تسیم کرتا تھا مگراس کا خیال تھا کہ انسان اگر مذہ بی تو بہت کے انسانوں کے درمیان فود کو دوسرے انسانوں کے بارسی اور کھیر اس کا رقب دوسرے انسانوں کے بارسے میں خود کو درب ل جائے گا۔ ما دکس کا کہنا تھا کہ فیور باخ انسان اورائسان کے درمیان فقط محبت اور دوستی کے درشتوں سے واقف ہے اور انبی دشتوں کو مثالی سمجھ کر بائس میر چوجو حات ہے ۔ وہ حقیقت کو تسیم تو کرتا ہے سکن حقیقت کو جان نہیں جا ستا ۔ وہ صرف بر چا مہنا ہے کہ لوگوں کو حقیقت کا لمبی عظیک مثبیک شعور ہو جانے ۔ نہیں جا ستا ۔ وہ صرف بر چا مہنا ہے کہ لوگوں کو حقیقت کا لمبی عظیک مثبیک شعور ہو جان گئے ۔ نہیں بیا مثالی موان اور ما حول کے خلاف ہو زباخ در وں بینی کی طرف ما تی ہے حالانگ

نوٹر باخ کا دعوی تھا کہ مذہب انسانی ذہبن کا خواب ہے مگران خوابول ہی ہی ہم خفیقی امنیا و ہی کا مشا ہرہ کرتے ہیں - البند ان چیزوں ہر ہا رسے نخیل اورخواہوں کا دنگ چڑھا ہو تا ہے - جنا کچہ ذات مطلق مبنی بشرکے مشبت اوصاف کی خیال نصور ہے - بہ خیالی تصویر انسان کی حقیقی تنسوبرسے مختلف ہے ۔ نینچر بہ سواہ کہ انسان کی شخصیت دور فی بوگئی ہے۔ ایک وہ شخصیت ہے جواس کی ذات سے خاری مندا کی شخصیت اختیار کرگئی ہے۔ انسان اسس شخصیت کو تمام مثالی اور اسے مزیب کرنا ہے۔ دوسری اس کی مفاق شخصیت ہے جس کو وہ خدا کی آگھوں سے دیکھتا ہے تو یہ سفائ شخصیت اس کو نہا یت ناقص، ناسکل اور فلاسش نظر آتی ہے۔ فوٹر یاخ کہتا نخاکہ:

" نذهب انسان کواپنی ذات سے جدا کر دبتا ہے۔ وہ خدا کو انسان کو اپنی فرات سے جدا کر دبتا ہے۔ وہ خدا کو انسان وہ بی صد بنا کر پیش کرنا ہے اخدا وہ نہیں سے جو انسان سے اولیانسان وہ بی ہے جو خدا ہے وہ انسان محدود ہے۔ خدا کی ذات کامل ہے۔ انسان کی ذات کا فقص ہے۔ خدا ابدی ہے۔ انسان کا نی ہے۔ خدا قادر مطلق ہے انسان گناہ گا ہے۔ خدا اثبات ہے انسان گناہ گا ہے۔ خدا اثبات مطلق ہے انسان گناہ گا ہے۔ خدا اثبات مطلق ہے۔ تنام خدا اثبات مطلق ہے۔ تنام فقیق کا جو مر انسان نفی مطلق ہے۔ تنام نفی وہ دا ور انسان دو انتہا ہی ہیں "

اس صورت مال کانیتجہ یہ موتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے خدائی پہدو کے تونیاب صبب وجین وجین خواوں میں خواوں میں خواوں میں خواوں میں خواوں میں خواوں کے ندرگی جنتی میں میں خواوں کی زندگی میں خواوں کی زندگی جنتی ہے۔ اس کے مذہبی خواوں کی زندگی میں ہیں دیکش اور حسین میوتی ہے۔ جنتی کی مین کی میں ہوتی ہے خدا اس کی مایہ ہوتی ہے خدا کی شخصیت انتی ہی کھوس اور کھر لور میوتی ہے۔

مارکس کہتا تھاکہ اگرمیگا تگی ذات کا سبب بہدے کہ انسان حقیقتوں کے خوش دنگ خواب دیکھتا ہے توجب نک پرحفیقتن کورد خواب دیکھتا ہے توجب نک پرحفیقتنی بدلی مذجا بیس ،جب نک ان حقیقتوں کورد دیا جائے۔ انسان کوخوابوں سے نجا سے کیسے مطے گی۔ دہندا اصل مسئل خوابوں کورد کرنے کا نہیں بلکدان معاشرتی حقیقتوں کورد کرنے کا ہے جن کے باعدت انسان پنوا

د کھیتا ہے۔ اس کی بیگائی ذات اسی صورت بیں ضم موسکتی ہے۔ " بیگائی ذات کو ضم کرنے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں کہ اس و نیا بی انقلاب بر پاکیا جائے جس بی انسان نہا بت غیرانسانی حالات میں زندگی سبہ کرر راج نے دمارکس کا چوتھا مقدر فوٹر باخی فوٹر باخ نے بیگائی دات کے مشلے کا جا کرہ مذمب کے حوالے سے بیا بقا لیکن مارک نے انسانی زندگی کے تم م بہلو وُں کو جا بچا اور اس نیتے پر بہنجا کہ مذمب ، ریاست، قافی خا ندان ، اخلاق ، معامینی نزندگی غرضیکہ انسانی زندگی کا کوئی البیا بہلو نہیں ہے جس پر بیگائی دات کا غلبہ ندم و۔

مادكس في مبيل كُ فلسف حن "ك جائزے ميں فوٹر باخ كے اسى محدوداور ناكانى دائرة فكر كي طرف اشارہ كرتے ہوئے لكھا تھا كہ ؛

" انسان کی بیگائی دات کی مفترس شکل توومناصت سے سامنے آ بی ہے بندا آس فلسفہ کا جو انسانی تاریخ کی خدمت کا اُردومند بے برفرس کی کی دات کی غیر مفترس شکلوں کو بھی ہے نقاب کرے ۔ اس طرح عرمش کی تنفید زبن کی تفید بین بدل جائے گی ، مذہب کی تنفید قانون کی نفید ب جائے گی اور دینیا ن کی تنفید کی جگر سیاست کی تنفید لے لے گئ

مارکس نے بیگل کے فلسفہ ریاست پر تفید کرتے ہوئے سرمایہ وادا دریاست اور سرمایہ وادا دریاست اور سرمایہ وادا درجو تغناد موجود سرمایہ وادا درجو تغناد موجود ہے اس کی نشا ندہی کی احل حقیقت پر بھی روشنی ڈالی اور ان کے اندرجو تغناد موجود ہے اس کی نشا ندہی کی - مارکس نے سرمایہ وادارہ دیا اور اُس عبدنو کی طرف بھاسا اشارہ انسانی ارتفاء کا نفظ عرف تسبیم کرنے سے انکار کردیا اور اُس عبدنو کی طرف بھاسا اشارہ کھی کیا جس کی نقاب کشال کی پروننا دبر طبقہ کرسے گا۔ اس مضمون بی مارکس نے بہلی بارچون پر کے انقلابی، ورزنا دیجی منصب سے بحث کی ہے۔ مارکس کو اس وفت تک دہ ۱۹۸۸ء) پولایہ کے انقلابی، ورزنا دیجی منصب سے بحث کی ہے۔ مارکس کو اس وفت تک دہ ۱۹۸۸ء) پولایہ کا ذاتی نیجر بہیں بھا۔ وہ ما توصفعتی کا رضائوں اور فیکیٹر بوب کے نظام سے وافق نظا اور ن

اس نے مزدوروں کی تحریک اور تنظیم ہیں صدیا نظا مگرا لمانوی وانشور 19 ویں صدی کی تنسیری ویا ئی ہیں فرانس کے انتزاکی اوب سے رکوشناس ہونے گئے تنفے۔ مارکس نے فرانس کے مشہورمفکر بڑے ووصال کی کتاب جا بگرا و سرفہ ہے بڑے شوق سے پڑھی تنی د۔ ۱۹ ۱۸،۵ وہ جرمن سوشلسٹ موزیز جیس اور اس کی تصنیفات سے بھی واقعت نظا۔ پرونناری ملبقا کا تذکرہ ان سب کتابوں میں موجود نظا۔

ماركس فيديكانكي ذات كمسليلي فوراغ براعتراص كرته بوت بإربارها بي انغلاب كى حرودت پرزورد يا نفا ليكن برسها مي انفلاب لائے كون - ماركس فرانس كے خيالي توسول كے ہوائ منصوبوں كوتوسخت البسندكرا نفا-البنا فرانسيسى پروتناربے الفلاب فرانس ا ورکھیر ۱۸۳۲ء کے انفلاب بس جو انفلابی کارنامے مرانجام دبیے تھے۔ مارکس ان سے بہت متاثر عفا۔ پروناربر كے مطابع سے اس نے دوننائ افذكة - اوّل برك بنى نوع انسان كى بيكا نكى ذات كاسب سے مكل نمور برولنارى طبق سے جس كے پاس اپنى قوت منت كے علاوہ كوئى جائداد باشان نہيں ہے اور برقوت منت عبى اس كى بى مكيت نبي بارماياد کی ملیت بن جاتی ہے. دوم برکہ پرونتاریر بریگا نگی ذات کی مطلومیت ہی کا مظہر نہی ہے بلداس کی بغاوت کامظہر بھی ہے۔ مارکس کا کہنا نفا کہ" ہر الفلاب ایک مادی بنیاد کامنقامی ہوتا ہے۔ برمادی صرب برون ری طبقہ ہے۔ برکا فی نہیں ہے کہ خیال انقلاب کی تعین کی گئش كرس بلدخود حنيفت وحنيفى حالان كوخيال كاطرف برط صناجا سيد " دور ما عزمي حقيف كا وه عنصر حو خال كى جانب بره مراج بروننا ربيد - به وه طبق ب حس كم مقاصد انقلابي بى - وه ففظ ابك طبقة نبي سے بلكه تمام طبقات كے خاند كى نوبدسے - مكروه ابنے آپ كو اس وقت تک آزادنہیں کرسکتاجب تک وہ سماج کے تمام طفوں کوسا تقری ساتھ آزاد د کروائے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو انسان کے مکمل زباب کی خائندگی کرتا ہے۔ اس کی اپنی بازیابی كا الحصار اسى برب كه وه بورى انسانبيت كوم كل طور برد وباره زنده كرے : پرونداربرطیف کی اور است آگی کے باعث مادکس پر برعندہ ہی کھلاکہ بگا گا آنا فقط مہر کی گلاکہ بگا گا گا گا گا گا گا فقط مہر بگل کے کینی کی کھیس نہیں ہے جکہ زندگی کی ایک تلخ صبعت ہے۔ اور پرونداریر کی برجی اور بھاوت ور اصل اسی انسا نہیت کش بریگا گل ڈات کا دیچھ ہے۔ چنا بی وہ اپنے معنموں کا اختتام ان الفاظ پرکرتا ہے ب<sup>امن</sup> فلسفہ پروندا ربہ طبط کوختم کے بغیر اپنی تحصیل ڈات نہیں کوکند پروندا یہ عفالے کی تحصیل کے بغیر اپنے آپ کوختم نہیں کرسکتا ۔"

دوسرسے معنمون بہ جس کا عنوا ن تبہ و دلوں کا مسئلہ منا۔ مادکس نے " انسانی آڑا وئی اورسیاسی آڑا وی کے فرق کو واضح کیاہے۔ بہمعنمون و دا اصل برونو باٹر کے دومعنا بین کا جواب مخفاج سوم ۱۸ دمیں ٹٹا گئے ہوئے تتے ۔ باٹر کا دعوئی مختاکہ ندمہب کے اثر سسے آؤا د موے بغیر مہودی میامی آ زادی حاصل نہیں کرسکتے۔

جرمی بی اس وقت تک بهودیوں کو عام شہری حفوق نہیں سے تھے ۔ البترائی بهودیوں
کوج ناجر یاسا ہوکا رکتے ، حکومت کی طرف سے بچے مراحات صرود میسر نینیں ۔ انبیوں صدی کی
جنبری دھائی میں حب اسٹر اوس ، برونو بائر ، لدو بگ فوٹر باخ اور دوسرے دوخی
خیال والشورول نے عیسائی مذہب پراعتراض شروع کئے تو بہودیوں کے مذہبی پیشوا اور
سوداگر دونوں بہت خوش ہوئے کیونکر عیسائی مذہب پرلعنت طامت ان کے ابیان کا
جُرّبن گئی تھی ۔ دبکن حب اِن دانشوروں نے بیودی مذہب پرکھی تنظید شروع کی تو بیودی فیلے
ہوگئے۔ وہ یوں تو براے اُزاد خیال بنتے تھے مگر جوں ہی یہ اُزاد خیالی ان کے فعوص بیودی خاد

میں کے نوجوان ادادت مندہہودی مذہب کو دین میسی کا پہلا زبد سمجھنے تھے بہذا دین مسبی پر تنعید کے سا نفرسا تفدیہودی مذہب کی منقید ایک فقدتی بات تھی۔ جنائی فوٹ باخ مسبی پر تنعید کے سا نفرسا تفدیہ دی مذہب کی منقید ایک فقدتی بات تھی۔ جنائی فوٹ باخ میں میں مدہب کوخود عرصی کے مذہب سے تعبیر کرتا نفا۔ " یہود ہوں نے اپنی انو کمی خواج میں آت تک برقر ادر کھی ہیں۔ اُن کا اصول ، اُن کا خدا ، دنیا کا کا دوبادی اُصول ہے خواج میں

ندسب کے رقب ہیں ۔ . . . . . . . . وہ ہراس چیزسے بے پر وا بین جس سے ای کوہاؤیہ فائدہ نہ پہنچیا ہوت برونو بائرکو بہو دیوں پر یہ اعتراض غفائد وہ سرمایہ وادی کے گوشوں بی تھیب کر سرمایہ دادمعا شرسے غیر بینینی عناصر سے فائدہ اعتاقے ہیں ۔ انہوں نے ناری کا رتبی میں تھیب کر سرمایہ دادمعا شرسے غیر بینینی عناصر سے فائدہ اعتاقے ہیں ۔ انہوں نے ناری در نقاد کی جمیشہ مخالفنت کی ہے اور دوسری فؤموں سے نفرت کے باعدت وہ و بنیاسے کہت گئے ہیں اور ایک حصاد کے اندر زندگی گزاد نے ہیں۔

مارکس نے ابینے مصنون میں نکھا کہ سوال فقط پر نہیں سے کہ کون کس کو نجات دوائے گا بلکہ اصل سوال بہ ہے کہ اس نجات یا اُزادی کی نوعیت کیا ہوگی۔ کیا مفصد فقط سیاسی اُزلوی ہے یا انسانی اُزادی۔ اگر مراد فقط سیاسی اُزادی ہے تو ابسی حدید ریاسیتی موجود ہیں جن یسی عیسا بھوں اور بہودیوں دونوں کو مکس سیاسی اُزادی حاصل ہے پیریمی وہ بطور انساق اُزاد نہیں ہیں۔

مارکس نے جدید ریاست کے کرداد اور دیاست اور معافرے کر نے کا جائزہ لینے ہوئے کھاکہ جدید ریاست نے اپنے آپ کومذہب کی پابندلوں سے آزاد کر دیاہ ہے۔ وہ بچو بن گئی ہے دینی برجنیت دیاست اس کا کوئی مذہب بہیں ہے گر اس کے معنی یہ تونیق بین کہ جدید ریاست کے بانشندوں کا کوئی مذہب باتی نہیں رہا ہے۔ آتے بھی ان باخندوں بین کہ جدید ریاست کے بانشندوں کا کوئی مذہب باتی نہیں رہا ہے۔ آتے بھی ان باخندوں میں کوئی عیسائی ہے ، کوئی بیودی ہے اور کوئی کچھ اور۔ اسی طرح حدید ریاست نے میں کوئی عیسائی ہے ، کوئی بیودی ہے اور کوئی کچھ اور۔ اسی طرح حدید ریاست نے داتی منہ بیت کا فئی کردی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حق دائے دہی کے لئے جا مُداد، ملکبت ،

دنگ ونس بتعلیم اسماجی کرنید اور طبینے کی تمام شرطی منسون کردی گئی ہیں۔ چنا پیرایت
کے انتخابات ہیں اب ہرشخص خواہ وہ مفلس اور فقیر ہی کیوں نہ ہو شر کی ہوسکتا ہے۔
سب کے حفوق مسا وی ہیں اور قانون سب سے بکساں سلوک کرنے کا مرقی ہے۔ اس کے
یا وجود جدید ریاست نے ذاتی مکیت کی اجازت دے دکی ہے۔ معاشرے میں ادفی اور اعلیٰ
کا فرق موجود ہے۔ تعلیم میں اطاز متوں میں اور ذاتی مکیت کے حصول میں امتیاز برتا جاتا ہے۔
اس فرق اور امتیاز کو متم کرتا تو در کتار حدید ریاست کے وجود کی بنیادی شرط ہی یہ امتیازات
ہیں۔ ریاست کا یہ تقاضا در اصل قومی مفا واور ذاتی مقادمی تصادم کی علامت ہے۔ جدیدیا ہیں۔
اس فرق اور امتیاز کو متم کرتا تو در کتار حدید ریاست کے وجود کی بنیادی شرط ہی یہ امتیازات
ہیں۔ ریاست کا یہ تقاضا در اصل قومی مفا واور ذاتی مفاد میں تصادم کی علامت ہے۔ جدیدیا
کے باشندے سیاسی اعتبار سے تو مساوی حقوق کے مالک ہیں اور آزاد ہیں۔ لیکن مادی اور ذاتی احتیار سے آزاد ہیں۔ لیکن مادی اور ذاتی مادی اور ذاتی مادی اور ذاتی متا رہے۔ آزاد ہیں۔ ایک مادی اور ذاتی مقادمی تا زاد ہیں۔ ایک میں ہیں۔

ما دکس کا کہنا غذا کہ اس سماجی نظام کا حِس کی بنیاد خودغرضی پر مہوعملی فزمہب ہی زدیرمتی ہے۔ ممسی نے اس زرپرسٹنی کو بہود بہت سے موسوم کیا - دجرمن زبان جس بہود بہت اور تجادیت دوؤں کے لئے کا دوہ اس ایم کی اصطلاح مستقل ہے ) اور کہا کہ ہور ہے اور کہا کہ ہور ہے کی اونیا کی بعث تجارت البا مذہب ہے جی میں ند در و بربر ) کی جنسیت خدا کی ہے ۔ لا بہو دی کا ونیا کی مسلک کیا ہے ؟ کا دوبار - اُس کا دنیا وی خدا کون ہے ؟ دوبیہ - بر زدا سرائیل کا وہ حا سرخدا کون ہے ؟ دوبیہ - بر زدا سرائیل کا وہ حا سرخدا کو بر حاشت نہیں کر سکتا - ذرا نسان کے تنام خدا فل کو تختت سے آثار د بنا ہے اور اُن کو اس نہائے با دادی میں بدل دبتا ہے - ذرتام چیزوں کی آفاتی فدر ہے - لہذا ہو اور اُن کو اس نہائے با دادی میں بدل دبتا ہے - ذرتام چیزوں کو ان کی این قدر میں اور د نیائے فطرت دو فوں کو ان کی این قدر میں سے محروم کر دبا ہے - ذرا نسان کی محمد او داس کے وجود کا جو ہر بربیگا لا ہے - یہ جو ہرای کا آفاین گیا ہے اور انسان اُن کی ہو دبت بعنی تجارتی کا دوبار سے بہات کی آزادی اور نجات کا انتحاد بنی فوع ا نسان کی ہو دبت بعنی تجارتی کا دوبار سے بخات ماصل کرنے یہ ہے۔

انبی دنول کادل مادکس اود ار دنگر دکوج کے مابئی ایک نظر ماتی رسالہ نکا لفے باہدے بیں خطوک کابت ہو دہی تھی۔ بالآخر ببطے پایا کہ یہ دسالہ بیرس مصنتا نئے ہو اور مادکس اود ارتفاظ دکوج دونوں اس کے ایڈ بیٹر مول اود مادکس کو بانج سومادک مشاہرہ دیا جائے۔ مادکس این نو بیا مہتا ہوی کوسا تھ لے کر نومبر موم ماد میں بیرس پینے گیا ہ

## علاوطتى \_\_\_ بيرس مي

اُن دنوں جرمنی میں اگر فلسفے کا چرجا تھا تو پرس کے کوچے و بازاد انقلاب زندہ باد اور موشارم كم نعرول سے كوئ رہے تھے ۔جولائی -١٨٥ وك انقلاب ميں باد شاہ جاراس و مم كاتخة اُنتا جاچا عنا اوراب فرالس ميں براے براے سرمايد كاروں ، سابوكاروں ، كونا اور او ك كان كيمانكوں كى حكومت منتى دصنعت روز افزول ترقى كردہى منى - نى نى فيكٹر يار كمل دہى مخيس - لو جداور فولا د كى پيدا وار دگنى اور كو كلے كى تكنى بوگئى تنى اور تعاب سے جلنے والے الجنول كى تعدادىي جارگذا اصافه بوگيا تفا-اسى بنا برماركس ف كها تفاكه فرانس كى نى عكوت "فرانس كى قومى دولت كولوشف والىجوائنى سشاك كمينى بعص كامنافع وزيرول، پارلمین کے ممرول دولا کو جالیس ہزارووٹروں اور اُن کے لواحقین میں بط جاتا ہے۔ البنة اس صنعتى انقلاب سدمز دورول كوكيرفائده نبي بيني تفايكمان كى حالت اورضة بوكئ عنى - و وسخت بريم تف كرانقلاب بين سين پركولبال بم كها بني ، مركول پر بها دافون بهے اود مزے دومرے ہوئیں - اُن کو تو امکیشن میں دائے دینے کاحق تک دملانا -مكرمزد ورطبق نبيلا بييضن والان تخا-أس في ابني مطالبات منواف ك لي كارراست اقدام كشه ليكن بربارشكست كهائي ببلي بارانبول في جون ١٣٥ ما د مي مستح بغاوت كي اور

پیرس کی مؤکوں پر دودن تک فوج سے مظاہد کرتے رہے۔ بھراپر بیا ہم ،ادمی شہراہون بس پرولٹاریر نے بغاوت کا پرجم او بچاکیا اور پیرس اور دوسرے شہروں بی بھی اس کی ٹایت بیس مظاہرے ہوئے لئیں فوج نے اس بغاوت کو بی بیدردی سے کچل دیا۔ مئی ہ سا ،ادی پیرس کے مزدوروں نے مشہورسوشلسٹ رسنا بلائل کی قابدت میں ایک بار بھیرا قتدا دسے مگر لی مگر ناکام دہے ۔البتہ آگ کے بیتیجے رائیگاں نہیں گئے ۔مزدوروں کو اپنے تجربے دوست دھمن کا فرق معلوم ہوگیا۔

ہم پیلے تکھ بھے ہیں کے فرائس کے لوگوں کوخیالی سوشلزم کے تظربویں سے با ہیو ، سینظمائی اور قور تھرنے دکوشناس کیا تھا۔ مارکس جب پیرس میں وار دہوگا توان کے جانشیں ، پُودھان لوٹی بلانک ، کا ہے اور لیرکوکی اشتراکی تحریروں کی دھوم می ہوئی تھی۔ شاید اس سلط قور باخ نے کہا تھا کہ دماغ جرمن کا ہوا ور دل فرانس کا سے دماغ اصلاے کرسے اور دل

پیرس کی ایک خصوصیت پریمی کتی کرجرمتی ، اتلی ، اسٹریا ، مبتگری ، روس اوردورے
طلوں کے ستم ذرہ القلابول نے اس شہر کو اپنی سیاسی سرگر مبوں کا مرکز بنا لیا تقلہ جرمتی کے
تو بہت سے تحریبت لینددانشوروں اور ادیبوں نے حکومت کے نشد دسے تنگ اکر بیری
می بیں بنیاہ لی تنی ، ان میں سب سے متا ذشاعر یا مئے تنا جولجد میں مارکس کا بہت گہرا
دوست ہوگیا اور اس نے مارکس سے متا ثر مہور کئی بڑی انقلابی نظیر کھیں ہرمتی کے
مزرت دست کا داور مبنر مند کھی معامش کے سلسلے میں عرصے سے بریس میں منتیم کے
کرزت دست کا داور مبنر مند کھی معامش کے سلسلے میں عرصے سے بریس میں منتیم کے
کورٹ بیا ۔ آدنلڈ رکوری اس کو بیرس میں چاپ کرخفیہ طور پر جرمتی میں نقشیم کرنا چا متا نقان المانوی فرایمی الله فروری سام ، او میں تین مزاد کی تعداد میں شائع مہوا۔ مگر جرمی خفیہ پولیس
فرانسسی دسالہ فرودی سام ، او میں تین مزاد کی تعداد میں شائع مہوا۔ مگر جرمی خفیہ پولیس
کوا دالمذرف کے منصولوں کی اطلاح پہلے سے تعنی اور جرمتی کی مرحد پر تاکہ بندی کے پورے پولے

آنظامات كرك كفت في و بلذا پرچ كى بشكل ايك بزارك پيار مك بر داخل مومكيس بغير مرحدى برمنبط كرلى كميش اسى اثناجي آرنلارون اورما يس كه نظرا ني اختلافات تايه شديد موكك اوردمال كابيلانها مه اس كا اخت نشاره ثابت مرد ا

"المانوی فرانسیسی دسالے بیرکا دل مادکس کے دومعہ بین شامل تھے۔ بہلامعہ ون سہیل کے فلسفہ قانون کا تنقیدی جائزہ " اور دوسرا " بہود بوں کہ مسکل یہ ن معنا میں پر ہم کھلے باب بہر تبصرہ کرچکے ہیں۔ دیبا چرجی مادکس ہی نے تکھا فقا اود اسی پرچ میں نسبتاً ایک چرمعوون نوجان فریڈ دک اینگلز کے بھی دومعنموں تھیے تھے۔ " اقتصادیات کی مباد بات کا تنقیدی جائزہ اودکارلائل کی کتاب شامنی اود مال پرتھے ہے۔ کادل مادکس نے اقتصادیات کے جائزے کو بہرت کے بیٹ کے بائزے کو بہرت کے بائزے کو بہرت کے بائزے کو بہرت کے بائزے کا دورہ کادل مادکس نے اقتصادیات کے جائزے کو بہرت کے بائزے کو بہرت کے بائزے کو بہرت کے بائزے کا دورہ کی بہرت کے بائزے کے دورہ کی بہرت کے بائزے کے دورہ کو بائزے کے بائزے کے بائزے کے بائزے کے بائزے کے بائزے کو بہرت کے بائزے کا دورہ کی بیت کے بائزے کا دورہ کی بہرت کے بائزے کا دورہ کی بائزے کے بائزے کے بائزے کے بائزے کے بائزے کو بائزے کو بائزے کے بائزے کے بائزے کی بائزے کی بائزے کی بائزے کی بائزے کی بائزے کی بائزے کے بائزے کی بائزے کے بائزے کی بائزے کی بائزے کی بائزے کی بائزے کی بائزے کا بائزے کی بائزے کی بائزے کی بائزے کی بائزے کی بائزے کے بائزے کے بائزے کی بائز

رسا ہے کے اغراض ومقاصد کی تشریج کرتے ہوئے مارکس نے دیبا چہ میں اپنا موفف کھی کر مباین کردیا تھا۔ اس کو فرانس کے خیالی سوئٹلسٹوں کے مثالی معاشرے ، مثالی دیاست اور مثالی معیشت کے منصوبوں پر بھی وہی اعتراض تھا جوجرمنی کے تصوری فلسفیوں پر تھا۔ "یہ خیالی سوئٹلسسٹ بھی مستقبل کا عکس اپنی آرزوگول کے آبگینے ہیں دکھیتے تھے ، حالا نکومستقبل افراد کی خوام شول سے نہیں مئی حال کے تقاضوں کے بلی سے پہیدا ہو تاہیے ۔ ان پر نکت جبی کرتے ہوئے مارکس نے لکھ مخاکر ہ

" ہارے اصلاع ابنداحیاب ذہبی فراع کاشکاد ہیں۔ان کے ذہبی ہے مستقبل اکون محقوس نقشہ موجود تہبیں ہے۔ ہماری سی تخریک نئی دنیا کے بارے میں کرمینی ہوئے ہے کہ مینی تنقید وتحقیق ہی کے کرمینی تنی دنیا تک ہی ہی کا میں ہیں گرائی ہی کہ ماحتی کی تنقید وتحقیق ہی کے را استے سے نئی دنیا تک جہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔فلسینیوں کواب تک ہی گھٹ را سے کہ کا ننان کے دا زیا ہے مراسبة کی کنی ان کی میزک ددا زیں پوشیدہ ہے ۔ را عاص احق دنیا کالبی اتناہی کام ہے کہ اپنی آنکییں موند ہے اور مُن کھول دے

تاكد كامل بعيرت كايكا يكايا علوه اس كمعنق بي أمّا رويا عاف ہم وقت سے پیلے مستقبل کی تعبر کے تدعی نہیں ہیں اور دونیا کے تنام مسائل کا جیشہ بيشك لفط بين كرت بي البنة بها دا فرض ب كر بوجوده دنيا ير بلار ورعايت كۈى تىغىدكرى .... بىلى ئاتواپىغىلىل سەدرنا چاجىغا درنداى خوف سے کا بنیا جا مے کرکس ہاری کر توجودہ طافوں سے د ہوجائے علا ماركس كاب اوروأ شلنك وغيره كي كمونزم ك حق مي ميى ندفقا - اور ند أك سوشلسول كا حامی تغاج مياسى مسائل ميں اكجينا اپنى شان كے خلاف سمجتے تھے " ساجى صداقت برطرد ياست كاندرونى تعنادى سے اخذى ماسكتى ہے . يمي كوئى چيزسياست كى تقيدسے منع نبيل كقاور مدحقيقى جدوج دي حصد ليبغ سعد وكتي سب - البنة ميس كسي في اصول بالظريف كي يغيرى كا دعوى بنيس كرناچا جيئ كويا بم كهديد بي بول كد د كليويد ب مدا قت-اس كرسامن عك ما وُاوراس كى عبادت شروع كردو-اس كه بجائے بيس جاجيے كريرانے أحواوں كاندرى سے دنباك كئے نئے اصول اخذكرى - ديركد دنيا يربيمكم لكا يُن كدا يفعين ختم كرو- به اختلافات احتفا زبي اور سمارى سنو كه خنبنى سياي كاعر فان فقط بهب حاصل م ميں دنياكوتنانا جا ہيے كدوه كبوں حدوجد كررسى ہے: على ماركس نے اپنے دو توں معنا بین میں بنا اسر دو حدا حدامسٹلوں سے بحث كى سے يمين فكرى اختبارسے دونوں ايك سى خيال كى دوكر اين بن - شكاتب كل كے فلسف قانون كى نتقبة پروتناری طبقے کی حدوج د کا فلسفیار خاکرے اور میود ہوں کامسٹل سوشلسٹ سوسائی کا فلسغباية فاكرس . گويا پهلامعنمول وَدليرسے اور دوسرانينج - بهلا جادہُ دا ہ سے تودوس

Karl Marx 1 Franz Mehring . P. 61 , London 1966-47

نشاك منزل -

اً دَنَلَارُون کا دِسالہ بند ہوگیا تومادکس اپنا زیادہ وفت انقلاب فرانس کی تاریخ ،آفقائی اور کمیونسٹ لٹر ہج کے مطالع میں صرف کرنے لگا۔ آفتھا دیات پرعبورہ اصل کرنے کی تحریک اس کو فرٹیدک اینجگز کے مفہوں سے ہوئی تی میعنوں سرمایہ وادی نظام اقتصاد بات پردوائل پہلی شفید بھی چوسائنسی سوشلزم کی دوشن میں بھی گئی تھی۔ مگرمادکس ایک دومعنمونوں سے مطمئن ہونے والا انسان نہ نظا۔ وہ اسس وقت تک کسی ممشے پر دائے و نے یا مکھنے مطمئن ہونے والا انسان نہ نظا۔ وہ اسس وقت تک کسی ممشے پر دائے و نے یا مکھنے کا قائل نہ نظا حبب تک اسس پر پورا عبور نہ ہو جائے۔ اس انے اقتصاد بات

کے سبحی عالموں — ابٹریم اسمتو ، ریکارڈو ، میک گوش ، سے ، فریڈرک بسسٹ اوجہزی — کی تصنیفات کو بڑے عور سے پڑھا اور ان کے زکا ت ونظریات کو بیامنوں سے قلم بندگڑا گیا - اقتصادیات کے مطالعہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ مکھتاہے کہ ،

" یکی نے بی تعیق پیرس میں شروع کی اور برسلز میں جاری دکھی ۔ میکی میں میں نہتے پر پہنچا اور جو لجد ہیں میرے مطالعہ کے لئے نشان داہ بنا وہ مختفراً یہ تقاکیما بی پر پہنچا اور جو لجد ہیں میرے مطالعہ کے لئے نشان داہ بنا وہ مختفری رہنے قائم کرتا ہے یہ رہنے ناگز برہوتے ہیں اور ان کو قائم کرنے میں انسان کی مرصیٰ کو دخل تہیں ہوتا ۔ یہ یہ بیزا واری رشتے مادی پداواری عنا مرسے مطابقت رکھتے ہیں ۔ ان پر بیزا واری رشتے مادی پداواری عنا مرسے مطابقت رکھتے ہیں ۔ ان پر بیزا واری رشتے مادی پداواری عنا مرسے کے افقائی ڈھا کیے سے تجرکیا جاتا ہے ۔ یہ دھا پڑ معاشرے کی حقیقی بنیا و مہر تا ہے جس پر معاشرے کی قانونی اور سیاسی عادت کھڑی ہوتی ہے ۔ سابی شعود کی مختف ہیئیں بی کی قانونی اور سیاسی عادت کھڑی ہوتی ہے ۔ سابی شعود کی مختف ہیئیں بی کی سابی ، سیاسی زندگی ہر مام عمل کو بھی منجبن کو تا ہے کیونکہ انسانوں کا کی سابی ، سیاسی زندگی ہر مام عمل کو بھی منجبن کو تا ہے کیونکہ انسانوں کا شعور ان کے وجود کا تعیق نہیں کرتا جگہ ان کا سابی وجود ان کے شعود کو منجبن کو تا ہے کیونکہ انسانوں کا شعور دان کے وجود کا تعیق نہیں کرتا جگہ ان کا سابی وجود ان کے شعود کو منجبن کو تا ہے کیونکہ انسانوں کا شعور دان کے وجود کا تعیق نہیں کرتا جگہ ان کا سابی وجود ان کے شعود کو منجبن کو تا ہے کیونکہ انسانوں کا شعور دان کے وجود کا تعیق نہیں کرتا جگہ ان کا سابی وجود ان کے شعود کو منجبن

میں مارکس معاضرے کی بنیت ترکیبی کی تشری پر اکتفا نہیں کر تا بلامعاشرے کے حدلی ارتبا ماکا فانون میں بیش کرتا ہے۔

" مكرادتقاه كي ايك منعوص منزل برمين كريدا أود ما ذي عنام يرق پداوادی رستوں سے کرانے ملتے ہیں .... جورشت اب تک بیدا آور عنامر کی ترفی کا موجب ہنے ہوئے تنے وی رفتے اب پیدا آور منام کے یا وُں کی زنجیری ماتے ہیں۔ تب معاشرتی انقلاب کا دُورشروع موتاہے۔ اقتقادى بنيادس تبدي كيسا تقمعا شرے كا دُما كي بعى نيا قالب اختيار

یے چند جلے مارکس کے تاریخی ما ڈیٹ ا ور انقلاب کے فلسنے کا پچوڑ ہیں - اس کے بعد ماركس اورايكلزنے جو كھ مكھا وہ انہيں جلوں كى تشريح ہے -

ماركس كادراده مختاكرا قنصاديات - قانون ، اخلافيات اورسياسيات پرسيليول جول رسالے تکھے اور میران کی مدد سے ایک جامع اورمبسوط کتاب مرتب کرے ۔ مارکس نے ایری اوداگست سهم در کے درمیان تبعی صف تکھیجی ہے تھے . نیکن اک کوافری شکل دینے سے پیشز وہ دو سرے کا مول بیں معروف ہوگیا اور یہ نامکل مسودے مارکس کی وفات كرسول بعدم ما ادبى ما مكوسے شائع بوئے - آج كل يدا وهورے معنايين رجو اقتصادی ا ورفلسفیا ندمخطوطات کے نام سےموسوم بی، غیراشتراکی والنودوں ك توج كامركز بنے موتے بس كيونكه ماركس في ان دستاويزول ميں سرمايد دار تهذيب كے سب سے مبلک مرض \_ بسائلیٰ ذات \_ کنٹین کی ہے اور اس کا مدا واپش کیا ہے. " ا قشادى اور فلسفيار محظومات و دخنينت نين الگ الگ دستاويزول كايلنده ہے. مارکس نے یہ یا داشتیں مختلف اوفات میں فلمیند کی منبس- اُن کا کوئی عنوال مجی نہیں

مقا - البته الديرول نے بيلي دستا ويز كو بيكا زمسنت " Alicnated Labour سے موسوم کیاہے۔ یہ دستاویر سرحویں صفے پراجانگ ختم ہوجاتی ہے۔ دوسری دستاویز ص كاعنوان الإسرول نے" واتی مليت كارشت ركھاہے، درميان سے شروع ہوتی ہے اس کے ابندائی اور ا فری اول قائم ہیں۔ تبیری دستا ویزکسی گم شدہ معے کی طرف اشارے سے شروع موتی ہے۔اس محمننف اجزار کوجواد صورے میں اڈیٹروں نے" ذاتی علیت اور منت " واتى مكيت اوركميونزم احتياج ، پديوار اورنفسيم كار اورس زرسي ورم

كيا ہے. آخرى بيكل كي جداسيت اور مام فلسف يرتبصرة ہے -

منطوطات كدرياب مي جومكل معلوم موتام ومادك ندواصن كردياب كميد برتاع علم اقتصاد بات كم عناط و دخنيدى مطالع برميني و ورتره بي خالص تحريات تجزيية كائد البته" بين في فرانسيسي اود الكريزسوشلستوں كے علاوہ المانوى سوشلست تحريرون سطيى استفاده كبام مبكن وأثلثك كأثري واستقطع نظراس موصنوع برطيع ذاد اورام جرس تصنيفات فقط دويس ابك مصنمون بيس كاسے اور دوسرا ابكلزكا جو المانوى فرانبيسى دساك بين جيبا تفا" وسي

مارکس کے ان اور اتن پریشاں کا مرکزی خیال وہ بسکا نگی مفامرت یا لاتعلق ہے جو سرمایہ دادی نظام کی رگ و بے میں سرایت کرئٹی ہے۔ ہرجند کربگائی فليف كى اصطلاح سے ديكن ماركس نے اس كوخالص افتقاد بات كى روشنى بى جا بخاسے اور ثابت كيا بي كربيكا نكى وات مرمايد وارمعاشرے كى مرشت مي داخل ب- يرخيالى و نيا كانبيى عكم حفیقی دنیا کامسئل ہے جس کے فرات افتقادی ہیں ہ

۹۹ - محل تصانیت مبدسوم صبحت ماسکو ۵،۹۱ (انگریزی)

## ماركس كا فلسفهُ بيريًا بكي

بیگانگی یالانعلقی ( Alienation ) نفسیات کی فیرانی اصطلاح ہے۔ اس
سے مُرادَلَشْخَص ذَات کا زبال ہے بعینی وہ ذہنی کینیت جس کے باعث انسان اپنے معاری اپنی نہذیب حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی کے جا تا ہے۔ وہ ہزاروں لاکھوں کی بسبی بھی اپنی نہذیب حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی کے جا تا ہے۔ وہ ہزاروں لاکھوں کی بسبی بھی اپنی اپنی آپ کو تنہا اور بے یادو مددگار عموس کر زاہے۔ اس کو اپنے گردوبیش کی ہرہے اپنی اور غیر نظراً تی ہے اور وہ معاشرے کی تام قدروں تنام سرگرمیوں کو بے معنی مجھنے لگتا سے اس ذہنی بمایدی کی دوسری علامت لا چاری اور بے لسبی کا شدید اصاس ہے۔ انسان کو تقینی ہوجا تا ہے کہ مجھ کو اپنی زندگی پر بالکل قدرت حاصل نہیں ہے۔ میں نا اپنے حالات کی اصلاح کر سکتا ہوں ند میرسے عمل سے دنیا میں کوئی تبدیلی اسکتی ہے۔ اپنے حالات کی اصلاح کر سکتا ہوں ند میرسے عمل سے دنیا میں کوئی تبدیلی اسکتی ہے۔ بہت صالات کی احساس اس کو ساجی قدروں سے اور بے لسبی کا احساس اس کو اپنے کے مقصد سبت کا احساس اس کو ساجی قدروں سے اور بے لسبی کا احساس اس کو اپنے کرداد وعمل سے بیگا نہ بنا د زباہے۔ وہ اپنی شخصیت کھو د زباہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد سرمایہ دار دنیا بالخصوص امریکیا ورمغربی یو رب میں اس ذسبی بیماری نے وبائی صورت اختیار کرلی ہے۔ زندگی کی بے وفقی ، انسان کی ذات وصفات کی بے تحرمتی ، اخلاقی قدروں کی پامالی ، کام چوری ، مردم بیزادی اور فرار ، قستل اور

خوکشی کی بڑھتی ہوئی وارد ابنی ، جارحیت اور تشد و برائے تشد و کا پرچار ، بنی جوانیت کے مظاہرے ، دوستی ، ہمسائیگی اور خاندانی رشنوں کی شکست وربخت عرصنی بہائیگی اور خاندانی رشنوں کی شکست وربخت عرصنی برگانی و دات کے اُن گِنت روپ ہیں ، جومغرب و نیا کا معول بغتے جا رہبے ہیں ۔ تشخص وات کے اس زیاں اور بے مقصد سبت کے اثرات دور حاصر کے مغرب ادب، قدام ، فلم ، مصوری ہرشعب زندگی ہیں صاف نمایاں ہیں ، معزب کے فلسفیوں نفسیات کے ماہروں اور سیاسی مفکروں میں کا دل مارکس کے فلسفا بیگا فکی کی مقبولیت نفسیات کے ماہروں اور سیاسی مفکروں میں کا دل مارکس کے فلسفا بیگا فکی کی مقبولیت کا سبب ہیں ہے کہ مرمایہ واری نظام کے ان پاسپانوں کو بھی اب یر محسوس ہونے نگا سبب ہیں ہے کہ مرمایہ واری نظام کے ان پاسپانوں کو بھی اب یر محسوس ہونے نگا سماجی نظام کا ہے جس نے انسان سے اگر اسان بیت بھین لی ہے اور اس کی تخصیت کو بارہ کی دیا ہے۔

شخصیت کی به توج بچود دراص اس وقت شروع بول جب معاشره طبقات بی تفسیم مجاا و داس کی وحدت پربها طرب ملک جن دنون معاشره طبقون مین بنی بنا نقا اور نه با دشا به بن قائم بول عنی بلا بر قبیلی نوعیت ایک برس گراندگی معنی اور لوگ زدعی زندگی یا گا بانی یا ما به گیری کے اشتراکی دورسے اگر نہیں برصے تفی تومعاشره ایک سالم وصدت نتا معاشرے اور فرد کے مقا دیں کوئی شکر نہیں بتی اس وفت تک دیوی دیوتا نہیں بنے تفیا ور نه ندام ب با ظهور بوا نتا بلکہ انسان دم کا قابس ایف دوز تره کے بوں سے کرتا نتا وه جا دات ، نبا تا ت اور جوانات کے فرق کونہیں مجتابات بلکہ اس کا خابس کے ما نند فقال اور فرق کونہیں مجتابات بلکہ اس کا خاب موجود است عالم اس کے ما نند فقال اور باراده بیں۔ وہ غیر شعوری طور پر وصدت اتوجود کا قائل نتا۔

البتہ حب معاشرہ طبقوں میں نقسیم ہوگیا اور بادشا بہتیں وجود ہیں ایمی - بادشاہ اور رعابا ، حاکم و محکوم ، آقا اور غلام ، خواص اور عوام کے درمیان مدیں کھیے گئیس تو

معاشرے کی بڑانی وحدت یا فی نہیں رہی - اس ننوبت کاعکس عقائد می موداد سی -خدا اود كان ت خالق اورغلوق دو الگ الگ مستنیال قراریا بی - خدا موجودات عالم سه أرفع ايك خود منتا راور قا در طلق ذات عمرا اود طبقاتي معاشر ان كنويت في كانات كا كان كاتفتوركو مكوف كوف كرديا - وجود كا وصدت ختم بوكل -ابالا کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نررا کہ وہ احکام خداوندی کی پابندی کرے۔خداکی خوشنودی کے لئے نیک کام کرمے تاک مرنے کے بعداس کو خداکی قربت ماصل ہو۔ مگر یہ فربت وصل يس معيى بدل نهي سكتى عنى عنلوق الني خالق كاجر كيمي نهي بن سكتا عنا - وه مجى خدانهي سكتا غنا عالاتكراس كى دلى أرزويي عتى وسه

بشزای نے ہوں حکایت می کسند ا زجد الميهاشكاب مى كمن دمود تاروم)

ليكن صوفيان اس تنويت كولت يمنبي كيا بلكه وحدث الوجود بى كے عقبدے ير قام رہے۔ اُن کی دبیل بیمنی کرحب خدا اُسانوں اور زمین کا نورہے اور سماری شرنگ مع مبى قربب ترب نوم اس كوا بف سعياس كائنات سع مبدا كيون مجير إسى بناير وه كهت غف كر برسط مين خدا كاجلوه م لبقول غالب سه دمر حرَّ مبلوهُ كينا ليُ معشوق نهيس

سم كما ل بون الرصن مرسونا فودس

فداكا ننات ك ذرت و تسير جارى وسارى ب اوراس كسواكوى ف موجد بہیں ہے رلاموجود الااللہ) علم بنے خداہے۔منصور کا اٹا الحق اس وحدت کا اقراد نفا - ذاتٍ واحد سے اگر حدالی مولی ہے تو وہ بھی بہت عارض ہے ۔ انسان نز کی نفس سے رفت رفت فنا فی اللہ کی منزل تک بہنچ سكتا ہے۔ وصل اور فنا كے فلسف كى اساس بہب اس کی روسے عدم و وجود ، فنا و بقا ، ظاہر و باطن ، شاہ وگدا ، امیروغریب ، رندوبایا . مومن وکا فر کے فرق کی — خیال کی حد تک — کوئی گنجائش نہیں رہتی بلائن و توکا امتیا دہجی شرک بن جا تاہے۔

اس انقلابی فلسفے کے سیاسی ا ورمعاشرتی معفرات سے ارباب افتدا دیخوبی آگاہ مختے چا پنے وصدت الوجود کا عقیدہ شاہی درباروں ا ورنخت سلطنت سے والبت علماء دین ہیں کہ بھی بار نہ پاسکا بلکرحا کم طبقوں نے اس کی ہمیشہ برطی شدت سے مخالفت کی۔ البت اُردو ، بہندی ، فارسی ، پنجابی ، پشتو ا ورسندھی شاعری کا سب سے مجبوب فلسفیاد موصنوع وحدت الوجود ہی کاعفیدہ ہے ۔ چنا نے ہمکتی تخریب سے قبلے نظر سمارا شابیہ کوئی شاعر ہوجس کا کلام وحدت الوجود کی شاخوالی سے منالی ہو جکہ لیعن شعرار توسادی کوئی شاعر ہوجس کا کلام وحدت الوجود کی شاخوالی سے منالی ہو جکہ لیعن شعرار توسادی نے دیے۔

انفادهوی صدی بی جب بورب بی سائنس کو فروغ بود اور مجابات عالم بهد برد ک است نظر نفود اکا کنات اود انسان کے باہمی دشتے بھی زیرغود آئے - ماڈ کین فے تواس بحث کو یہ کہ کرختم کر دیا کہ کا گنات اود انسان دونوں ما ڈے کی مختلف نسجیس بیں اور ماڈے کے عمل میں کسی ما فوق بیں اور ماڈے کی عمل میں کسی ما فوق انسان دونوں ما ڈے کے عمل میں کسی ما فوق انفور کی انفور میں ہونے والے نہ نف موجود سے دیکن تھور کی انفور میں ما فوت موجود سے دیکن تھور کی انسان تھور کے دا ایس کو کی ما فوت موجود ابن مسئل بر نظاکہ انسان تھویل ذات کے مختلف مدا درج کے خدا بن مسکل سے بانہیں -

اس سوال کوجر منی بی سب سے پہلے گوئے نے آٹھایا۔ اس کے مشہور ڈرائے فا وکسے کا موصوع بہے۔ وہ خدا کی فا وکسے کا موصوع بہی ہے۔ فا وُسٹ بڑا عالم وفا صل سنی سے۔ وہ خدا کی مانند لا محدود اور دانا ہے کی بنتا جا ہتنا ہے مبکن ناکام ہزنا ہے کیونکہ انسان اور خدا کے درمیان جو نا قابلِ عبور سمندر ما ممل ہیں ہوکوئی طافت یا رنہیں کرسکتی۔

کاتف گوئے کا ہم خیال ہے البتہ وہ ایک درمیانی داسنہ نکالفے کی کوشش کرتا

ہے۔ اس کے نز دیک انسان ہیں نصف اُ وصاف اُ نوہی ہیں اور نصف بشری انسان کا
اُ وصا دھڑ سما وی ہے اور اُ دھاسفلی ۔ بعنی اس کی شخصیت دو حصوں ہیں ہی ہوئی
ہے۔ اس کا یاطن کا مل اور ظاہر نا قص ہے ۔ بلند اکا مل کو نا قص اجنبی اور بہگا زنظر اُ آ ا
ہے۔ کا نے کا انسان ہروفت اپنے آ ہے سے دو اور بتاہے۔ لیکن وہ اس دو ان کو کہی جبت نہیں سکتا۔ اس داخلی نفاد کا ایک ہی صل ہے وہ یہ کہ انسان اپنی اخلاق قوتت کو
بڑھائے اور نظیل ڈوات کی مسلس جدو جہد کرتا دہے۔ ایک محدود مستی کے لئے سوائے
اس کے کوئی داستہ نہیں کہ اخلاقی علی لے نجلے زیوں سے بالائی زینون تک پہنچنے کی انتقاک

مبیک نے کا نے کا اس داخلی ٹنویت کونسیم نہیں کیا کہ خدا انسان کی ذات سے مُداکوئی معرومی مستی ہے بلکہ وہ کہتا نظا کہ خدا انسان کے اندرہی موجود ہے۔ بغظ تیرے

تفاوه تورشک خوربشی بمیں میں تیر سمجے رہم توقیم کا اپنی قصور بحث

سیل کے نزدیک تاریخ کے دوران میں دمین انسان کا ارتفاخد اکاسفر بیشتوردات
کی جانب نیچر اور انسان روح کے دو مدارے ہیں۔ نیچر وہ روح ہے جس کو اپنے روح
ہونے کا شعور نہیں ہے۔ اس کے بلمقابل انسان وہ روح ہے جوشعور ذات کے عمل
میں معروف ہے رغیر شعوری معروضات رنیچری اور شعوری موصوع رانسان ، ہر
وفت بر سر پہکا در ہے ہیں۔ اس صورت حال کو بیگا گل ذات کہتے ہیں۔ شعور ہی کے
ذریعہ اس بیگا نگی ذات پر فتے پائی جاسکت ہے۔ کا نے کے نزدیک بیگا گل کا اسب
بر نظاکہ انسان او ہی اور منفی دو حصوں میں بٹا مہوا ہے اور مروقت اپنے آپ سے النا
د منا ہے۔ بہگل کے نزدیک دوے غیر شعوری نیچر اور شعور پذیر انسان بعنی دو صوں

يس بي بوي ب اورب دونون با بم نبرداً زمار بخبي -

قوترباخ نے بہلے کے اس دعویٰ کو کرد کردیا کہ انسان خدا ہے اپنی بہا گئ ڈات
کی کیدیت ہیں۔ اس کے برعکس فوٹر باخ کا کہنا تھا کہ خدا انسان ہے اپنی بہا گئ ذات
کی کیفیت ہیں۔ انسان کی بہا گئ ذات کا سبب بہہ کہ اس نے اپنی بشری خصوصیات
حتیٰ کہ اپنی سب سے انفرادی بشری خصوصیت — خلا قبیت — کوجی خدا
کی جانب منتقل کر دیاہیے اور خود کھو کھلا ہوگیاہے، حالا تُلخیلی عمل جو اپنی مرضی سے
کیاجا نے بسست نوسٹگواد اور اطمینان مجنش ہوتاہے۔

" عن کا ، بنانے کا ، تخلیق کرنے کا تفور بجائے خود آگو ہی تفوی بھڑا اکو طابی ک مندا سے منسوب کر دیا جا آہے۔ عمل بر السان آزاد ، غیر محدود داور مگن محسوس کر ثاہیں۔ اس کے برعکس بے عمل میں وہ محدود مجوس اور مغوم ہوجا تاہے۔ عمل السان کی شخصیت کا مشبت اصاس ہے۔ پڑھنا دلحبیب کا مہے۔ مگر انفعالی اجتہ پڑھنے کے قابل کوئی تصنیف تخلیق کرنا کہیں زبادہ خوشگوا رعمل ہے۔ ۔ انسان نے اس جو ہر ذاتی دخلیق ) کو مجی خدا کے حوالے کردیا ہے۔ "

قوٹر باخ کے خیال میں بیگا گئ ذا نشاکا اصل مبیب یہی ہے کہذا بیگا گئی ذات کا مڈوا بہرہے کہ انسان ا بینے جو ہری اتی کوخد ا کے سپرد کرنے سے باز اُسے اورسیگل کی ماشند خدا بننے کی کوشسش ترک کرکے انسان بننے کی کوشش کرے۔

کارل مارکس ڈاکھری کے مقلے کے دکو دان ہی ہیں اس نینے پر توہینے چاتا کر یہ دنیا ہیں کہ بردنیا تھیل ذات کے لئے موزوں نہیں سے البذا اس کو برصورت برانا چاہیے سبکن تھیل ذات کی داہ میں جو دنیا وی دکا وٹیس بیں ان کی نوعیت کیائے۔ اور ان کوکیسے دور کیاجا سکتا ہے۔ یہ را ذمارکس کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوا تا۔ البتراس نے میکل کے فلسفہ حق اور بہود یوں کے مسئلے پرجومضا بین سے سرال بی

بیط کرنکے اُن سے پترمینا ہے کہ مادکس کو بیرس جانے سے پیشیزی برگاگی ڈات دج تحقیل ذان کی نفی ہے ، کے اسباب وعلل کامراغ مل گیا تھا۔

جبیا کہ پہلے عرض کیا جا چاہے مواقعا دیات اور فلسغبان منطوطات کامرکزی خیال بریگائلی وات ہی کامسئلہ ہے۔ البنتر مادکس نے بریگائلی وات کے مسئلے پر سرمایہ وارمعا شہرے کے جوالے سے بحث کی ہے۔

وحدث الوجود كے ملنے والوں كى طرح مادكس كا بھى يہى دعوى ہے كاكانات ايك الوٹ اكانى ہے اور انسان اس اكانى كا حصرہ - انسان اور كائنات كے اس ماقابل نقسيم دستے نست ہوئے وہ مخطوطات بيں مكمناہے كہ نيچرانسان كا غر

امياق جيه-

"انسان غیر نامیاتی نیج کے سہار ہے جیتا ہے۔ پودے میا فرر، معد نیات،

ہوا، روشی وغیرہ نظریاتی اعتبار سے بطور نیچ ل سائنس اور اُ دے کے انسان شعور کا جُر ہوتی ہیں۔ یہ چری انسان کی روحا تی غیر نامیاتی فطرت کے انسان شعور کا جُر ہوتی ہیں۔ عملی طور پر انسان ابنی فرقی معروضات کی بدولت ۔ غذا کی شکل میں یا حرارت ، پوشاک اور مکان کی شکل میں ہولت ہے۔ جمل میں انسان کی اُ فاقید نندہ اُس اُ فاقیدت کی شکل میں فاہر ہوتی ہے جو پوری کا نات کو اس کا فیزائیاتی مراد اُس اُ فاقیدت کی شکل میں فاہر ہوتی ہے جو پوری کا نات کو اس کا فیزائیاتی جہم بنا دبتی ہے۔ اس فول سے کہ انسان نیچ کے مہاد سے زندہ دہتا ہے مراد ہو ہے کہ ایس صبح سے اور اگر وہ مربانہیں چا ہتا تو اس کو لازم ہے ہے اور اگر وہ مربانہیں چا ہتا تو اس کو لازم ہے کہ اس صبح سے مسلسل دست قائم رکھے۔ درمت ۔ ۱۰۱۱) ہو حصوصیت اس نیچ ل سبتی کو دومرے حابور وں سے متاز کرتے ہو ہاکی زعر گا باار ادہ شعودی عمل اور تخلیق محنت ہے ۔ بینی حابور وں کی طرح اس کی زعر گا

تحقظ دات در کما تابینا ، آرام کرنا اود افزاکش نسل بنگ محدود نهیس ہے۔

بلکہ وہ توسیع دات کی منزلس بھی طے کرنا رہتا ہے۔ گویا و واکس عالم سازق ت ہے۔

اود اس کی تا دیخ اس خان نو کی تخلیق کا عمل ہے۔ تخلیعتی عمل کے دور ان بس وہ بشار مادی تا دین است ، قانون ،اُرٹ مادی تا دین است ، قانون ،اُرٹ اور سائن اگر غیر مادی تخلیقات ہیں توشینیں اور فیکر میاں وغیرہ انواہار زات کی مادی تکلیل اور سائن اگر غیر مادی تخلیقات ہیں توشینیں اور فیکر میاں وغیرہ انواہار زات کی مادی تکلیل بین بیدا وار کی تا دیکا انسان کے باتھ ،کان ،اکھ اور دماغ کی طبی وسعین ہیں۔ بیس بیدا وار کی تا دیکا انسان کی وسعت ذات کی تا دی ہے۔ انسان جوجی پیدا کرتا ہے وہ تھوس اور خارتی تھے ہیں کی وسعت ذات کی تا دی ہے۔ انسان جوجی پیدا کرتا ہے وہ تھوس اور خارتی تھے ہیں کی موان بین بین موف ہوئی ہے۔ " محنت کا معروض انسانی توران ماحول ہیں۔ اس ماحول سے قدرتی ماحول بہت زیادہ مثنا تر ہوا ہے بلکہ اس نے ماحول بن گئے ہیں۔ اس ماحول سے قدرتی ماحول بہت زیادہ مثنا تر ہوا ہے بلکہ اس نے دفت رفتہ قدرتی ماحول ہوت تدری ماحول ہوت تدری ماحول ہوت تدری ماحول ہوت تدری ماحول ہوت تا دور تا ماحول ہوت تدری ماحول ہوت تدری ماحول ہوت تو تدری ماحول ہوت تری ماحول ہوت تدری میں ماحول ہوت تدری میں ماحول ہوت تا تر ہوت تدری ماحول ہوت تا تر ہوت تا تر ہوت توری میں ماحول ہوت توری ماحول ہوت تدری میں ماحول ہوت تدری میں ماحول ہوت توری میں ماحول ہوت تا تر ہوتا تو ہوت تا تر ہوت تا تر

سین سرماید داری نظام میں جب انسان ابنے گردو پیش کا جائزہ لیتا ہے تواس کو وہ تمام اسٹیاجن کا وہ خانق ہے سیاد سنتیاں نظر آتی ہیں بلکد اُسے پول محسوس ہوتا سے کہ اس کی اپنی بنائی ہوئی دنیا اُس کی دشمن مہوگئی ہے۔

مارکس کا دعوی سے کہ سرمایہ داد معاشرے میں برگا گئی کا نظام ذاتی طکیت ،
اکتناب ، محنت ، سرمایہ اور زمین کی ایک دوسرے سے جدائی ، تنادلہ اور مقابلہ،المال کی فقد اور تخفیف فقد ر ، اجارہ دادی اور مسالقت اور نظام زر پر شتل مؤتا ہے شھے ہوں تو شعوری عمل اور تحکیفی محنت ہر دور میں انسان کی سرشت دہی ہے سکین سرمایہ الد معاشرے کی انفرادی خصوصیبت یہ ہے کہ اس معاشرے میں کام کا رخالوں ، فیکٹرلوں معاشرے میں کام کا رخالوں ، فیکٹرلوں

Economic & Philosophical Manuscripts P

تجادتی ا داروں اور دفتروں میں کیاجاتا ہے اور پورے نظام پیدا وا رکا محد محنت کار کر ذات ہوتی ۔ ہے۔ اس لئے مارکس کہنا ہے کہ ہم اپنے جا کڑے کا اُفادکسی فرمنی یاا ضا نوی انسان سے نہیں کریں گے جلاد وَرِحاصر کی معاشی حقیقت سے کریں گے۔

ماركس ك نزديك دوروا عزى سب سدائم "معائلى حقيقت " يه ب كرمنت كارا يف كام بين تغليقي على سداور جوچزى وه ببداكر تا ب ان عد شديد براي كل بامغائرت محسوس كرنا ميه مكرمات بهس خم بني موجانى بلدبيًا في كايد دائره بالآخران باره مانا بره مانا مسلم المناق دو مرسالنانون كه ليف حتى كداف جوبرذانى ( عادد الا عرب كالمناق دو مرسالنانون كه ليف حتى كداف جوبرذانى ( عادد الله على مربيًا مربع منانا بياس مناسلة منانا بين منانا بينانا بين منانا بينانا بين منانا بينانا بين منانا بينانا بين منانا بين منانا بين منانا بينانا بين منانا بين منانا بينانا بينانا بينانا بينانا بينانا بين منانا بينانا بين منانا بين منانا بين منانا بينانا بينانا بينانا بين منانا بين منانا بينانا بين

مارکس ابنے فلسفہ بیگائی کی تشریج کا اُغا زبد اواری عمل سے کرنا ہے اور کہتا ہے کر بہا ہے کہ بہا ہے کہ بہا ہے کہ مراید اس سے بھائی کا در شدت ہے۔ ہی اپنی مسند ا بنے عمل سے بھائی کا در شدند ہے۔

 اس کی کسی احتیاج کی تسکین نہیں ہوتی بلکروہ فقط فدلیے ہوتی ہے خادجی احتیاجوں کی تسکیری احتیاجوں کی تسکیری احتیاجوں کی تسکیری احتیاجوں کی تسکیری احتیاجوں کی احتیاجوں کی احتیاجوں کی احتیاجوں کی طرح و کو در معابکتنا سے کہ اگر مجبوری نہ ہوتو مجھے ہمانت کا دمحنت سے طاعون کی طرح و کو در معابکتنا سے اند (محفوظ النہ جم

منت سے بیگائی کو مارکس بیگائی ذات "سے تعبیر کرتا ہے۔ اس بیگائی ذات کے نزاع میں بہت خطر ناک مو خاری ۔ انسان اپنی انسانیت سے محروم ہو حا تاہے۔ وہ فقط اپنے جو انی منصب کے دوران ہی میں آزا داور خود مختار مسوس کرتا ہے۔ مثلاً کھانے بینے با افر اکثر نسل کے دوران ہی میں آزا داور خود مختار مسوس کرتا ہے۔ مثلاً کھانے بینے با افر اکثر نسل کے دوران میں یاکسی حد تک اپنے گھرکے اندر نسکن اپنے انسانی نسب لیعنی پدیا واری مل کے دوران میں اس کی خضیبت شکر حانی ہے۔ وہ حانورین حانا ہے۔ موانورین کے موانورین حانا ہے۔ موانورین حانا ہے۔ موانورین حانا ہے۔ موانورین حانا ہے۔ موانا ہے۔ موانورین کے موانا ہے۔ موانا ہے۔ موانا ہے۔ م

یه درست سے کرمرما بردادی سے بیشتریمی کاشت کاریا دست کا د اپنے پیدا وادی عمل بی محل طور پرخود مختار ندیخا لیکن موجوده دود میں برجبودی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ میں محسنت کا دی یا کا رفا ندوا دی بی محسنت کا دکو استعال کرتا ہے۔ دست کا دی یا کا رفا ندوا دی بی محسنت کا دکو استعال کرتا ہے۔ دست کا دی بی آلات محسنت کا دکو استعال کرتا ہے۔ دست کا دی بی آلات محسنت کا دکو استعال کرتا ہے۔ دست کا درک میں آلات محسنت کا درک میں الات محسنت کا درک میں محسنت کا دکو میں الات محسنت کا درک میں الات محسنت کا درک میں محسنت کا درک میں محسنت کا درک میں محسنت کا درک میں الات ہے۔ ویکٹری کی میکا نزم مردہ اور ہے جان ہوتا ہے۔ محسنت کا دول سے آذا داودالگ اور محسنت کا درا سے میں مشیبوں کی کا دکر دگی اور بیدیا وار دیت کو بڑھانے کی انتخال کوشش میں مشیبوں کی کا دکر دگی اور بیدیا وار دیت کو بڑھانے کی انتخال کوشش میں مشیبوں کی کا دکر دگی اور بیدیا وار دیت کو بڑھانے کی انتخال کوشش

ی جاتی ہے۔ اس مے نئی نئی خود کا رشینیں اور حدید سے حدید نزر آلات ایجاد کے جاتے ہیں۔ نینچریہ ہوتا ہے کرمنت کا رکی انفراد سینہ ختم موتی مباتی ہے اور وہ خود بھی مشین کا ایک برزہ بن جاتا ہے۔

تحننت كى ساجى بيدا وارببت بين اصافى كے تمام طرافقے مسنت كاروں كے مرف براختیار کے جاتے ہیں۔ بداوار برطانے کے تنام ذریعے بدا کرنے والوں برغلیہ بانے اوران کا استخصال کرنے کے ذریعوں میں بدل جاتے ہیں-بردالع محندت کارکی شخصیت کومنے کرکے اس کولا انسان 'بنا دیتے ہیں اورکام کی ومكشى كوخن كرك لام كو فتابل نفرت بسكار من نبديل كردية بن الص امريك اورمغرى بورب كى برقى برقى فيكربوب اورملول ميسكام كأكتا دين والى يكسانبيت في ان ونول تشويشناك صورت اختيار كرلى ہے- اس بكسا نبيت كا ترمزدوروں كے اعصاب برعبى بين اسے - وہ كام سے بجنے اور ماحول من نتوع بدا كرف كے اور كم عن بي كے لل برزے تورد ية بى يھي ابنے آپ كوزفى كرينة بى اوركھى مارىيى براترات بي ياكام سے غيرطا ضرمو جانے بي - بعض او قات توغيرطا صرى كى شرح ٢٥٠٠٠ فيمدى مك بہنے واتی ہے، جنا ليد منتظمين فبكمرى كے ماحول كوخوشكوا ربنانے كے مصنوعي طريقے اختيار كرنے ہى - مثلاً لاؤڈسيكرك ذريع مزدوروں كے دل بيند كانوں كے ديكا راج بجائے جاتے بس یا بابندی او فات اور کارکردگی میں اضافے برانعام اوربونس دیئے جانے بس گرمزدورس کی براری اوربورب مجریجی کم بنس بوتی-

اب اگر محنن کا را وراس کی بیداد ارکے رشتے کا جائز دیسی تو بنظیا ہے کرمیگانگی کا عضر بیب بیباں بھی ہم پرمسلط ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کیونکہ جب پیدا واری عمل بیگانگی سے محفوظ نہیں تو بداوار کسے محفوظ ہوسکتی ہے۔

ماركس كمتناسي كرحي رفتا رسے پيداواركى مقدار ، حاكميت اور صففاد اثريس اطاف بوناسد اسى دفنا رسد محنت كاركا قلاس برحتاس حبنى زياده چزى وه بديا كرتاسيد- اتنابى وه برجينيت بإذارى جنس كاستنابوتا جاتليديه عالم بشرى كا فلاى براه داسست اسى نسبت سے بڑھتى ہے جى نسبت سے عالم استبادى قدرى امنا ف بوتاسے - زندگی سستی اورچزی بهنگی بوتی علی جاتی ہیں - نتیجہ یہ بوتا ہے کہ مسنت کی پلعار منت كادى حديث بن كرائس كم ساعظ ا كعرى بوتى ہے - وہ اپنى بيداى موئى چزول

کا غلام مہومانا ہے۔ معندت کا رحبتی محندت صرف کرتا ہے ، اس کی نیکین کردہ معرومنی نیا جتنى طافت وُرسوتى جاتى بداس كى ذات \_\_اس كى باطنى دنيا\_ اننی ہی مفلس اور فلاسٹ ہوتی ماتی ہے۔ منت کارپیداوا رسی این مان كحيا دينام سكي برمان اس كى مكيت بنس ره جاتى بكريداواركى مكيت ین جاتی ہے۔ پیداوارمیتی برمعنی ہے محنت کا دکی معرومنی محرومی بھی اتنی ہی بڑھتی ہے۔ جو کھ اس کی مسنت کی پیدا وا دمو تیہے وہ خونیں مونا- دلمذاحبنى زياده ببدا وارموتى ب اننابى وه كم بونام - رمخطوطات صع صنعتى بدياوادس اصنافي معدمنت كادكى الفزادى شخصبت مبتى كمنتن مع مرائ كاغلبها ودافتداد أننابى برطنتا سي-محنن كادكون نويدا واركى نوعببت منغبتى كرنے كاحق بوناسيد ، اود مذكام ك حالات ، كام كرنے كى عبكہ ، پيداواركى تغشيم كسى مي اكى كاكوي دخل سوتا ب-اسكواين زندكى بيداوادك تقاضول كمالخ بي دهاني بران سعاس کی زندگی کا فیصله بیداواد کرتی ب وه بیداوا د کا فیسانیس کزنا-پیداوار حاكم ہوتی ہے اور وہ محکوم - پرداوار اُفاہوتی ہے اور و ماس كا فلام ليتى مرد اندوں

برداج كرت بي - خالق اور مخلوق كاس الط كردار برتبره كرت بوث ما يكي ماك

"منت كارددائع پداواركوكام سينبس لاتا بلكه درائع پداواراس كو كام مي لا تن بي - بجائے اس كے كه ذرائع بداوا رمسنت كا ديكيني على كامادى عفربني وه محنت كادكوابني زندگى كا ايندمن بنات بي . بيشال اورفيكرمال بو رات كروقت بريار كمرى رستى بى اور زنده محنت كوا بيدا ندر مزب بهي كرنتى- سرمايد دارك نز ديك محاف كاسود ابهوتى بين بلذ البعثيون اورفيكروي كوي قانون حق بينيتا ب كروه محسنت كارس دات بس عبى كام لس"

دسرمار صسناع علد اقل)

كادل ماركس فيصنعتى بدياوا دكى اس ماكمبيت كى نشا ندى اب سے سواسو برس ببلے کردی فنی- اس اثنا میں پیداوار اورطراقی پیداوار نے بڑی مرعت سے ترقی کی ہے انسان ابني بيد اكرده چېزول كاكبى اتناغلام نېبى موانغاجتنا أج ب- أي اشياد بازادى كى خربدو فروخت يا قاعده فن بن كئ ب-سخرىدو اورخوب خرىدة فرق كوا ورخب خنا كرو" نے معاشرتی نفسب العین كى صورت اختیار كرلى ہے كيوں كر مال جنازايد بكي كا-مرماير دادكو اننابى زباده نفع بوكا- بلذاريدي وسينا من وى ، اخباراوداللغ عام كے دوسرے ذريعوں سےمصنوعي احتياجيں سداكي جاتى ہيں - لوگوں كےمزاج اورمذاق كوكن ولكريف كى نيت نئى تركيبي تلاش كى جاتى بين- برسال خصف فيشى دا يخ بوقيبي ا ودلوگوں کوچاروناچاران نئ وصنعوں کی تقلید کرنی پڑتیہ - ساس ، فرنجر ،موثر ، اً دائش و زيبائش كه سامان سال برسال برل دي ما تربى - بيلي بقر كم بنت مندول میں کی جہاتے ہے - اب بازا رکی ہر دکان تبت کدہ بن گئے ہے اورشوفین مزاج سکے غول کے عول دن را ن کھی اس من کوسیدہ کرتے ہی ادر کھی اس کے ایکے تھیک عاتے

ہیں۔ ہماری ساری زندگی — کم از کم شہروں میں ۔ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی اطاعت میں گزرتی ہے۔

مر برشفص دوسر ستفعی می نئ احتیاج بدد کرنے کی فکر میں رستا ہے تا کہ أس كونى قربانى ديني برمجبور كرد. نئى ممتاجى مي مينسائ اورنى قسم كالدّت كے سبزیاع و كلئے اور اس طرع اس كو مالى طور پر بر با د كرے - برتخص كى كوشش بوق ب كرابى خود عرضا زعزورت كى تشكين كے لئے دوسرول يرايك بريكار قوت كومستط كرس- استيا مى عبنى زياده فرا وانى بوتى ب النان بر مسلط بونيدا في بنكار قوتول كي قلروكا دائره اتنابي ميسلتا ب - برني يداوار یا ہمی د صوکہ بازی ا ور دکیتی کی نئی قوت کی نما تندگی کرتی ہے ۔ کون بیجودہ مجى تقودى سى رعايت عاصل كرنے كے لئے اپنے أقالى خوشامدانى برجائ سے نہیں کرتا اور رزائس کی حتی ہوئی ہوس کو اعبار نے کی خاطر اسے شرمتاک وريع استعال كرنام مبنى صنعت كالبيجره بعني صنعت كارجاندى كيجند سكون كى خاطر ابنے عزيز اور محبوب پر وسى كى جب سے رقم لكا يخ كے لكے كرتاب .... بيداوارى مانك برط صانے والاصنعت كارائي يرطوسى كى أنتها في اخلاق سوزخواميثول كويجى خوشى خوشى بورا كرتاب-أس بي اور اً س کی احتیاجوں کے درمیان ولال کا کروا دا داکرتہے۔ اس میں غیج پیند التنهاوك كواكسا تب اوراس كى بركمزورى يركبرى نظر دكمتاب - تاكربدي " محبت كى اس محنت كامعا وضوصول كرسك يُر (مخطوطات صاسى)

سرمابرداری نظام بی انسان اپنی ذات اور تمکیق ہی سے برگا کی محسوس نہیں کرتا بلک دوسرے انسان مجی اس کے لئے غیرین جاتے ہیں۔ وہ لاکھوں کے بچوم میں مجی "ننہائی کاشکا دسوتاہے - اِس تفتسانعنسی کے تشریج کرتے ہوئے مارکس مکھتاہے کہ " محنت کے پیدا وارسے بے گائی کا میاتی عمل اور نوعی زندگی سے بیگائی کا برا و راست نینچ بر بہونا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں سے بحی بیگا د بہوجا تہہے۔ انسان حب اپنا حرافیت ہوتا ہے تووہ لا محالہ طور ہر دوسرے انسانوں کا بھی حرافیت ہوتا ہے "۔

موجوده معام سرے کا اساس اہمی تعاون کے بجائے مقابلے اور مسابقت پرسبے چائے ہر طبقے اور ہر بر بیٹے کا انسان مقابلے کے مرض میں مبتلا ہے اور دو مرے شخص کو اپنا حریب خیال کرتا ہے۔ ہماری ذہبی حالت اس بھو کے کی سے جس کوکئ ون کے بعد دول سے تو وہ ہر راہ چلتے سے ڈرے کہ مبادا وہ میری دولی چین ہے گا۔ زندگ کا واحد مقصد روزی روزگا رحاص کرنا رہ گیا ہے۔ اس دوڑی روز گا رحاص کرنا رہ گیا ہے۔ اس دوڑی دومروں کو کمئی مادکر یا دھا دے کر آگے بڑھنے والے کو کا مباب انسان ہمی جاتا ہے اور دوسروں کے حقوق ومفاد کو روز کر کہ ترق کی چرشیں بر ہمنے والوں کی عزت ہوتی ہے۔ الیے خود غرض ماحول میں انسان اگر تنہائی محسوس زکرے اور دومرے وگ اس کو اپنے حریب نظر نزا کی تو ہمیں چرت مولاً۔

" اگرمنت کی پداوا رممنت کا دکی ملکبت نہیں ہوتی ، اگر بر پداوالیک حرفیف طاقت بن کرسامنے آت ہے تواس کی وج بی بوسکن ہے کہ وہ محنت کا رکے جائے کسی اور کی مکبیت ہوتی ہوسکن ہے کہ وہ محنت کا رکھ جائے کسی اور کی مکبیت ہوتی ہوسک سے فقط د ومرے انسانوں سے رشتے ہوگے ذریعہ معروض، وج بینی ہوسک سے ۔ اگراس کی ممنت کا معروضی پئیراس کے لئے بہانے ، وخمن ، طاقق داوراس کے وات سے جدا ہے تواس کے معنی ہی ہوں کے کہ اس پیداوا دکا مالک کوئ کو ور راختی ہوگا نہ ، حربیت ، طاقت ود اود اس سے جدا آزاد و وجود دکھتا ہے ۔

مكرميرى محننت اورممنت كى بيداوار اكرميرے لئے بيگا ناہے بينى ميرى طكيت نہيں ہے تو کھيروه کس کی طلبت ہے ؟ مارکس جواب دنيا ہے کہ " کسی دوسرے شخص کی جومنیں نہیں موں - اور بددومری سبتی کون ہے -ديوتا ؟ ترتى يا فنة بيدا وارك بالكل انبدائ دوَرسي تو برظا بريي نظر كاتنا كريدياوار ديونا وُل بى كى ملكبيت موتى ب مثلاً معر، مبندومتنان اودميكسيكو یں عیا وت گاہوں کی ۔ نیکن ان دنوں میں فقط دیوتا ہی محندت کے مالک لنظف اور مزنیج بننی و اگرمنت کی بیداوار محنت کا دکی ملکیت نبی سے بلک ایک حرایف طا قت کی مشکل میں اس کے مقابل آتی ہے تواس کی وج میں ہوسکتی ہے كه به پیداوادكسی غیرمسنت كاركی مكيست بوتی ہے- اگراس كاعل اس كے لا عذاب جان ہے تو پیروه کسی اور کے لئے عیش وعشرت کا باعث ہوگا۔ وہ ولین طافت ص كا دوسرون برغلبه د دبوتا وك كهد د نيرك بلك خود انساق ك المان و المان المان المعند ك وربع منت كاد ايك عفر تنخفى كا داشة ابنی محنت سے ربیداک تاہے۔ بھنی خودکام نہیں کونا جا۔ کام کے عمل سے یا ہر ربتا ہے۔ بعنی محنت کا راور مینت کا دفئة مرمايدواد (محنت كے مامك كا جونام جى بو) اور محنىت كے رشت كوسى مبغ ويتاہے- بلذا و اتى ملكيت بريان محشت كالازمي ننج موتى ہے - اس خارجي رشك كا نتج ج محنت كارنيج اورايني فات سے قائم كرناہ ( منطوطات صلاك)

سرماید داد کی طافت اورانسان دشمنی کانجربه فیکٹریوں ، ملوں . تجارتی اداروں اور دفتر وں بیں کام کرنے والے برشخص کوہے۔ سرمایہ دارا ورمحنت کا رک رشنے کی بنگا نگی اب تواننی بڑھ گئی ہے کہ مرمایہ دارا تھوں سے اوھیل رہتا ہے اور محنت کا دہزا روں میل دور اس کے تبل کے کا رخانوں میں تا نیے ، کوئل اور ہوجے کی کا نوں بیں جا د اور دبڑ کے با خات

میں کام کرتے دہتے ہیں۔ زمینت کاروں کوخر موتی ہے کہ اُن کا مالک کون ہے اور کہا ں ہے۔ زمر مایہ دار کومعلوم ہوتا ہے کہ اس کا سرمایہ کہاں لگاہیں۔ اور محنت کارکون ہی اور کس حال ہیں ہیں۔ سرمایہ دار اور محنت کارمی نواب وہ انسانی رشتہ تھی نہیں رہ گئیا ہے جو اُ قا اور غلام یا زمیندار اور مزادع کے درمیان ہوتا تھا۔

موجوده نظام ببن برگانگی ذات کا چوتا شکار انسان کی نوی زندگی ہے۔ تشخص ذات کے مشذکرہ بالا نبیول منا ہر ۔ محنت کی بیگانگی امحنت کی پیلاوا رک برگانگی اور دومرے انسانوں کی برگانگی ۔ ابسی مخوس حیقتیں ہیں جوسب کونظرا کیا تی ہیں خواہ اخیارا وردیڈ ہوئے ملازم موں با فیکر اور میں کام کرنے والے مزدور۔ البتہ نوی زندگی سے برگانگی انتخامان سے دکھائی نہیں دبتی۔ مادکس نوعی زندگی کے لئے ( د Species ) کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ اس سے مرا دنوع کے تمام طبعی میلانا ت اور داخلی صلاحیتیں ہیں۔ ماکس کہنا ہے کہ ہرجانور کی تعلیق نزندگی میں تا موجود کی اور داخلی صلاحیتیں ہیں۔ ماکس کہنا ہے کہ ہرجانور کی تعلیق نزندگی میں توج دومرے جانوروں سے جوام و تی ہے۔ برخلیتی

متباہے کہ ہرجالود کی جیسی زندلی برجینیت توع دو مرسے جالودوں سے جوا ہو لیہے ۔ پہیجیق زندگی اس کی نوعی زندگی ہوتی ہے اور ہر نوعے کا کردار اس کے جائی عل در دان ادبی کا کردار اس کے جائی علی در در ا پرمخصر ہوتا ہے ۔ انسان کا نوعی کردار اس کا باا ختیار اکرزادا ورشعوری عمل ہے اور پنج محتوبت اس کو دو سرے جانوروں کی نوعی زندگی ہے ممتنا ذکرتی ہے ۔ انسان اوردو سرے جانوروں کے حیاتی عمل کا مواز داکرتے ہوئے مادکس مکھتا ہے کہ

مه حیوان اور اس کاحیاتی عمل ایک ہی ہوتے ہیں۔ حیوان اینے علال سابی ذات میں فرق نہیں کرسکتا۔ سکین انسان اپنے حیاتی عمل کو اپنے ادا دے اور شعور کامون نہ بن قرق نہیں کرسکتا۔ سکین انسان اپنے حیاتی عمل کو اپنے ادا دے اور شعور کامون میں بنا تا ہے۔ اس کاحیاتی عمل شعوری میوتا ہے۔ بہت عوری حیاتی عمل انسان کوجانوں کے حیاتی عمل سے ممتاز کردیتا ہے "

مادکس کہتا ہے کہ بے تنک دومرے ما نوریمی" پیدا" کرتے ہیں۔ شہدی علی شہداور وم پیداکرتی ہے۔ پرندے گھونسلے بناتے ہیں ۔ بن مانس درخت کی جینیوںسے اوزا دکاکام " ببکن حیوان فقط وہی چیزیں پیدا کرتے ہیں جوان کے یا ان کے پچول کے لئے
بالکل حزودی ہوتی ہیں۔ بھیروہ فقط ایک ہی سمت ہیں پیدا کرسکتے ہیں جب
کہ انسان کی تغلیق کل جہی ہوتی ہے۔ جانور براہ داست طبعی حزود توں سے مجبود ہوکر
پیدا کرتے ہیں جبکہ انسان ان حزود توں سے آزاد ہوکر بھی پیدا کرتھے یا ان
صرود توں سے آزاد ہونے کی خاطر پیدا کرتا ہے ۔ . . . . . جانود اپنے نوع
کے معیار اور مزود توں کے مطابق چیزی بناتے ہیں جبکہ انسان جانا ہے کہ دوری
تمام انواع کے معیار کے مطابق چیزی بناتے ہیں جبکہ انسان جانا ہے کہ دوری
معیبار ہوگا۔ انسان حس کے قوائین کے مطابق سنا تا ہے اور معروف کے لئے کون سا

معروصنی دنیا کی تعمیریعنی نامیا تی نیج کا استعمال انسان کے تنعوری نوعی وجد کا افرار
سے مگر مسنت کی بریگائی انسان کے تعوری حیاتی عمل یعنی نوعی زندگی کا سارا نظام در ہم بر ہم
کر دبتی ہے۔ اس کا حیاتی عمل بیٹ می گربتی فقط اس کے وجود کا ذریعہ بن حاتی ہے اور اس
کی نوعی زندگی دوسرے جانوروں کی نوعی زندگی کی سطح پر اجاتی ہے۔ وہ فقط جینے کے لئے پیا
کرتا ہے جو حانوروں کی نوعی خصوصیت ہے۔ حافائکہ انسان کی نوعی زندگی کا نقاصتہ بر ہے
کہ وہ اپنی تخلیفی صلاحیتوں کو اسحار نے کی کوشش کرے ۔ بہ صلاحیتیں اگرا دی اور تورختا تھ
کے ماحول ہی ہیں پوری طرح برو نے کا دائی ہیں۔ مگر سرمایہ دادی نظام کے اندر انسان
ایک ماحول ہی ہیں پوری طرح برو نے کا دائی ہیں۔ مگر سرمایہ دادی نظام کے اندر انسان

مادكس كے بیشروسی خیا لی سوشلسٹوں نے ذائی ملكیت كی خوب خوب مذمت كى ہے۔
ان كا خیال عنا كر تمام سماجى اور الفزادى خوا بوں كا سبب ذائى ملكیت ہے - مادكس اِس
صد الفاق نہیں كرت بلكر كہن ہے كہ ذائى ملكیت ان خوابوں كا سبب نہیں عبكہ وہ نو خود
سريًا كُلُ ذات كا نبتي ہے ! ذائى ملكیت منت كى بريًا كُلُ كاعل ( علا ٥ عام ٢٠٥١ ) ہے۔

سبب بہب ہے۔ واقی طلبت مسنت کی بیگائی کا شاضادہ ۔ اس کی پداوارہے۔
مسنت کی بیکائی مقدم حقیقت ہے۔ وہ ایک طرز زندگ ہے جو ذاتی ملکبت کوجنم دی
ہے۔ ہم کونظرا کے والی ما دی ذاتی طلبت بیگا دستدہ انسان زندگ کا مادی اورصی البار
ہے۔ اس کی حرکت — پیداوارا ورنفر ف — تنام سابقہ تخلیقات بینی انساد
کی تحقیل ذات یو حقیقت ذات کا حتی مظہر ہے۔ مذہب خاندان، ریاست، قانون، اخلاق
سائنس، اگرت وعیر تخلیق کی منتلف کی بی اورتخلیق کے عام قانون کے تحت الق میں دورت اختیار کی
مارکس کہتا ہے کرموجورہ نظام میں ذاتی ملکیت نے مقصود بالدات کی صورت اختیار کر
مارکس کہتا ہے کرموجورہ نظام میں ذاتی ملکیت نے مقصود بالدات کی صورت اختیار کر

" ذاتی مکبت نے ہمیں اتنا اعتق اور جانب دار بتا دیا ہے کہ معروف کو ہم اسی
وفت اپنا ہم ہے ہیں جب وہ ہمارے قبضے (نقرف) ہیں ہو۔ حب وہ ہمارے
لئے لطور مرما ہم وجود ہو یا ہم اس کو کھاتے پتے پہنے اور منے ہوں یااس ہی
دھنے موں ۔ محتقر ہرک اس کو کسی ذکسی طور پر استعمال کرتے ہم مل مالا کا خود ذواتی
ملکبت املاک کے ان مختلف طریعیوں کو فقط ذریع ہر زندگی تفتور کرتی ہے وہ زندگی
حس کے لئے پر شکلیں ذریئے زندگی ہیں ذاتی ملکبت کی زندگی ہے۔ یعنی محنت اور
میرمایر کی کینی ہے وہ زندگی ہیں ذاتی ملکبت کی زندگی ہے۔ یعنی محنت اور
میرمایر کی کینی " و مخطوطات ۱۳۱)

بعن ذاتی ملیت اس ملیت کوکہتے ہیں جومنت اور مرمائے کی تخلیق کرتی ہے۔ اس داتی ملیت کی سب سے تمایاں شکل روپہ ہے۔ ہر حند کر سرمایہ دا دی نظام سے پہلے ہی تجارت موق غنی۔ مند ایں اور مازا دموجود تنے اور سکے میلتے تئے۔ لیکن ان دنوں بازا رکا حلف اثر بہت محدود تنا اور سکے کا روادے بھی بہت کم تھا کیونکہ لوگ اپنی مزورت کی بہتر چبزی بہت مود تنا رکر لینے تنے یا آپس میں ان کا ادلا بدلا کر لینے تنے اور پیدا وار کا فقط فاصل حقہ بازار میں بہنیا تھا۔ سرمایہ دادی معیشت میں ساری پیدا وار بازا رمی جینے کے لئے ہوتی ہے۔

ذاتی استفال کے لئے نہیں ہوتی - بلذا ماری دنیا ایک منٹری ہوگئ ہے جہاں مسنوعات کے علاوہ انسان کا فلم اس کی عبست اور مسنت حتی کہ اس کا منیر بھی بیچا اور خربدا جا تاہے۔ اس خرید و قرو حسنت کا وا حد ذریعہ روبہہ ہے جو تنام بازاری چیزوں کو ایک رفشتے میں جوالے و تناہے - بہذا روبہ کی احتیاج وہ حقیقی احتیاج بلکہ و احدا متیاج ہے ہے مورمایہ دارمیت بعدا کرتی ہے ہے کہ واحدا متیاج ہے ہے مومرمایہ دارمیت بعدا کرتی ہے ہے کہ داخل مان صالا ک

فادسی شاعرد و پدیک خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سے اے زر نوخدان اولیس بخندا سنتا رعیوب و فنبلہ حاصیا تی

دو پرس برشے کو خرید نے کی قوت پائی جاتی ہے۔ اس کی برآ فاقی قوت اس کو قادرات

كا درج و سے دیتی ہے۔اس سعد میں ماركس گوئے كے ور اے فا وسٹ كا اقتیاس نقل كزنا باوداس برتجره كرت بوئ كفتاب كراميرى طاقت كى ترازوميرى دولت ہے -روپیری نا ثیرمری این نا ثیراورصلاحیت سے لنداج کی میں موں اورج کی میں كرسكناموں اس كانعين ميرى الفرادب سے بالك نہيں ہونا ۔ميں برصورت ہوں مگري سبست خولفودت عودت كوخريد مكنامول يبن نابث مواكري برصودت نهيل مول كيونكه برصورتى كے اثركو أس كے كھناؤنے ين كا رويد زاكى كرد بتاہے - بجيئيت فردىئى لنگرابول لىكن دوب مجھے جوبس باؤں فراہم كردنيا ہے۔ لبذا بي منگرانبي بله میں نہابت فابل نفرت ، گھٹیا ، بے توفیر، بے اصولا اور بے وفوف انسان ہوں لیکن روپیدی اورروب والے كاعزت بوتى ہے - روپر اعلى ترين خوبى ہے - لبدا روپر كامالك عبى الصادى ہوتاہے ۔اس کے علاوہ روپر مجے بے ایان کی زصت سے بچاتا ہے لہذا میں ایا ندار سما مان ہول - بئی احق سبی مگردو بیرجو کدتمام اشیاد کا حقیقی ذہبی ہے لیذااس کا مالک احق کھے سوا - مزيد برآل وه لا لو لول كوفريدسكنا ب- يجد كما وه تخف جولا فن لوكول كوفريدسكت ہے - ان سے زادہ لائی نہیں ہوکا ۔ میں جو روبیری طافت سے ہروہ چیز خرید سکتا ہوں جس ك أرزوا نسان لا دل كرتاب كياتمام انساني صلاحيتول كا مالك نبس ميوا- كيا ميرى دولت مرى قام نا ابليول كواك كى ضدي نبي بدل دينى ال وصلا - ١٩٩١) ما ركس شيكيد مرك والصدم عوى آف اليتعنز" كا بيشهود كار المجي نقل كرنا م. "سونا؟ توخد اكا حبوه ب بيل جليلا ، قيمني سونا! نېرى كېژن سياه كوسفيد، نا جائز كوها ئز، غلط كوميجي، ذبيل كوشريف ، بور سے كوجوان ، بزدل كوبها در منا ديني ہے-مذمهول كوجو اور تواديق ہے۔ مر دو د کومجبوب بنا دیتی ہے۔

کورسی پومباکرواتی ہے۔ چوروں کوعزت، خطاب اورمر تنبر بخشی ہے۔ کا، اوسنی مطی ابنی نوع انسان کی شتر کہ جیوا جو قوموں کے راستے میں روزے اٹکاتی ہے۔ بی تھے تیری خفیقی فطرت پر میلاک گا۔

مارکس کنتا ہے کرحزور نبی اور احتیاجیں توبے زر انسانوں کی تھی ہوتی بی نبین وہ آگ كے " ذہن كى تخليق" بوتى بى بعنى وہ زركے بغير بورى نہيں بوسكتيں اور يذ دوسروں كے ليے ان كا وجود كوئ معنى ركفتنا ہے - للذا وہ غیر خنیتی ہوتی ہیں اور اُک كاكول معرومنہ نہیں مؤنا۔ با الراحتياج بي جوروب كى مددس بورى بوسك اورب الراحتياج بي جوميرى صرورت. ميرى خواسش اورميرے مذب برميني موفرق ہے - يه وجود اور خيال كافرق ہے . الرميرے پاس سفرك لئے دو پر تبس ب تواس كم معنى يہ بو ئے كہ مجاسفرى كوئ عزودت، کوئی مقیقی جزورت جو بوری ہوسے بنیں ہے۔ اگرمراطبعی میلان برط صنے کی طرف ہے لیکن مرے باس تعلیم کے لئے بیسینہیں تواس کا مطلب دموجودہ معاضرے میں ، یہ مواکا کہ مجد ىسى طبعى مىلان ، حقبقى ا وربا اثر طبعى مىلان نہيں ہے''- رو پر وہ خارجی ا ور آ فاتی فؤت ہےجو خواہش كوحقيقت ميں اورحقيقت كوخالى خوامش ميں بدل دينى ہے- يافت السان سع بجيئيت السان كه ماخوزنهين مصاور ندانساني معاشرت سع بجيئيت معانثرها خذ کی ماتی ہے - اس کے برعکس روبد انسان کی غیر آسودہ نوامش کو جو بجائے خود بالراسنغداد باورفقط فرد كي خيل مي موجود موانى بالقيقى قوت مي بدل دنياب اس لماظ سے روبیہ انسان کی انفرادسین کی صند ہے۔ وہ فرد کی ذات اور اس کے ساجی رضتوں میں انتشار بیدا کرنا ہے۔ وہ انسان کے فطری اوصاف کی الٹی پلٹی ترتیب ہے۔ وه وفادادی کو بے وفائ میں ، محیت کونفرت میں ، نفرت کو میت میں ، نکی کومیایی.

بدی کونیکی میں ، نوکر کو آقامیں ، آفاکو نوکرمیں ، حافت کو ذیانت بیں اور ذیانت کوجمافت میں بدل دیناہے '' دوہیرانسان کا معروصتی دنیا اور پنچر کے ساتھ بہے تبہت انسان کے جو رشتہ میونا جا جئے اس کو تہروبالا کر دنتہ ہے۔

اب اگریم مفودی دیر کے اے فرض کریس کہ روپیر راستے بی حائی نہیں ہے بلکہ انسان کو فقط انسان نفتور کری اور نیج کے ساتھ اس کے رفت کو فقط انسانی رسنتے کی فتل میں دیکھیں توکیا صورت ہوگی ؟

نب محبت کا نبادلہ فقط محبت سے ہوسکے گا اور اعتماد کا اعتماد سے اگرتم ارف سے الکرتم دوسروں کا جا ہے ہو توجہیں ارف کا نرببیت یا فتہ انسان بننا ہوگا۔

اگرتم دوسروں کو اپنی شخصیت سے منا ٹر کرنا چا ہتے ہو تو تم کو المیباشخص بننا ہوگا جو ہے کچ دوسروں کی توصلہ افرائی کرسکے اور ان میں جوش پدا کرسکے ۔

انسان اور نیجرسے تمہاد اہر بیٹ نہ تمہاری حقیقی انفرادی نہ ندگی کا عوس المیا ہونا چا ہے ہو تا جو تمہاد ہے ادادے (۱۱) اس سے معروض سے ہم آ جنگ ہو۔ اگر میں سے محبت کرتے ہو لیکن اپنے محبوب میں محبت کا حذبہ آ جا رہبی سکتے تم کسی سے محبت کرتے ہو لیکن اپنے محبوب میں محبت کا حذبہ آ جا رہبی سکتے ہونا گرتم میں محبوب کی شان پدیرا نہیں ہوتی تو تھے تم ام بندی الرقم میں محبوب کی شان پدیرا نہیں ہوتی تو تھے تم تم اور در قسمتی ہے ؟

اور در قسمتی ہے ؟

بیگانگ ذات کی اس بحث سے بہ نیج اخذ کر نامشکل رم وگاکہ مرماید داری نظام پرمالکس کا بنیادی اعتراض بہی ہے کرسو دوزباں کے اس معاشرے بیں موس ذراور حصولی زر انسان کی زندگی کا مقصد بن گیاہے۔ اس نظام کے باعثوں انسان کا جو برذاتی بڑی طرح بحروج موا ہے۔ لبشر اپنی بشرسین سے محروم موتا حابد باہے۔ اس کی ازادی اور خود مختا ری جین گئی ہے۔ اس کی مخلیقی صلاحتیں غیروں کے خود غرضاند مفاد کے تابع مور مختا ری جین گئی ہے۔ اس کی مخلیقات دوسروں کے تعرف بیں ہیں۔ اس کو دومرے انسان عتیٰ کہ اپی ذات مجی خبر ملکہ دشمن نظر آن ہے۔ وہ تحبیل ذات کے عمل سے بیگام ہو تما سے ۔

مارکس کے نزدیک اصل سکر پر نہیں ہے کہ بمنت کا روں کو بمنت کا معاوضہ کم ملنا ہے ازیادہ کیونکہ اُس کو اگر دوسور و ہے ماغ نہ کی جگہ د و ہز ادر و ہے ملنے نگیں تو بھی مرما پرالک انظام پرستورقا تم رہے گا۔ سرما ہر دا دا ورمز دور کے رشتے ہیں کوئی فرق نہیں آے گا مظام کو آپ وہی کھلا بھی جو خود کھا تے ہیں اور وہی پہنا بھی جرآ ہے خود پہنے ہیں تو بھی وہ غلام ہی رہے گا۔ آپ کا آقا نہیں بن جائے گا۔ بالکل اسی طرع جس طرع موسی کہ می مامک نہیں بی سکتا خواہ اس کی کمتنی ہی دیکھ مجال کیوں نہیں جائے۔ چنا کنے مادکس کھنتا ہے کہ سمالے خواہ اس کی کمتنی ہی دیکھ مجال کیوں نہی جائے۔ چنا کنے مادکس کھنتا ہے کہ سرا کے خواہ اس کی کتنی ہی دیکھ مجال کیوں نہی جائے۔ چنا کے مادا کے کے سوا کے خہیں ہے۔ آگ ہے دی تو مسئت کا رکی افسانی معنوبیت اور تقدر بحال ہوتی ہے اور د کام کی نوعیت در تو مسئت کا رکی افسانی معنوبیت اور تقدر بحال ہوتی ہے اور د کام کی نوعیت در گا

سوال برسے کہ اس آنسانی معنوبیت اور قدر کو کال کیسے کیا جائے۔ بشربہا گا ذات
سے اور اسٹیا مرکی خلامی سے چشکا ہہ کہنے چائے۔ اس کو تعصیل ذات کے مواقع کہ بخر ملیں ؟
مادکس جواب و بتیاہے کہ اس مسئلہ کا وا حدمل کمیونزم ہے۔ لیکن کمیونزم قائم کرنے کے
لئے ذاتی ملکیت کے نقام کو منسوخ کرنا ہوگا و ذواتی ملکیت سے مراد روزم ہ استعال کی
پہنر س نہیں بلا وہ املاک یا جا گداد ہے جس سے نفیع ، سود، نگان یا کرا پر حاصل کیا جا تا
ہے۔ شلا زمین کا دخانے . فیکر ایس ، ساہو کا رہ ، کا نیس ، جشکلات وغیرہ ) اس لئے کہ
سکیونزم ذاتی ملکیت اور برگا تل ذات کی مشہت تیسے ہے۔ مگر ذاتی ملکیت سا بی انقلاب
بی کے قدر ہے منسوخ ہوسکتی ہے۔ خیالی منصوبوں سے منسوخ نہیں ہوسکتی۔ ذاتی ملکیت سا بی انقلاب
بی کے قدر ہے منسوخ ہوسکتی ہے۔ خیالی منصوبوں سے منسوخ نہیں ہوسکتی۔ ذاتی ملکیت کے قیات کی شیعت سے
بی کے قدر ہے منسوخ موسکتی ہے۔ خیالی منصوبوں سے منسوخ نہیں ہوسکتی۔ ذاتی ملکیت کے قیات کی شیعت سے
بی کے قدر ہے منسوخ می موسکتی ہے۔ خیالی منصوبوں سے منسوخ نہیں ہوسکتی۔ ذاتی ملکیت کی شیعت سے
بی کے قدر ہے منسوخ می موسکتی ہے۔ خیالی منصوبوں سے منسوخ نہیں ہوسکتی۔ ذاتی ملکیت کی شیعت سے
بی کے تو ای ملکیت کی ہونسٹ تی کی ہونوں می مورد دی ہے۔ اس خواصت تا دینے انجام دے گا۔

وہ تحریک ص کا شعود ہم نے اپنے ذمبؤں میں ایک ادفع تفقد کے طور پرمتیبن کر دیا ہے خود حقیقات سنے گی۔ لیکن بیعمل بڑا کھن اور طویل ہوگا۔ دا بھنا صفالال

معف حلفؤل كاخيال ہے كە كميونزم حيان انسانى كى اخرى منزل يا زندگى كا آخرى مفضه ہے۔ مگرمارکس کواس قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں گفتی -اس کے نزدیک کمبونزم" تا ریخ ارتفاد كا أكلا قدم سے - ايك جفيقى اور لازمى شرط لبشركى آزادى اورتعير نوكى - ليك كمبونزم السانى ارتفادی بجائے خودمنزل نبیں ہے " رصنها) بلاوہ منتقبل فریب کی لازی فنول اور اس كاحرى اصول ہے " اب تك انسان كا زيادہ وقت زند كي كرنے كے بجائے ذرائع زندگا گفراهمی میں مرف بواسے -اس اعتبارسے انساق اور حیوان کے حیاتی عمل میں نوعیت كانبيس عكدورج كا فرق رنا ہے- البنز كميونز م كے دور بي انسان پہلى مارسي مجانسان بين كا- آذادا ورخود مختّا د نوع - لهذا كميونزم عبارت بعد : ذات كى ياز يا بي اولالنان كى ابنى جانب مراحبت كا -" ابك مكل اورشعورى مراحبت جوسالقد ترقبول كى تمام دولت كوا بين الدر مبذب كرك كى - كميونزم بور س طور ير ترقى يا فنة فطرنثيت ( MATURALISM) كى حيثيبت سے حب بشر ہے اور بودى طور برتر تى يافت حب بشرى حيثيت سے فطرتيت ہے۔وہ انسان اور نجر اور انسان اور انسان کے در میان دشمنی کا واضح مل ہے۔وجود اورج بر،معروصنیت اودا قرار دات ، ازادی اوراحتیاع ،جرا وداختیاداود فرد اورنوع کے باہی تضاد کا سچاحل ہے"۔ رصعا)

مارکس نے پہلے مرمایہ داری معیشت میں بریگا گا دات کے مختلف عوامل ومظاہر
کی نشا ندمی کی بجراً ن کا دست ذاتی ملکبت اور نشام زرسے بخور ااور تبایا کہ انسان کی
شخصبت اور نمیم فی صلاحیت ، اس کے فکروعمل ، اس کے اطلاق واحماسات پر ان
کاکٹنا مہلک اگر پڑتا ہے اور تب ان سے بیمنطقی نیجر نکالاکہ سماجی انقلاب لائے بغیر اور
کمیونسٹ معاشرہ تا کام کے بغیر انسان کی مادی اور روحانی نجات نہیں ہوسکتی۔ ماکمی علی

کی دوسے انسان کی نوعی زندگی کے ارتفاکی فادمی شرط تحییل ذات ہے بجھیل ذات کی فادمی شرط تحییل ذات ہے اور عمل پر بردا اللہ منظام را اللہ منظام منظام را اللہ منظام منظام را اللہ منظام منظام منظام را اللہ منظام منظا

and the second second second

## فريدرك اليكلز

بن دنوں کا دل مادکس اقتصادیات ، کیونزم اورانقلاب فرانس کی تا دیج کے مطابع سے بیا میں بھررہا نفا ، جرمتی کا ایک اولیے قد کا خوش رو نوجوان ما پخشرسے بیرس آیا اور دس دن تک مادکس کا مہان رہا - اس نوجوان کا نام فریڈرک ، چھڑ نفا ۔ وہ کا دل مادکس یہ ایک بادکولون میں اس وقت ملافقا جب مادکس دھا اسٹن ڈاکٹونگ کا ایڈیٹر نفاظ بر بطانت بھی ایک بادکولون میں مہوئی گئی ۔ المبتہ اس دوران میں ایکٹرنے وقا فوقت جو معنوں ہے وہ مادکس کی نظرے وقا فوقت جو معنوں ہے وہ مادکس کی نظرے کرانسین دسالے میں ایکٹر نے جو معنوں ہے مند مادکس کی نظرے گزرے کے جو معنوں ہے باتھ مادکس کی نظرے گزرے کے جو معنوں ہے باتھ مادکس نے ان کو بھی بہت ہے نہ کہا تھا اورا پیکلزت یا قاعدہ خطو کہا بت شروع کوی مند مند مادکس ہیا معنی معنا میں ان کی پائیرار اور بے مثال دوستی کا سبب ہے ۔ مادکس ہیا بار ایک ایسٹری معنا میں ان کی پائیرار اور بے مثال دوستی کا سبب ہے ۔ مادکس ہیا بار ایک ایسٹری معنا میں ان کی پائیرار اور بے مثال دوستی کا سبب ہے ۔ مادکس ہیا البتہ وہ ان نظر بات تک اپنے ڈا تی تجربے اور مطالے سے ایک دوسری دا ہستواتھا آیا کہا ایس کے انقلابی لظر بات سے موتی صدی آلفائی کو تا تھا کی بنیا دیا ہت ہوئی جو مرتے دم بہنی بنیا دیا ہت ہوئی جو مرتے دم بہنی نا خائم رہی ۔

فريدك اينظز مع رنومر- ۱ مه كوموبر رصائ كمضلع " وويري "كالنبر" ايي"

بیں بیدا ہوا۔ برعلاقہ صنعتی اعتبارسے اگر جرمنی کا دنا شائر تھا تو مذہبی کر تی میں کلیسائے روم کی ہمسری کرتا تھا۔ اس بذہبی جنون کوسل مالک ، سرکاری افسراور بادری خوب خوب ہوا دینے رہتے تھے جو لوگ مذہبی تقریبوں میں اثر کی شہوتے یا جن کے بارے بی بہتر جبنا کہ ناول پڑھتے ہیں آن کو برحتی اورب دین کرکر مطبون کیا جاتا کہ اورب دین کرکر مطبون کیا جاتا تھا۔ اینگر کا باب ایک دولت مندصنعت کا رتھا لیکن کا دل مارکس کے باب کے برعکس انہا بیت منعصب ، قدامت پرست ، ورجا بر ۔ المبت ماس کی مال وانوں ملیفرکا بڑا کے برعکس انہا بیت منعصب ، قدامت پرست ، ورجا بر ۔ المبت ماس کی مال وانوں ملیفرکا بڑا مشوق تھا۔ اینگر افران میں میں میں میں اور جا بر اور مال کا بہت چیں تھا۔ زندہ دل مشوق تھا۔ اینگر اکھ بہت چیں تھا تھا۔ زندہ دل موش مزاجی اور علوم وفون سے گہری دلی ہی سب سے بڑا ، اور مال کا بہت چیں تھا۔ زندہ دل موش مزاجی اور علوم وفون سے گہری دلی ہی اینگر کو مال سے ورثے میں ماریقی۔

اینکرچده برس کی عمر تک ایک مقامی اسکول می تعیم پانا را دیکن و وا سکا ماحول می شهرا و درگھرسے مختلف ندخفا - چنا کی اینگرسنا یا کرنا خفا کرا یک دوزکسی لوک نے استادت پوچا کہ گوکٹے کون خفا تواس نے جواب دیا کہ دسریہ ، ہے دین - مگرا یکن پران سخت گرلوں کا امثا افزاس نے جواب دیا کہ دسریہ ، ہے دین - مگرا یکن پران سخت گرلوں کا امثا افزام ہوا ۔ وہ ناول ، اضافے ، ڈرا مے اورنظموں کی کنا ہیں بچیک پی پر بیڑھتا تھا ۔ کا دائون بناتا ، گانے مکمننا اور سکننا ، گھر سواری کرتا ، شمنئیر زنی سیکستا ، بیراکی کرنا اور باپ کی ڈوائٹ ڈیپٹ کو بالکل خاطریس مذلاتا تھا ۔

اکتوبرمهم ۱ د بی اسکان کو بهسا برشهر ایلبر فلا کے سکول بیں داخل کر دیا گیا۔ پر
اسکول جرسی کی بہترین درس گا ہوں بیں شمار مہونا تھا لیکن وار کی د نیا بھی کم رجعت پرسنت
مزعنی - بھیر لطف بر کر بایب نے اس کی خود مری ا ورمینہ زوری کو لگام دینے کے ہے ایگر بیگلا
کو ایک با دری کی نگرانی میں دسے دیا۔ مگر انجیبل کے بغور مطالعے نے اس کو مذمہ سے
اور برگشتہ کر دیا۔ جیا بی اس نے ایک خط میں مکھا کہ ؛

" بين جا تناموں كرگھر بر مجھے ہے انتہا پرائ نيوں كا سا مناكر ، پڑے گايلن

ی اپنے ایمان والقان کو اس ڈرسے قربان نہیں کرسکنا ۔ جب سوال اُ دادی خیال کے فقط کا ہو توسی ہر چیز کے خلاف احتجاج کروں کا ۔ ایکٹونے اسکول ہر جیعیات اکیر شری اور ہونا نی ، الاجین اور الما لؤی ادب کا مطالع بہت ہی ملک کرکیا ۔ اس فے ہونا نی زبان ہی ایک نظم بھی بھی جو اسکول کی تقریب ہی بھر حمی اور بہت ہی ملک کرکیا ۔ اس فے ہونا نی زبان ہی ایک نظم بھی بھی جو اسکول کی تقریب ہی پڑھی اور بہت ہی سکا کرکیا ۔ اس فے ہونا فی زبان ہی ایک نظم بھی بھی جو اسکول کی تقریب ہی باپ نے اسکول کی تعیم می مکل نہ ہونے دی اور اس کو زبردستی اپنی فیکٹری کے کا موں ہیں باپ نے اسکول کی تعیم می مکل نہ ہونے دی اور اس کو زبردستی اپنی فیکٹری کے کا موں ہیں باکل نہیں گئے تنی بلکہ وہ اپنی زبادہ وقت تاریخ ، فلسے ، ا دی اور اسانیات کی کٹی بیں پڑھنے میں صرف کرتا تھ ، با چوشو ملکمتنا رہنا تھا ۔ البند فیکٹری بیں کام کرنے سے یہ فائدہ مزود ہوا کر اس کو مزدوروں کے حالات کو قریب سے دکھنے کا موقع مل گیا۔ ایک سال کے لبد اس کو تہر بر ہی کی ایک بھر مرد ہی کہ بھی دیا گیا ۔

ا بیگازگوز بنیرسیکف کا بهت شوق تفاچنانچ بریمین کے جیام کے زمانے میں اس نے انگرزی ، بہب نوی ، پرتگالی ، فرانسیسی ، ولندیزی ، اطالوی حتی کہ فارسی زمان ہی کی انگرزی ، بہب نوی ، پرتگالی ، فرانسیسی ، ولندیزی ، اطالوی حتی کہ فارسی زمان ہی کی کی انگر ہی ہی خطیس تفریب کا گھری زبابنی استعال کرتا تفا ۔ مثلاً اپنیہی مادیا کو وہ ایک خطیس کھنا ہے کہ

" بنی تنہیں بی خواکئ ز بافل ہیں لکھ دوا ہول بلندا اب ہیں انگریزی استعال کروں کا باہراطا لوی جربٹری حبین ، نرم اور نازک زبان ہے میں کے الفاظ کی خوبصوں ہوتا ہیں باہر ہوں جوبوں محسوس ہوتا ہوں جوبوں محسوس ہوتا ہوں جوبوں محسوس ہوتا ہوں ہوتا ہوا درختوں میں سے گزررہی ہے یا برانگا لی جس پر ہر بابی سے ڈھے ہوئے ساحل پر سمندری موصول کے تنہیز وں گی اوا زکا گان ہوتا ہے یا فرانسی جس سے جستے کے شرطے ہما والی اوا زین ملتی ہیں ۔'

بربین تجادتی بندرگاه منی جہاں مختلف طکوں کے جہان اورجہازی اکنے رہے تھے۔
انگلز کو اِن جہاز بول سے فرانس اورسوئر ٹر دلبیٹر کی وہ مطبوعات بھی بل جاتی تخفیں جن کا
د اخلہ جرمنی میں بند تفا - اس غیر طکی انقلابی ادب سے اینگلز کے احتجاج اور مرکشی کے جذب کو
اور تقویت ملی - اپریل ۴۹ ۱۹ وکے ایک خطیب وہ اپنے دوست کو گھتا ہے کہ سجب می گالان حاتا ہوں اور میری نظر جرمنی کے شاہی نشان پر بڑتی ہے تو اُڑا دی کی دورے تھے تو پا دیتی ہے۔
ہردوز جب بیں اخبار برط حتنا مہوں تو میری لگاہی اُ دادی کے فروغ کی اطلاعیں تلاش کرنے
مگتی ہیں - برخیالات میری نظروں میں دکہ انتے ہیں اور دفیا نوسی پا دریوں کی ٹو ہیں اور دب دوں کا مذاتی آؤا نے گئے ہیں یہ

استگذیرمی کے میاسی مالات پر میں تجری کرفے سے نہیں چرکنا۔ مثلاً ایک خطیں لکھنا ہے کہ وہی بادث ہ جس نے ۱۸۱۵ میں ڈر کے مالدے اپنی د حایا سے وعدہ کیا تھا کہ اگرتم ہے اس جنیا ل سے نکلوا دو تومئی تنہیں آئین دول گا ، اس گھا مرشم رہے ہوے داندہ دیگاہ بادشتاہ نے اب اعلان کیا ہے کہ مجرسے اب کوئی شخص آئین کی توقع مذکرے۔ میک اس سے سخت نفرت کرنا ہوں۔ اس بدمعاش برخدا کی بجٹ کا رمو۔ ۱۱۸ اوا و د ۱۸ مادا و کے درمیاں شاہی جرائم اننے زیادہ ہو گئے ہیں جننے کھی نہ تھے۔ یہاں کا ہر وال ریا صدت بھائی کامشنی سے ا

ان دنون شاہی استبداد کے خلاف ادہوں کی ایک تخریب نوجوان جرمی کا مست جل دہی تقی ۔ اس تخریب کا رہنا مشہور شاعر یا ہے تھا۔ اسکیلز ۱۹۸۹ دہیں اس تخریب کا رہنا مشہور شاعر یا ہے تھا۔ اسکیلز ۱۹۸۹ دہیں اس تخریب سے والبند ہوگی اور ہیمبرگ کے اضار شیل گراف ہیں فریڈرک می دالڈ کے فرمنی نام سے نظیس اور مضاہیں مکھنے لگا۔ یوں تو اس کی سب لفھوں میں دجوشیلی سے متنا اثر ہوکر کھی گرسے دومضاہیں ہی وہ ادب اور آزادی کی تو ہستی ہے اور مضاہیں ہیں وہ ادب اور آزادی کی تو ہستی ہے اور مضاہیں ہیں وہ ادب اور آزندگی کے گہرسے دربطے پر زور در نیا ہے۔ دیکن اس کے دومضا میں البیے نظیمی سے صوبر دھا تھی کے

صنعتی صلفوں بیں سنسنی بھیل گئے۔ ان معنمونوں بی استگزنے اپنے آبائی وطن کی دقی توسی و دہشریت ، انعصب اور کھڑی برکھی شفید کی تنی مگراس سے کہیں ذیارہ سیخت علاجی میں بارمین اسکے سما بی حالات پر منی ہے تھر کے اس بھیدی نے اپنے مطابین ہیں مردوروں کے مصاب کا مواز نہ فیکر می کم ماکوں اور تاجروں کی خوشحال سے کیا تقا آ۔ و و پر تل کے بچلے مبتقوں بالخصوص فیکھی کے مزدوروں بی مشد بد خربت بائی جاتی ہے ۔ جذا م او پر بھی بے کی بھیا رہاں ان بیس نا قابل بقین حدیک عام بیں۔ فقط ایلر فیلیڈ بی جاتی ہے ، جذا م او پر بھی بی بیارہ بی ان ایس بی نا قابل بقین حدیک عام بیں۔ فقط ایلر فیلیڈ بی جاتی ہوں کی بیارہ بی بیارہ بی بیارہ بی بیارہ بی بیارہ بی بیارہ بیارہ بی بیارہ بی

ان دسانوں میں اینگاز کو ڈیوڈ اسٹراؤس کی کتاب سے جات میں کو پڑھنے کا موقع ملا اور ملا مدنسب کے تشبکہ داروں کے بارے میں اس کے خبالات اور پختا ہوگئے۔ تب اس نے پلل مطالعہ شروع کیا اور مادکس کی طرح وہ ہی ہیں کے تاریخی ادتفاء کے تصوّرت ہیں۔ منا نزی مدت پوری کرنے کے لئے برل منا نزی مدت پوری کرنے کے لئے برل منا نزی مدت پوری کرنے کے لئے برل مانا پڑا - وہاں اینگلز فی حرب کی مہارت حاصل کرنے کے علا وہ یو نبورسٹی کے اینکیوں بر میں شرک ہوتا - وہاں اینگلز فی حرب کی مہارت حاصل کرنے کے علا وہ یو نبورسٹی کے اینکیوں بر میں شرک ہوتا - وہاں اینگلز فی حرب کی مہارت حاصل کرنے کے علا وہ یو نبورسٹی کے اینکیوں بر میں شامل میں انتا ورک حاصل کر دیا کہ اس نے سیل کے جانشیں پروفیرٹ بینگ کے مطابق بی شامل کے جانشیں پروفیرٹ بینگ کے مطاب کی تعیادات کی نفی کرتا ہا گئی رسالے تکے۔ مطاف موسی اینکی رسالے تکے۔ مطاف موسی اینکی رسالے تکے۔ ان درسا ہوں میں اینکی رسالے تکے۔ ان درسا ہوں میں اینکی رسالے تکے۔ ان درسا ہوں میں اینکی شرزور جا بت کی تعیادات کی نفی کرتا ہا گئی رسالے تکے۔ ان درسا ہوں میں اینکی رسالے تکے۔ ان درسا ہوں میں اینکی دور جا بیت کی تعیادات کی نفی کرتا ہیں کی سیاسی خیالات اور درہا ہیت کی تھی۔ لیکن اس کے سیاسی خیالات اور دیا ہوں کی اینکی درسان میں اینکی دربار پر سست ہوگیا تھا ہوں گئی۔ لیکن اس کے سیاسی خیالات اور دیا ہوت کی تعیادات کی تعیادات کی تعیادات کی تعیادات کی تعیادات کی تعیادات کی کو سیاسی خیالات اور دیا ہوں میں اینکی دیا کہ میں اینکی کی تعیادات کی تعیادات

رباست کے نظریے پر اعتزا صات بسی کے تھے اور مکھانٹا کہ بعض اوقات ہیں جوتا کا اخذ کرتا ہے وہ درست نہیں مہوتے رشیدنگ کے معاف ابیکا نے جومشا میں مکھان ہیں بہیں سے زبادہ فوٹر باخ کا اٹرنظرا تناہے - اس ہے کہ مہیں کے دوسرے ادادت مندوں کی طرح ابیکن نے بھی فوٹر ابنے کے ما دی فلسفے کا بڑا پڑھومش خیرمندم کیا تنا۔

ا ببنگزیمی مادکس کی ما مذفلسے کومعا شرے کی تغیروا صلاے کے لئے ایک ارا مدحربہ سمجنا غنا مذکر دہنی عیاشی کا وسیلہ۔ وہ فلسف سے جہوریت کی حبوجہد کو ا گے بڑھانے کا کام لبنا چا بتنا غنا جا بچ سنبلنگ اور الہام " والے معنمون کوختم کرتے ہوئے اس نے مکھافنا کہ " بم کارٹ نیا جا بینا غنا جا بچ سنبلنگ اور الہام " والے معنمون کوختم کرتے ہوئے اس نے مکھافنا کہ " بم کارٹ نے نول میں گئت بیت ہوم انا چا ہیں ۔ میں بلاخوف وضطر دہنمی کی بھیا کہ آگھوں میں آئی بین کہ اور اکو وقت تک مقابل کرنا چلہ ہے جنلیم فیصلے کا آگھوں میں آئی بین جا میں ۔ اور اکو وقت تک مقابل کرنا چلہ ہے جنلیم فیصلے کا دن قریب ہے۔ قرموں کی جنگ شروع ہونے والی سے اور فتح ہاری ہوگ۔

اجگز نے شیانگ کے خلاف جومصابین تکھے انہوں نے دشمن دوست سب کوچونکا دیا۔
قدامت پرست اخباروں نے اس نامعلوم مصنون نگا ر پر بخت تھے کئے البنڈ روشن خیال ملقوں ہیں ان مصامین کو بہت لیسند کیا گیا ۔ ۔ ار نلڈرگوئے کو حب پنڈ جا کہ پر تخالم کے خلابی '' داکٹر ا جگز '' کہ کرانل کے خلابی '' داکٹر ا جگز '' کہ کرانل کے خلابی '' داکٹر ا جگز '' کہ کرانل کیا ۔ ا چگز نے نئے ہے اور ان کے خلابی '' داکٹر ا جگز '' کہ کرانل کیا ۔ ا چگز نے نئے ہے اور ان دوں شاہی توپ خانے میں ترمیب ماصل کر دیا ہوں ۔ لہذا ہم بائی کرکے مجے اس خطا بسسے معاف رکھنے '' ا جگز بران ہم ہی کہونسے موکئی نشا البنڈ بہ خیالی کیونزم بخی جو ان دنوں فرانس ا ورج منی کے نوج انوں ہی بہونسی میں ہوں اور ہی ہی کہونسی میں ہوگی نشا البنڈ بہ خیالی کیونزم بخی جو ان دنوں فرانس ا ورج منی کے نوج انوں ہی بہونسی میں ہوگی نشا البنڈ بہ خیالی کیونزم بخی جو ان دنوں فرانس ا ورج منی کے نوج انوں ہی بہونسی میں ہوئی ہی ۔ ایکھنوص میں کے بہید وی میں ہمین مقبول ہو د ہی ہی۔

میں زمانے میں انگلزنے رصائنٹن ڈائی ٹؤنگ ہی بھی مکھنا شروے کیا اورا کی طوائغ مسمی رڈمیہ کے عنوان سے شائع کی -اس نظم میں جواحتساب اورمذمیں تا دواداری کے خلاف صدائے امتحاج بھی ا بیگزنے کا دل مادکس کوہبینت مرانا نشاحاں نکہ اس وفت وہ مادکس سے ملاہبی نزنخا۔

كالى مبنووك والانثرا ثركا بدمك زور كموثرا

بيرا مواس--

وه نه فدم جانتاه نه دمکی جدم مرب مجانکتا ہے

الولا اس كے باؤں سي كما في ملى بے

وه يا مخول كوسوابي ليراناب

ا وراول محسوس موتا ہے کہ وہ عسریں

أسمان كممضبوط في كوننابول سمين اكمار بينك كا-

فوجی ترسیت ستبرم می او میں ضم موگئی تو استگلز کو گھر جا با پڑا ۔ اس کے انقلا فی نظریات

کسی سے چینے دیتے ۔ لبذا باب نے اس خیال سے کہ اینگلز جرمنی کی سیاسی مرگرمیوں میں تو فرم منہ مونے پائے ۔ اس کو ما پخسر بھیے دیا جہاں اس کی ایک سوتی میں تھی ۔ استگلز نے بھی باب کی نظر ول سے دولدر سنے ہی میں عافیت مجمی اور توم برم میں اور اور ہوگیا۔

اینگلز جی وقت لندن بیں وار و مہوا تومعاشی بحران کی دجسے برطا نیسے مزدوروں

ی بڑی ہے جی بی بھی بی بی میں ۔ مرطرف برط مالوں کا زور نفا ۔ بکہ مائی برا ما دہ کر رہے

ی بر جی ہے بھی ہوئی تھی ۔ مرطرف برط مالوں کا زور نفا ۔ بکہ مائی سرا ما دہ کر رہے

تھی ہو جگی جیس اور چار السٹ تحریک کے راہ خام زدوروں کو اس بات پر آ ما دہ کر رہے

تھے کہ وہ اپنے سیاسی مطالبات متوافے کے لئے با قاعدہ جدوجہد شروع کرو ۔ اشکلز فی الخود میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ وہ مزدور است دالیا قائم کیا اور مزدور ورتح کی کے مطالع میں معروف ہوگی ۔ وہ مزدور اسینوں میں گھوننا ۔ مزدوروں کے گھروں میں جا کہ میں معروف ہوگی ۔ وہ مزدور اسینوں میں بھوننا اور ان کے ملیسوں میں شرک ہوتا نفا۔

ان سے بات جسیت کرتا ۔ ان کے کلیوں میں بھوننا اور ان کے ملیسوں میں شرک ہوتا نفا۔

اسی اثنا بی اس نے لندن ، بریڈ فورڈ ، لیدڈ اورد ومرسے صنعتی تہروں کے دور سے بھی کئے اور وہاں کے مزدوروں کی زندگی کے حالات سے براہ داست وافنیت حاصل کی ۔ اورنب اس نے دسمبرمی کا دل مادکس کے اخبار دھا منش ذائی تونگ بی مسلسل پانچ مطابین برطانیہ کی مزدور تخریک پر مکھے۔ امبیگازنے دا برط اووین کے سوفنلسے ادادت مندوں سے بھی دا ہ ورسم پردا کی اورنگے اخبار د اورس مادہ دا مدہ سامی دا ہ ورسم پردا کی اورنگے اخبار د اورس مرمنی اورسو مُرز دلبینڈ کی سوفنلسٹ نحر یکوں اور فلسفیا مانظر لوی پرمضمون میں فرانس ، جرمنی اورسو مُرز دلبینڈ کی سوفنلسٹ نحر یکوں اور فلسفیا مانظر لوی پرمضمون میں فرانس ، جرمنی اورسو مُرز دلبینڈ کی سوفنلسٹ نحر یکوں اور فلسفیا مانظر لوی پرمضمون میں نہ کی شرائی ۔

برطا نبر کی مزدور تحریک پر نبهرو کرتے ہوئے ایٹگاز نے تکھا تھا کہ مزدوروں کو اپنی اجھا می قوت کا احساس ہونے لگاہے لبکن ابھی تک ان کی تنظیم بہت نا قص ہے۔ جا دلشٹوں نے دمنیا کی میں دبیک ہے اور وہ اس علط فہی ہیں مبتلا ہیں کہ انقلاب قا نونی ذرائع سے بربا ہوسکتاہے ماں تکہ برجیزعمی طور پر محال ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۱۸۲۲۔ اوکی تحریک سے بہسبق ملتاہے کہ انقلاب پڑ امن طرافیزں سے بھی نہیں اسکتا اور پر وننا دیر کی ما دی حالت موجودہ غیر فطری صورت احوال کو زیر دستی منسوخ کر نے اور امراد اور صنعتی اثرا فیر کا تخت میں سے مدوح رسکتی ہے '' تھے

انبی دنوں اسکر کی ملاقات میری برنزنامی ابک اکرش لوکی سے ہوئی جو اسکرنے
یا ہا کی فیکٹری میں کلرک تفی - اسکرن میری برنز ہی کے سائقہ مزدود استیوں میں الخفوق
الرش استیوں میں جا یا کرتا تفا - یہ ملاقات رفتہ رفتہ دوستی اود کھیر گہری محبت میں
ائٹریل ہوگئی اور اسکرنے میری برنزمے شادی کرلی -

مزدوروں کے حالات زندگی کے مشاہدے ، مزدور تحریک سے والبننگی اورجا الشٹ

Fredrick Engels - Biography . P. 36 Moscow, 1974 .

اورسوشسط دمنها و سعیمل جول کے باعث استان کے خبالات آسمند آست پختہونے لئے۔ اس نے افتصادیات کے نظر باتی بہوؤں سے آگا ہی کی خاطر ایڈم آسمنی ، دیکارڈو ، مالینسس او رہنتم کی کتا ہیں پڑھیں۔ سرکا دی دبورتوں کو کھنٹا لا اور برطانیہ کے خیال سوشلسٹوں را برث اووین ، جما میہن ، جاج کن ، برسے ، جان گرسے اور بار بنی وغیرہ نے مرمایہ دادی نظام پرجواعتراضات کے نظے ۔ آن سے بھی استفادہ کیا ۔ اس مطالدا ود فرانی تجرب کا نجوڑ وہ مطابین ہیں جر انبگاز نے برطانیہ کے دوران قیام میں جرمتی اور سوشر دائی تجرب کا نجوڑ وہ مطابین ہیں جر انبگاز نے برطانیہ کے دوران قیام میں جرمتی اور سوشر دائیا کے اخیاد وں میں تکھے ۔ ان مطابین ہیں اس نے مرمایہ دادا د مقابلے کے انسانیت کش تنائے ، مالینس کے آبادی کے نظر سے تنہیں کی جرمانی کران ، آجر تول کے انسانیت کش تنائے ، مالینس کے آبادی کے نظر سے تنہیں کھیے۔ ان مطابق کی دوران ، آجر تول کے افوق اور سائنس کی تر تی پر سوشلسٹ نقط نظر سے تنہیں کھیے ۔

برطانيه كے مزدور اس وقت تک فرانس اورجرمنی كی سوشلسٹ نخر کموںسے بائل أف تح بلذا البكن في اس كمي كويود اكرف ك لفي الرف او وبن كيسوشلسد اخبار" نني اخلاقي دنيا "ميكى مفاين مكع اوداس نتج برينيا كميوز مكسى مخصوص مك كى قرى تريك بني ہے بلد بین الا قوامی انقلابی تحریک سے اور تمام انقلاب پندوں کو اس میں شرکے ہو، پڑیا۔ ائن لے جرمنی اور فرانس کی کمیونسٹ تخریکوں کا لجزیہ کرنے کے بعدیہ خیال ظاہر کیا کہ: " بورب كے نين برسے اور مبذب ملك -- برطانيد ، فرانس اورجرمى ال نينج پربيني بي كرسما جي منظيمات كا ايك ما مع انقلاب جوا ملاك كے اثر آك يرميني بوايك فدى اورناكزير صرورت بن كياسه ينتنج قابل عورسهك نينول ملك اس تك عداجدا راست سع بهني بين بي حقيقت حال اس بات كا ثبوت سبے کہ کمیونزم انگریز باکسی دومری قوم کی مخصوص حالت کا پنج بنہیں ہے عكم حديد تبدير كي عام صدا فتول سه ماخود ب . . . . . . بلذا تين قوموں کو ایک دومرے کو سمجھتا چاہیے اورجاننا چاہیے کہ وہ کس مدنک

ابک دومرے سے اتفاق کرتی ہیں اورکس حدثک اتفاق نہیں کرنیں۔ دھ اس مسی موہ مرا میں انبیکر مندن حاکر ان جرمن کمیونسٹوں سے ملاجہوں نے بھاگ کر برطانہ میں بناہ ای بختی ۔ وہ ابک خفیہ جاعت — انصاف پسند دیگ — کے دکن تخف ان میں بناہ ای بختی ۔ وہ ابک خفیہ جاعت — انصاف پسند دیگ — کے دکن تخف ان میں سے ابک پرلیس مزدود نفا ، دومراموجی اور تبیرا گھڑی ساز۔ انبیگز دکھتا ہے کہ وہ پیلے انقلابی پرولتا دید نفط جن سے میک ملا ۔ مہارے خبالات میں مرجب کہ بہت فرق نفاء مثلاً وہ تنگ نظر مسا واتی کمیونزم کا شکا دینے تو میں ننگ نظر فلسفیار نظرود میں مبتلا نفاء لیکن ان نبیول سیج انسا نول کی شخصیبنوں نے مجد پر گہرا اثر چیوٹرا ۔ میں جواجی انسان بینے کی خواش سے آگے نہیں بڑھا تھا ۔ ایکن معونت کے تابیک انسان بینے کی ورث کے دونت دی کہ دونت کی دعونت دی کہتا ہوئے کی دون کے دونت دی کہتا ہوئے کی دون کے دلات تھا۔

برطانبهی کے فیام کے دوران میں اسٹگرنے آرنگ دھوے اور کا دل مارکس کے رسالے

کے لئے "علم افتقا وبایت کا تنقیدی جائزہ " مکھا - اس مفنمون میں انبگرنے بہلی بار مرمابدوادی
نظام اورعلم افتقا دبات برتاد بنی مادیت کی روشن میں تبصرہ کمیب بختا ، اسس اعتبارے بنگر
بہلا سوشنسٹ ہے جس نے سرمایہ دارانہ معان رہے کے معاشی دشنوں کو تاریخی ما دبیت
کے اگن احکولوں ہر بر کھا جو بعد میں مارکسزم کی اساس قراد بائے۔ وہ سرمایہ دارانہ علم
افتقا دبات کو مدولت مندی کا مہنر" قراد دبنا ہے۔ " جس کی ابروثوں پر نہایت گھاؤی

ا تے جاتے ہیں دیا ننڈادی سے اتنا ہی دُور سونے جاتے ہیں "

انیکلز نے اس مقالے میں مرکنٹائی سسٹم اور آزاد تنجارت کے نظریوں کو بھی جانچا
اور نبایا کرفئیٹری کے نظام نے کس طرح خاندان کی وصدت کو درہم برہم کردیا ہے اور
کس طرح ذراتی مفادات سما جی افذار برغاب آگئے ہیں گاس کے خیال میں نیا نظام بھر بھی
فبوڈ ل نظام سے بہنر ہے۔ کیونکہ وہ معاشرے کو اکٹے کی طرف ہے جا تہے اور ایک ضعانہ

نظام کے لئے راستہ ہموا دکر تاہے۔ سرمایہ وادطبط اور اس کے فیصنڈ ورچی یہ نہیں مانتے کہ اپنی تنام خود عرصنیوں کے باوجود وہ بنی نوع انسان کی اُفافی ترقی کے سلامیں ایک کوٹی ہیں۔ وہ اُس عظیم تبدیلی کے لئے زمین سازگا دکر دہے ہیں جس کی جا نب یہ صدی برخد دہی ہے۔ وہ اُس عظیم تبدیلی کے لئے ذمین سازگا دکر دہے ہیں جس کی جا نب یہ صدی برخد دہی ہے۔ دہ اُس عظیم تبدیلی کے انسان کی مفاہمت نیچ کے ساتھ اور خود اچنے ساتھ اور خود اچنے ساتھ " و سرما ہے ۔ دہ ک

قدر (Value) کی بحث بی اسکاز قدد استعمال (Value) کی بحث بی اسکاز قدد استعمال (Value) اورقدر تناوله و کی بخت بی اسکاز قدد اورقدر تناوله و کی بخت بی اسکان اور قدر تناوله اوران دیت کے باہمی دشتے کا نام ہے۔ افاد سبت ہر شے کی بنیادی خصوصیہ سب سے حب کہ قدر تناوله اس کی ثانوی حقیقت ہے۔

اسپگزاس تظریب سے اتفاق کرتا ہے کہ سمر ما بہ ذخرہ شدہ مست بھالین یا المناق محسنت ہوا ہیں کام نہیں کرتی بلک قدرتی چڑوں کی ترتیب ، تشکیل ا ودا ذمر تو کھلی ہے ہوتی ہے ۔ " پس پیدا وا دہی فقط دوعفر بروے کا د استے ہیں۔ اول نچ دوئم انسان ۔ انسان جوجانی اود دوحانی دو نول قسم کی محسنت پر قاد دہ ہے " انبگلز کے نزدیک انسان جوجانی اود دوحانی دو نول قسم کی محسنت پر قاد دہ ہے " انبگلز کے نزدیک پیدا وا در کا سب سے اہم عفر محسنت ہے ۔ . . . . . " دولت کا مخرج اور مبنع مگروا یا کہ نفام ہیں پہلے تو مرما یہ اور عند کا فرق قائم کیا گیا حالانگر مرما یہ خود و خرہ شدہ محسنت کی پیدا وا دکو ایک دو مرسے کا حریف بنا دیا گیا ۔ ایک اس کے بعد محسا کر دیا گیا ۔ ایک دو مرسے کا حریف بنا دیا گیا ۔ ایک دو مرسے سے عدا کر دیا گیا اور اس کے سا تو مزدود کی اجرت کو باز ادی مقابلا کا تخت ہو دو مرسے سے عدا کر دیا گیا اور اس کے سا تو مزدود کی اجرت کی باز ادی مقابلا کا تخت ہو ماٹ گی ۔ محسنت خود ا بناصلہ بن جائے گی اور حدث کی اجرت کی اصل نوعیت صاف نظر آئے لگے گی اور وہ بہ ہے کہ پیدا وا دکی لاگت کا الخصار بحسنت پر ہے" ۔ در میا یہ فرمیان جو حدلی در شد یا یا جا تا ہے ۔ انبگان نے اس کی مقابلہ اور اجادہ دادی کے در میان جو حدلی در شد یا یا جا تا ہے۔ انبگان نے اس کی مقابلہ اور اجادہ دادی کے در میان جو حدلی در شد یا یا جا تا ہے۔ انبگان نے اس کی مقابلہ اور اجادہ دادی کے در میان جو حدلی در شد یا یا جا تا ہے۔ انبگان نے اس کی مقابلہ اور اجادہ دادی کے در میان جو حدلی در شد یا یا جا تا ہے۔ انبگان نے اس کی

وصنا صن کرتے ہوئے لکھا کہ مقابد اور مسابقت مرما بر دادمعا مترے کی مرشت ہے۔ قری صنعیف پرغالب اُ جا باہے۔ بڑی مجھی جھوٹی مجھی کو سینم کرجاتی ہے۔ بڑا صنعت کا دکو بڑا ابنیکر جھی تھی تھی کی سینم کرجاتی ہے۔ گر اجارہ دادی سے مقابلہ کی تعدنت کا دکو بڑا ابنیکر جھی تا ہے۔ گر اجارہ دادی سے مقابلہ کی تعدنت ختم نہیں ہوگی بلکہ برا ہر بڑھتی جائے گی ۔ اینگورکے نزدیک سرما بردادی نظام کی ناپا نیدادی اور دیوالیہ بن کا کھی اُنہوت معاشی مجران ہے جو ہردس پذرہ سال کے وقف سے پورے معاشرے کو اپنے جال میں بھینسا لینا ہے۔ طلب رسد کا سائھ نہیں دے سکتی ۔ کیونکہ ایک صنعت کا دکو دو سرے صنعت کا دکی قرت پداواد کی خرنہیں ہوتی۔ سکتی ۔ کیونکہ ایک صنعت کا دکو دو سرے صنعت کا دکی قرت پداواد کی خرنہیں ہوتی۔ بازادمال سے بھرماتے ہیں ، مقابلے کی دفتار اور نیز ہوجاتی سے لیکن خریدنے دانوں کی تعداد اور توت خریداس مناسبت سے نہیں بڑھتی، لہٰذا مقابلے کی تعدنت ختم کرنے کے لئے ذاتی اور توت خریداس مناسبت سے نہیں بڑھتی، لہٰذا مقابلے کی تعدنت ختم کرنے کے لئے ذاتی طکیبت کی لعدنت کوختم کرنا ہوگا۔

استبگزنے تقریب و و برس برطا نیمی گزارے - القلابی تربیت کی یہ مدت اس کے حق میں بہت معنبہ تابت ہوئی - وہ مزد وروں کی زندگی اُن کے مسائی اور ان کی حرکیوں ہی سے وافق نہیں ہؤا ملک اپنے علم و فراست سے اس نے انسان کے سائی ارتقارک قالوں کا مراغ بحی لگا باا ور محنت کشول کی نجات کے اصول اور صنالطے بحی وضع کرلئے ۔ مختقریہ کم برطا نیر کے فیام نے استخاص کی نجات کے اصول اور صنالطے بحی وضع کرلئے ۔ مختقریہ کم برطا نیر کے فیام نے استخاری فکرونظر کو وہی روشنی مجنی جومارکس کو پیرس کے قیام سے ماص موئی - استکار جرمنی والیس جائے ہوئے سنمبر بہ بہ ۱ دس دن کے لئے پیرس میں محبب میں گزارے مارکس سے ملتا اور تبادلہ میال کرنا فنا چنا نجے بر بہنچ کہ ان کے انقلابی نظریات ہی کیساں نہیں اور دور ان ملاقات میں ووثوں اس تنجے بر بہنچ کہ ان کے انقلابی نظریات ہی کیساں نہیں اور دور ان ملاقات کو عمل میں جبی وہ ایک دوسرے سے پور اپورا انفاق کرتے ہیں۔ اس کا مشتر کے سرکر مرکر میں اور ختم اس وقت ہوئی جب ان کی مشتر کے سرکر مرکر میں اور ختم اس وقت ہوئی جب ان کی مشتر کے سرکر مرکز میں اور ختم اس وقت ہوئی جب ان کی مشتر کے دارمار نے سے میں اور ختم اس وقت ہوئی وہ ایک ان کی مشتر کے سرکر میں اور ختم اس وقت ہوئی جب ان کی مشتر کے دارمار نے سے میں اور ختم اس وقت ہوئی جب ان کی ان کی ان کی ان کی مشتر کے دارمار نے سے میں اور ختم اس وقت ہوئی جب ان کی ان کی میں اور ختم اس وقت ہوئی جب ان کی مشتر کے دارمار نے سے میں اور ختم اس وقت ہوئی جب ان کی میں دور کو مارکس کی میت کوفیر میں آتا را

## ماركس اورا يكركي بهلي تصيفات

مارکس اور البکلز دونوں " بنگ کیلیای کلب اسے والبت رہ چکے تھے ۔ کلب کے ایم گرام رکن برونوبا رُسے مارکس کے دوستان تعلقات بھی تھے ۔ بر دنو بار کون یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھا آبانقا ۔ لیکن حکومت نے جب اس کوما دیج ۱۲۸ ۱۱ و بی انجیل پر اعتراض کرنے کی باد ان میں ملازمت سے برطرف کر دیا تو با بُرنے وسمبر ۱۲۸ ۱۱ درسال "جرس لشریری گزت" کے نام سے جاری کیا ۔ اس وقت تک مارکس نوجو ان سیکل پرستوں سے نظریاتی طور پریست دور ہوجیکا تفا ۔ وجریری کہ مارکس کامبلان اقتصادیات اور سیاسیات کاطرف بڑھا تو بردوارا اور اس کے رفقا سیاست سے کنا رہ کش ہوکر" خالص فلسفہ" " خالص نظریہ" اور تعلق تنجید" میں بینا ہ تلاتش کرنے لگے۔ وہ یہ کہنے سے بھی بازندا کے تقد کرتا دیج کے معارعوام نہیں بلکہ چند برگزیدہ افراد ہوتے ہیں ۔ چٹالچ برونو با بُرنے جرمن لیٹر مری گزی کے پہلے شارے میں اپنے نقط نظری وضاصت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ :

" تا ریخ میں اب تک مبنی تحرکیب تھی اُنھیں وہ راہِ حق سے بٹی ہوئی تھیں۔ ان کی شکست لازی تھی کیونکہ عوام نے ان تحریکوں میں دلجبی لی تھی یا وہ بڑی گرم جوشی سے اُن کے حق میں تھے !"

برونوبا رُكاكِمتا نخاكروانشوروں كوعوام كے حكرين نہيں پڑنا جا ہيئے - اس فالمريخ ال

میں عوامی تحریکوں پر نہایت دکیک جلے کے جوطارت آمیز بھی نفے۔ حق کے سوشان ، انقاب فرانس اور برطا نیہ کاصنعتی انقلاب کوئی بھی اس کے احتراض سے نہیا۔ برُونو بارُ کا تعلق کچے عرصہ عیشیر تک بائیں بازوے حنا مربی غلانجہوں عرصہ عیشیر تک بائیں بازوے حنا مربی غلانجہوں کا پہیا ہونا قدر تی بات بھی ۔ ان خلافی پیوں کو دود کرنے کے لئے مادکس اور انٹیگزنے برونوائر کے خیالات کا ردمکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہر حینہ کہ اس وفنت تک جرکن نیٹر بری گزش بند ہو چانفا مگر جو نظر ماتی سوالات برونو بائر نے اعظائے تھے وہ اپنی جگہ موجود تھے ۔

## مقدس خاندان

ا شیکزنے تو اپنے حقے کے بندرہ بیس صفح لکھ ڈ اسے اودجرمیٰ رو انہ ہوگیا۔ مگرادکس برونو با ٹرکاجو اب تکھنے بیٹھا تو رسالہ بڑھتے بڑھتے نین سوصغوں کی با قاعدہ کتاب بن گیا۔ مادکس نے اس مشتر کہ نصنبیٹ کا نام "مقدس خاندان" اس رمائت سے رکھا نفاک کتاب بیں بُرونوا اِل اور اس کے دونوں تھا بیُوں کے خیالات کی تر دبدکی گئی تھی۔

مگرا بھی "مقدس خاندان" کے چینے کی توبت نہیں آئی تنی کہ مارکس کو جؤدی ہہداء

ہیں فرانس سے نکلناپڑا - وجربہتنی کہ جرین تارکین وطن پرس سے ایک سیاسی پر جب

ر اللہ یں محددیا کرتا تھا۔ پر وشیا کی حکومت اس بات پر مقربتنی کہ فرانسیسی حکومت را کہ کوبند کر دے لیڈا مکومت نوانس نے رسالہ کو بند کر دیا اور اس سے وابسۃ جرمنوں کو ملک بدر کرنے کا حکم صادر کر دیا - دو مروں نے تو کہرشن کر بامعا فی مانگ کر بہممنوخ کو حک بدر کرنے کا حکم صادر کر دیا - دو مروں نے تو کہرشن کر بامعا فی مانگ کر بہممنوخ کروا ایا امکی مادکس کی انقلابی غیرت کو یہ ذکت گوارہ مذہبی - وہ اپنی بیوی اور بی کوج برس بہر بیدا ہوئی تھی ہے کر برسیلز رہیجے ہے چلاگیا حالا کہ ویاں اس کا کوئی ذریع معاش جیرس بہر بیدا ہوئی تھی ہے کر برسیلز رہیجے ہے چلاگیا حالا نکہ ویاں اس کا کوئی ذریع معاش جیرس بھی مذبق اس طرح ما دکس کی فاقیمت کے دن مشروع ہوگئے اور تھر کیجی ختم نہیں ہوئے

جرمن گزش نے سوشلزم پر پہلا اعتزاض ملکیت کے جوالے سے کیا بھا اور شہود فرانسی سوشلسٹ پر د کوھان کی کتاب " ملکیت کیا ہے' کو بدف ملامت بنا پا بھا ۔ مادکس نے مثالیس وے کر ثابت کیا کہ ایڈ گر بارکے نہ حرف پر د کوھان کا ترجہ غلط کیا ہے بلکہ اس کے خیالات کو کھی مسے کر کے بہش کیا ہے ۔

مادیم پرودهان کی خامیوں سے واقف نخا پھری اس فے ملیت کیاہے گی تا دین اسمبیت کا ایک اسمبیت کا ایک اسمبیت کا اوراس کو فرانسیسی پروتنار برکامائشی منشور قراد و ملزم دیا ۔ مارکس پرودهان کے اس تجزیبے سے الفاق کرنا نخا کہ املاک وا فلاس لازم و ملزم بلکہ ایک ایک برت کے دوشعنا دسرے ہیں اور یہ کہ املاک کی تنسیخ کے بغیرافلاس دور نہیں ہو سکتا ۔ البندمارکس کے نزدیک مرمایہ ومحنت کا اجتماع صندین جدیدا تی ہے اور ان کے ابی تصادم سے جومنبست حنبقت منم ہے گی وہ دونوں کی نفی ہوگی۔

" پروننارير اور دولت ايك دومرے كى ضديى - اس لحاظ سے وہ ايك كلى وحدت بي - دونوں ذاتى ملكيت بى كى شكيس بىر عربي كہد دينا كا فى بني ب كدوہ ايك وحدت كلية بي بكرسوال بر ہے كداس تعناد ميں دونوں كامقام كيا سے - ذاتی ملکیت ذاتی ملکیت کے طور برنعنی دولت کے طور پر اپنی حیثیت کو برفرار دکھنے پرمجبورسے اور اس طرح پرونٹا ریرکو بھی ڈندہ دکھنے پرمجبورہے۔ یہ توم و اتفاد کا منبست بہلولینی ذاتی ملکیت کی خود اسودگی۔

" دوسری طرف پرولتا ریه بهجشیت پرولتا رید این بنیخ کرنے برمجورہ اس طرح وہ و اتی ملیت کی بینی اپنی حالت زلسیت کی جواس کو برونتا دید بناتی حیثیت کی جواس کو برونتا دید بناتی حیثیت بینے برجوات تعناد کا منفی بہلج -اس کی باطنی ہے جبی ا ورز اتی ملکیت کی تنسین ذات کا بہلو "

ہم مخطوطات کی بحث میں ویکھ میکے میں کرمادکس کے نزدیک ذائی ملکیت بریا گا ذات كاسبب تهيي بكذنني بيد يمقدس خاندان مي ماركس بدخيال ظاهر كراندب كد ذاتي ملبت ك طرے برگانگی ذات مجی حدلیت کے قانون تفاد کے تا بعید چا بخد ایک بی نفے دبگانگی ذات صاحب املاك طبق كے يد آب حيات نا بن بوتى ہے اور مزدور طبق كے لئے دہر ملابل -م صاحب ِ احلاک لمبغهٔ اورپروننا ریاطبغر دونوں ہی انسان کی بنگانگی ڈا ت كم مظهر من - البته صاحب املاك طبقة اس بيكا كلي ذات بي ايناجواز د كيتام -يربي كلي دات اس كون بي ايك تحلائي ، ايك طاقت بن جاتى ب ده كم اذكم ظاہرہ طور برتوا بنے انسانی وجود کی نماکش کرسکتاہے۔ اس کے بھی برونان مبقه اس بيگانگي وات بي ابني تنبايي ديجتناه - اس بيگانگي دان بي اس كو ابنى بىلى اود ا بيغ غيرانسانى وجود كي خينة شكل نظراتى بعد بغول سيل يرون دى طبقناس ذكن ادليتي يربرهم موناس واس برسي كاباعدت وه نفناد سيعج انساني فطرت اور انسانی حالات زندگی کے ما بین یا پاجا تاہے۔ زندگی کے بر حالات نظرت الساني كى فبيساكن اورجامع نغى بي-اس تضادك صدود بي جائداد كا مالك ما كدا دكا عفا ظنى بيلوب اور برون دب تخريبى بيلو - مالك اس تفنا دكورة اد

رکھنے کی اور پرونبار ہر اس کوختم کرنے کی کوشعن کرنا ہے۔'' مگر اس نصناد کا حل کیا ہوگا اور اس کیشکل کیا ہوگی۔ ایش کہتا ہے کران دونوں متعادم توقق مگراوک سے جو ان صفیقت وجود میں ہے گئ وہ کیعنییت کے اعتبار سے دونوں سے مختلف ہوگی۔ وہ نہ بر مہوگی نہ وہ مبکرا کی تنبسری شے ہوگی۔

بیکن طبقاتی عبر وجید تومعاشرے کے ہرتا دینی دور ہیں موجود رہی ہے مٹلاً ما گیری نظام کے خلاف مرمایہ داد طبقے کی عبر وجید- مگر مرمایہ داد طبقہ نے حب محسّنت کشوں کے نعا وہ سے اپنے حرلیت کو تشکسیت دے دی تو وہ سیاسی اور اقتقادی افداد کے تختت پرخو د قابین ہوئیں اور اقتقادی افداد کے تختت پرخو د قابین ہوئیں اور اس نے مختت کشوں کو دو د حدک بھی کی طرح نکال کر ہیں تک ہے دیا۔ تو کیا مزد و د طبقہ ہی سرمایہ داروں کا تخت النے کے بعد ایسا ہی کمے گا اور لقبہ انسانیت کومکوم بنا ہے گا۔ مادکس

جواب دبتا ہے کہمزد ورالمبقہ تمام بی نوع انسانی کوا زا د کھے لبخیراً زا دہی نہیں پوکھا۔ " وقت كاتفامندى بى كريرولنارير افي آب كو الادكرے اور اسى كمائة پوری انسانیت کو- مگر اس کا انعمار زندگی کے مالات کو بد لنے پرہے ۔ بیکن ابنے مالاتِ زندگی وہ اسی وقت ختم کرسکتا ہے حبب وہ تمام غیرانسانی مالاتِ زندگی کونیست ونابود کردے - پرولتاریہ خداتو نہیں ہے کوم وقت جومی آئے کرگزرہے۔ وہ توخارجی حالات ہی کے مدود میں رہ کرایا انقلالی نعب بجدا كرسكنا ہے۔ چونكہ بروننادى كى زندگى كے مالات درامس بور معاشرے كے حالات وندل كا بخور بى \_\_ چونكه انسان بنى تنام غيرانسانى شكول مى پروندية مي كم مو حيا ہا وراس مي اپنے زباي كا نظرياتي شعور مجي پدا موكلياہ - المداده اس غيرانساني زندكى كے خلاف بنا وت پرمجبودہے - اسے اپنے آب كولازما ا زاد كرنا بيد- مروه اس وفت يك ازادنبي بوسكناجية تك كداين زندكى كے حالات كوفتم كرنے ہر فا درن ہوجائے -البن وہ اپنى زندكى كے حالات كو معاشر صدك تمام غير الساني مالات كوخم ك بغير ختم نهي كرسكما - وه مسنت كے جفاكش مدر سے سے جوسبق ماصل كرتا ہے وہ بے سود تو نہيں ہے " عام طوربرب عذربيش كياماتا ب كرصاصب پروننا ربر طبق كو تؤكوئ سباسي ياماجي تنعوره بها بهن بنین - وه تونس برچا متناہے کہ اس کی اجرت بیں تفور ا بہت اصافہ ہوتاہیے ، ریے کے لئے دوکرمل کا تھرل جائے اور بچول کی تعلیم ا وردوا ملاج کا بندولبت کردیا جائے۔ اس سے زبارہ اسے بھر شہیں جا ہیں۔ مارکس کہناہے کرسوال بر نہیں ہے کر آگادالا مزدود یا توریپروننا دیر طبقت کے کسی خاص وقت میں کیا مفصد ہوتے ہیں اوروہ کیا عابتنا ہے بلکسوال برسے کر برونناریر دراصل ہے کیا؟ اور اپنے اس وجود کے بنتے کے طور براس لازما كياكرنا بوكا-اس كعصينى منفاصدا وراس كانا ريئ كردارخوداس ك

زندگی کے حالات اور مرمابہ دارسوسائٹی کی موجودہ منظیم سے فایاں ہیں۔ دوستا انقلاب فرانس کے ہمبروں نے مسا وات پر بہت ذوردیا تھا۔ مگر گر ودھاں نے مسا وات کے نظا واور پر نیجہ نکالا تھا کہ مسا وات کے نسا وات کے نظا واور پر نیجہ نکالا تھا کہ مسا وات داور پر نیجہ نکالا تھا کہ مسا وات داور پر نیجہ نکالا تھا کہ مسا وات داور پر نیجہ نکالا تھا کہ مسا وات کی مند ذاق ملکیت ہوجود بے مکسیت توسا وات کی ہزاہ داست ضد ہے۔ ہر جید کہ مسا وات کی عدد ذاق ملکیت موجود بے مگر کہ اکر بردی المناک حقیقت ہے۔ مگر کہ بادی کی اکر بہت ذاق ملکیت سے محروم ہے۔ برمجود کو می بھری المناک حقیقت ہے۔ اس کا برخت اس کے دور سے ملک ذندگی ہی سے منقطع ہوجا تا ہے کیونکہ ذاق ملکیت سے محرومی انسان وجود سے ملک ذندگی ہی سے منقطع ہوجا تا ہے کیونکہ ذاق ملکیت سے محرومی انسان وجود سے ماک دور تی ہوجا تا ہے کیونکہ ذاق ملکیت سے محرومی انسان موجود ہو انسان کی خبرانسا نیت کی مکن حقیقت ۔ ذاق ملکیت سے محرومی انسان میں موجود ہو انسان کی خبرانسا نیت کی مکن حقیقت ۔ ذاق ملکیت سے محروم انسان سے محرومی برائیاں موجود ہو انسان کی خبرانسا نیت کی محروم ، ذات ، عزیت اور وہ تمام برائیاں موجود ہو انسان بیت کی صد ہیں وہ وہ میں میں موجود ہو انسان بیت کی صد ہیں وہ وہ میں میں دھوں کی مند ہیں وہ وہ انسان کی خبرانسان میں دھرم ، ذات ، عزیت اور وہ تمام برائیاں موجود انسان کی خبرانسان میں دھرم ، ذات ، عزیت اور وہ تمام برائیاں موجود انسان کی خبرانسان میں دھرم ، ذات ، عزیت اور وہ تمام برائیاں موجود سے معمول ، برائی ، جرم ، ذات ، عزیت اور وہ تمام برائیاں موجود سے موجود کی دور ہوں ہو ہوں کی دھروں کی دھروں کی دھروں کی دھروں کی دھروں کی دی دور کی دھروں کی دھروں کی دور کی دھروں کی دور ہو دھروں کی دور کی دھروں کی دھروں کی دور کی دھروں کی دور کی دھروں کی دھروں کی دور کی دھروں کی دھروں کی دھروں کی دھروں کی دور کی دھروں کی دور کی دھروں کی دور کی دور کی دھروں کی دور کی

برگودهان اپنے تظریب کومٹیل کرنے ہیں کامیاب نہیں میں اس مے کہ وہ مساوی قبعت کے قریب بیں اکیا حالا کا مساوی قبعت کا تفقود سیاسی اقتصادی تفقود سے بدااس اصول کا برگا د نشدہ اظہار ہے کرمعرو صنہ برحیثیت بشرکے وجود کے، برحیثیت بشرک معروض نشدہ وجود کے بشرکا وجود سے ، دومرے انسانوں کی خاطر، اس کا المناتی دشت سے دومرے انسانوں کے حالم درمیان ، مگر گرودهاں سے دومرے انسانوں کے درمیان ، مگر گرودهاں سیاسی ، معاشی برگا گی کے دا کرے کے اندر دہ کومنسوخ کرنا سیاسی ، معاشی برگا گی کے دا کرے کے اندر دہ کومنسوخ کرنا جا بہا ہے اور یہ نہیں سمجتنا کرمیاسی معاشی برگا گی کونسون سے نفر برگا گی ذات کی تنہی جس سوسکتی ۔

مكربرونناديراس سياسى معاشى بيكائى كاخاموش تماشائي نهب ب اورندوهاس

صورت ِ حال کی برفرادی پرقانع ہے بلکہ اُس کو اپنے طبنے کی تحدہ طاقت کا اصاب ہوتا ماریا ہے اور وہ حبد یا بدیراس برگانگی کوختم کرکے دہے گا۔ چنا پنے مادکس فرانس اور برطانہ کے مزد وروں کی عبقاتی جدو جہد کا ذکر کرتے ہوئے نکھتا ہے کہ ،

"برطانیرا ورفرانس کے مزدوروں نے اپنی تنبیب بنالی ہیں جن میں وہ فقط
ان فوری صرور توں ہی بر تنا دائر خیال نہیں کرتے جن کا تعلق آن کے مزدور
ہونے سے ہے بلکہ وہ اپنی ان حرور توں پر بھی غور کرتے ہیں جن کا تعلق ان
کے انسان ہونے سے ہے ۔ اس طرح وہ اپنی ہے بناہ طافت کا اظہار کرتے
ہیں جو ان کے اتخا دسے پیدا ہوتی ہے ؟

البننه ما پنسٹر باہٹرلیاتک مزد وروں کومعلوم ہے کہ وہ صنعت کا روں کو فقط دہیوں سے نہیں منواسکیں گئے اور ندفقط سوچنے سے اُک کی زلت و زبوں حالی ختم ہو سکے کی بلکہ اس کے لئے انقلابی عمل درکا دمہوگا -

مه وه شعود اور زندگی ، وجود او دسوده کے فرق سے تکلیف ده حد تک واقف ہیں۔ وہ جانئے ہیں کہ ملکیت ، سرمابہ ، زر ، اجرتی محسنت وغیره واقت ہیں۔ وہ جانئے ہیں کہ ملکیت ، سرمابہ ، زر ، اجرتی محسنت وغیره ذہب کی خیالی بانبس نہیں ہیں بلک بیگا گئی ذاشت کے نہایت عملی ، نہایت معروضی کونا مخرج کر در اور معروضی طور پرضم کرنا چاہیے۔ ناکہ انسان فقط اپنی سونے ہیں ، اپنے شعور میں انسان د بنے بلکہ اپنے وجود ہیں ، اپنی زندگی ہیں بھی انسان ہوسکے یہ رصصے )

برگونو با گراور اس کے رفقا دکے ساتھ مادکس اسٹیلز کے اس تحربری مناظرے کی بڑی اس بھر نے اس تحربری مناظرے کی بڑی اس بھریت ہے کیون کے اپنون نے اس بھریت ہے کیونکہ مقدس خاندان 'بہلی دمتا و بزہے جس میں سائنسی سوشلزم کے بابنون نے ابنے نظریات و صناحت سے پیش کئے ہتے۔ مثلاً تنا دینے کے تعدق دی فلسف کی بجائے تا دینے کا مادی فلسف، معاشرے کے اد نقا بس طراح جمید اوا دکا فیصلہ کن کرداد، سماجی انقلاب بس

عوام کے شعوری عمل کی کلیدی اجمیت لینی نادیخ عوام بناتے ہیں انکرچند ناموجیتی۔
اوران سب سے بالا موجودہ دکورہ بہروتنا رید طبقہ کا تاریخی منصب میں سے مادکس
یہ نینچ اخذکر نامے کرداتی مکیت مرمایہ دادی نظام میں اب اس منزل پر پہنچ گئی ہے کہاں
کو کمیونرم کے ہے مستدخالی کرتی ہی پیڑے گئی کیونکہ کمیونزم ہی وہ معاشرتی نظام ہے میں
میں ذاتی مفاد انسانی مفاد سے پوری طرح ہم آہنگ ہو جا تا ہے۔

"اسس نیسے یک بینیے کے لئے برطی با سے نظری درکارنبیں کہ ما دیت کاکمیزم
ادروشن معادی پیشتہ ہے۔ آگران ان باتهم علم ادرا صاب عالم حتیات اوراس
سے حاصل کر دہ نجر بات سے اخذ کر تلب تواس نجر باتی دنیا کواس طرع ترتیب
دینا موگا کہ اس کے اخد انسان اسی چز کا نجر بر کرسکے اوراش کاعادی موسکے
جوو افعی انسانی مواور وہ ابناشعور برچشیت انسان کے کرسکے .... انسان
کے ذاتی مفاد کو پوری انسانیت کے مفادسے ہم آ بنگ کرنا ہوگا .... بر
شخص کے ذاتی مفاد کو بوری انسانیت کے مفادسے ہم آ بنگ کرنا ہوگا .... بر
گزانسان فطر تا معاشر قادسوشل ، واقع مؤاہد تو وہ اپنی خیفی فطرت کو
اگرانسان فطر تا معاشر قادسوشل ، واقع مؤاہد تو وہ اپنی خیفی فطرت کو
معاشرے کے اخد می فروغ دے گا ود اس کی فطرت کی طافت کو انگ انگ
معاشرے کے اخد می فروغ دے گا ود اس کی فطرت کی طافت کو انگ انگ

## التيكلزي بيلى تصنيف

مادکس برسلزسی بی مختاکر انگلزی بہا تصنیف "انگلسنان بی مزدود طبقے کی مالت" ہی ہم دود طبقے کی مالت" ہی ہم دوکر میں کا کرما میں لائم رنگ سے شائع ہوگئی۔ انگلزنے اس کا باسالہ مانجسٹر کے قیام کے زمانے میں جے کیا عقا۔ دیکین کنا ب کامسودہ اس نے اپنے وطن ایمین

بہنے کرمکل کیا۔ وہ ۱۹ رنوم مہم ماء کو بارمین سے مارکس کو ایک خطب ملت ہے ا '' میک ان دنوں انگریزی اخبارہ ال ورکتابوں کے انبار کے بیجے و با مِوُا میں ۔ احبيدب كركتاب جنورى ٥٥ ١١ د ك وسط يا آخر تك مكل مو جائے كى - مكب انگریزوں کو بڑے مزے کی فردجرم بیش کرنے والا موں - میں انگریز سرما بعاثر كوسارى ونياك ساسف قتل وكيتى اوردوسر عطرع طرع كحجرا فأكارش يماك برمنزم قراردول المست ون تك يادر كيس كيد اجبكازنے يركناب جرمنى كے بائيں مازو والوں كے كشے ملحى تنى تاكرسو فتلزم اور كميونزم معامداد منعتى مزدورول كحضيقى حالات سه وافت بوجابي كبوكم صنعتى مزدوري سوتلست تحريك كابراول دستزيوتي بي - برطانيه كا انفاب نهايت موزون عفاس مع كريورب كے كسى ملك بي سرما يہ دارى نظام كے خدوفال اتنے تمايال نہيں بوئے تقے اور تركيس بيوناي اتى بشرى تغدادس موج ديختى- اس لحاظ مصحرمتي الكلي بجيد ابوا مقا- ويان توروندار طبقه كا وجود برائے نام غنا- چنا كى ديبات بيس كذب كى غرص وغايت بيان كرتے ہوئے

مع مزد ورطبقے کے حالات دور وحاصر کی تمام ساجی تحریکوں کی بنیاد اوران کا نقطه ا کا غاز بس کیونکہ آج کل کے ساجی کا لام کی سب سے گفتا وُنی اور سب سے باب شکل بہی سالات بہی مالات بہی میں دفراہم کرنے کے لئے پر وانا رہ کے حالات سے آگئی ہے حد صروری ہے ۔ . . . . بیکن پروتنای حالات بنی کلابسی شکل میں مقل طور بر فقط سلطنت برفانیہ بالخصوص انگستان میں بائے جاتے ہیں :

مگر حربنی کے لوگ برطانوی پرونتاریہ کے حالات سے کیوں واقف بوں اس سوال کا جراب دینے ہوئے انجلز تکھنا ہے کہ و۔

"جرمنی سی سوشلزم اود کمیونزم کی بنیاد فقط نظر مای کمیون مرقائم دی ہے۔
ہم جرمن والنثود ول کو حقیقی دنیا کی بہت کم خریب . . . . جرمنی بریکرزم
کے سجی علم وار فو ٹر باخ کے فلسفے کی داہ سے دجو بھیل کا روہ ) کمیونزم کلات
اٹے ہیں پروت اری زندگی کے مقیقی حالات سے ہم لوگ آنٹا کم واقف ہیں کہ مزدود و لی طبقے کی فلاح و بسبود کی سوسائٹیان محمی جن کی نیت نیک ہے ۔ مزدود و ل کے بارے میں نبایت مستحک خیز اور بہل فیصلے صادر کرتی رہتی ہیں . . . . . وہ
بنیادی اسباب جن کا نیتج ہرطانیہ میں پروت اریہ پڑھلم اور مصائب کی شکل ہی نوداد
ہمواہے جرمنی میں بھی موجود ہیں اور بالا تحرومی تنا کا جمیدا کریں گئٹ

فیکٹولیں اور بڑے کا رخانوں میں کا م کرنے والے مزدوروں کے مالات کا جائزہ لینے
سے پہلے انبیکن مہیں جا تاہیے کہ ان مزدوروں کی بندائی شکل کیا تھی اور وہ کون سے عوال کے جنوں نے ان کو پروت دیہ بنے پرجبور کیا - انتیکز کھتاہے کہ منینی دکورسے پہلے برفانیہ کی روائی صنعت بارچہ بافی کے تنی ہے۔ یہ دیمی صنعت تھی ۔ بارچہ بافوں کے خاندان تہول کے قریب دیمات میں درجہ انتی کے قریب دیمات میں درجہ تنے ۔ گھر کی عورتیں صوت با اکون کا تنہیں ۔ مرد کر پڑا گئے اور شہر ماکر بازار میں بیج اکے تھے - بیچ کا وُں کی کھی فضا میں کھیلنے کو دیتے اور حزورت کے وقت ماں با ب کا لاف بھی ایکرتے تھے - بارچہ بافوں کے باس زمین کا چیوٹا ساٹل کر ایجی مہرتا تھا۔ میں میں وہ ان ای اور مسبز باں اگاتے یا میہوہ دار درخت لگا نے تھے - وہ کسی کے ملازم جی میں اس میے وقی می خود کھیل دنیا میں میکون سے ذندگی نسر کرتے تھے دنے کو جو تھے اور وہ بہت میں اور کی طرح جو ہو اس کے جنوں دنیا میں میکون سے ذندگی نسر کرتے تھے ۔ در کرا یہ کی طرح جو ہو بہت کی با میری کہ بادر ہی کا خوف ۔ در کرا یہ کی عدم ادائیگی بہتر کہ ہو ت کے کا اندلیشہ۔ بہتر کہ ہوت کے کا اندلیشہ۔

برسيد صسادے لوگ ابنے علافے كے نواب يا دئيس كو ابنا قدرتى رہنام مجت

اوداس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ اپنے چپوٹے موٹے جبگرت اس کے سامنے پیش کرتے اور وقت پڑنے کرتے اور دسوم بڑے اور وقت پڑنے کرتے اور ہر اس معصد و کے طالب ہوتے تھے۔ وہ ذہبی فراٹس اور رسوم بڑے اطوص سے ا دا کرتے اور ہا بندی سے گرما گھرجاتے تھے۔ وہ ذکھی سابس باتیں کرتے اور نہ کسی سباسی سازش میں نثر رکب ہوتے تھے ہوجہا اور عور وفکر کرنا ان کی حادث دنی البت کھیل کو داور نااے گلے بی انہیں بڑا مزا ملت تھا۔ ان کو اپنے گھر باد ، چرہے ، کھڈتی ، موبشی اور کھیں تنہ کے علاوہ کسی چبڑسے دلیہی نہ نظی ۔ ان کو نکھنا بڑھ منا بالکل نہبی کا تھا۔ اس لئے وہ وہ نہی طور پر مرکدہ تھے۔ ود اصل وہ انسان کہلانے کے مستحق نہ تھے بلکہ ایک محنی مثبین بن گئے کھے۔ اس مطافہ واللہ ما مرا دا ور دوسا کی خدمت کرنا تھا۔ ان کو اس طافہ ور انسان کہلائے کے مستحق نہ تھے بلکہ ایک محنی مثبین بن گئے کھے۔ اس مشین کا کام امرا دا ور دوسا کی خدمت کرنا تھا۔ ان کو اس طافہ والا تھا۔

برطانيهم په ده ايس انقلاب المحاره و په ده که و مسطى آبا - اس انقلاب نے طک کی کا يا اس دی - مه ۱۹ ه ايس انغلاف الرک ايک بارچ باف جبر کا دگر بوز لے مبنی ايمادی - بدايک السی مشيدن مخی می سوارستره تعلایگ موق نف اور شبن کوا يک ادمی جبلاتا مخا - مون کا نا اب تک عود تون کا پيشه مخا البکن اننی عباری شبن عود تين نبيس جپلاسکتی مجبق - بلذا به کام مجبی مرد ول کے سپر دم م کوا - سوت کی پيدا وارسول گنا براه گئی مگر بارچ با بی کا بر انا نظام در مجا مرد ول کے سپر دم کوا - سوت کی پيدا وارسول گنا براه گئی مگر بارچ با بی کا بر انا نظام در مجا مرد ول کے سپر دم کوا الب الب از ادا و رستقل مين به بوکيا اور چونکد اس بي آمد نی زباره مختی مرد می گئی گئی می بیت کے نیچ میل والا و رشتقل مین به موکيا ، کھارتان بند موکیلی اور بارچ باف اس لئے گھر کی مجبت کے نیچ میل والا و پر حفاموش موکیا ، کھارتان بند موکیلی اور بارچ باف

اسی اُسنا میں کیڑا بینے کی شین ایجاد ہوئی وہ ۱۵۱۷ کا این بنا اورغیر کی تجادت کوفروغ ہوا۔ سوست ، اکون اور اسٹیم کی فیکٹر باں دھٹرا دھر قائم ہونے مگیں۔ کو تھے اور لو ہے کی کا نوں کی پیدا و ارمیں زبر دسست اصافہ می ایمین ، تا نبرہ حسست ، شبہ شداور چنی کے برتن بڑے ہیما نے پر مینے ملکے ، سارے ملک بیں نہروں ، مٹرکوں اور ربیوں کا عال کی گیا۔

صنعتی انقلاب کے باعث برحانیہ بن فقط ذرائے دولت آفرینی اورسرمائے بی کا ارتکا زنبیں بن ملک ارتکا زنبی مرکا ارتکا زنبی مرکا - نتیجہ یہ سرکی کہ لندن ، برمنگی ، مانچیش میں کا ارتکا زنبی مرکا کی ارتکا زنبی مرکا کی ارتکا زنبی مرکا کی ایک کا مرک کے کی کا مرک کے کی کا مرک کے کی کا موں کا تقا صدیبی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مردود ایک میک کا مرک کی دولت اور پیدا وار میں اصنافی کرنے و اے مردود وں کو اپنی محندت کا صدا کیا ملا و بی میں کا رف افتال نے یوں اشارہ کیا ہے ۔

دست دوست آخرب کو مزد بول منی دی ایل ثروت بیسے دیتے ہی خریوں کو ز کانت

كاربيارك أصول اورايني جداعرض بي في

اینگزف مرکادی د پورتوں ، پادلینت کے مباطق اور اخباروں میں پیپنے والی خروں سے مزد ورلیتیوں کے جو حالات مُرتب کے بین اُن کو پڑھ کر رونگھ کھڑے ہوجاتے ہیں۔
گندی اور اندھیری کلیاں جن بین جگر علاطنت کے ڈھیر سڑتے رہتے تھے ، ٹوٹے پیوٹے مکان ، گرتی د پواری ، پوسیدہ چیتی ، نمی سے بھیلے ہوئے فرش ، نہ پانی اور روفنی کا انتظام نرفرنیچراور اکشدان - ایک ایک کمرے بین چارچار پانچ پانچ افراد کا خاندان آباد۔
ان کے بیوند لگے ہوئے تار تا د کپڑے - ایک وقت روفی ملی تو دوسرے وفت فاقد فیلیڑوں میں بارہ چودہ گھنٹے روز کی محندت - وٹاں د عورت مردکی تحقیق - نہنچ بوڑھے کا فرق میں بارہ چودہ گھنٹے روز کی محندت - وٹاں د عورت مردکی تحقیق - نہنچ بوڑھے کا فرق میں بارہ چودہ گھنٹے روز کی محندت - وٹاں د عورت مردکی تحقیق - نہنچ بوڑھے کا فرق میں بیم بوش ہو کر گریئر بین اور دم توڑ دینیں - نہ ڈاکٹر نہ دوا علاج عرضبکہ ان اُزاد اُنالیا بیم بیم بیم میں موکد گریئر نی اور دم توڑ دینیں - نہ ڈاکٹر نہ دوا علاج عرضبکہ ان اُزاد اُنالیا کی حالت قرون وسطئ کے غلاموں سے بھی برنر بھی - دصافیا

مرما بردادی نظام کی ابک و رفصوصیت باہی مقابرے اس مقابے میں ایک طبقہ دومرے طبقہ کو گرانے اور ابک ضمی دومرے شخص کو دھکیل کر اگے بڑھ حانے کی کوئشش کرتا دہتا ہے۔" مقابلہ اس جنگ کامکل اظہارے جس کا پرچم موجودہ سوسائٹی پر ہرانا ہے۔ اور جہاں ہڑ خص دومرے کے خلاف صف آ راہے۔ بہ جنگ جو وقت پڑنے پر زندگی اور موت کی جنگ بن جان ہے فقط سوسائٹی کے مختلف طبقوں کے درمیان ہی نہیں لڑی جان بھک ہر طبقے کے افراد اکبی میں بھی اسی شدت سے دست وگریاں رہتے ہیں ۔ اس مقابلے سے افراد اکبی میں بھی اسی شدت سے دست وگریاں رہتے ہیں ۔ اس مقابلے سے نظامی ساتھ مزدوروں کو ہوتا ہے۔ ان میں ایک نہیں جو پاتا اوران کی سود اکا دی کی صلاحیت گھٹتی ہے۔ مرمایہ دار کا فائڈہ بھی اسی میں ہے کے مزدوروں

Engels : Condition of Working Class in Britain, P. 57.

کی کوئی یو نین نه بننے بائے مگرمزدود ، مقابلے کے مقر الزات سے وا فقت ہوتے جاتے ہیں اسی سے اُک کی برا بریہ کوشش رستی ہے کہ اپنی یونین کومصنبوط بنا بیُں۔

دوسری خصوصیت پیدا وادمی نراج اودمعاشی بحران ہے جو ہر با بخ سال کے بعد بچ دے معاشرے کو اپنی لیسیٹ میں سے لیتا ہے۔ اس بحران کے باعث ہے دوڑگار مزد وروں کی فوج " تبار موجاتی ہے۔

ا بیگزمزدورول کی نداکت اورز بول حالی کی سادی ذمرداری مرما بر دارول بیرهاند کرتا ہے ۔ یہ بوگ مزدورول کے ساتھ جانوروں کا ساسلوک کرتے ہیں۔ ابی صورت ہیں مزدوروں کے ساجنے دوہی راستے رہ جاتے ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح مرحب کا کرا ہا عت کا بچرا گردن میں ڈالیں با بھر حانور بنبنے سے انکا دکردیں۔" وہ برمرا فتدا رمرما بددادوں کے خلاف نفرت کی جنگاری کو موا دسے کر اور داخی بغاوت کے تسلس کو قائم دکھ کر ہی اپنی انسا نیست کے شعود کو برقرار دکھ سکتے ہیں۔ وہ حبب تک برمرا فتدار طبقے کے ضاف غقے کی آگ ہیں جلتے رہیں اُس وفنت تک انسان ہیں مگرجی کمھے وہ اطاعت کے ہے جھک جائیں اور اطاعت کے جوشے کو تو ٹرنے کی جدو جہد کو ترک کرکے زندگی کو گوارہ بنانے ہی معروف ہوجا بیس تو وہ انسان با تی نہیں دہتے بکہ جانورین جاتے ہیں:

افلاس کی وجہسے مزدور طبنے کو جوٹنگیفیں اٹھانی بیٹرتی ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد اٹیگلز مکھنتا ہے کہ افلاس سے زبارہ پر لیٹنان کُن مسکلہ کام کی طرف سے مسلسل بے بینی ہے مزدودوں کوکل کا خبال ہر وقنت ان کے مروں پر لٹکٹنادہ با کوکل کا خبال ہر وقنت ان کے مروں پر لٹکٹنادہ با ہے۔ اس تلواد کا فیصنہ مل مالک کے تا کا بیں میو تا ہے۔ وہ جب چا مہنا ہے مزد ورکوکام سے انگ کر دیتا ہے ۔ رصنے ا

خومنی پرایشانی اورکوفت کا دومراسبب بہ ہے کرمرمابد داری نظام میں کام پروالار کے لئے ایک مزا ، ایک جبرین حاناہے - اپنی بہند بامرمنی کے کام میں توانسان کو بے حرقوشی ہوتی ہے۔ لبکن حوکام مجبور آگیا جائے وہ ایک ظالما نہ سزاہے۔ اس سے انسان اپنی نظروں ہیں حقیر ہوجا اسے۔ اگر اس میں انسا نینٹ کی رمنی بھی ما بی ہے تو وہ حزود سوجا ہے کہ میں بہ کام کیوں کرتا ہوں۔ کیا مجھے اس کام سے محبست ہے۔ کیامیرا فعری دیمان ادھر ہی ہے کہ میں بہ کام کیوں کرتا ہے وہ تو یہ کام فقط بہیوں کے لئے کرتا ہے۔ ایک البی چیز کے لئے حس کاکوئی تعلق کام سے نہیں ہے۔ وہ تو یہ کام فقط بہیوں کے لئے کرتا ہے۔ ایک البی چیز کے لئے حس کاکوئی تعلق کام سے نہیں ہے۔ وہ تو یہ کام

مگر برشے شہر اگرا یک طرف مزدوروں کے گئے مزاا ورلعنت ہیں تودومری طرف باعث برکت بھی ہیں - انہیں شہروں ہیں ایک حکد کام کرنے اور ایک سائف رہے ہے اُن میں اپنی جمعیت کرسیاسی ورسما ہی فؤت کا اصاس ہوتا ہے چا کنے مزدوروں کی بھی توکییں شہروں ہی ہیں بیدا ہوئی ہیں۔

برطانبرس مزدور تحریب کا آغاز ۱۹ وی صدی کی دوسری دیائی بی مجوّا - ابتدایی مزدور و ل کو اپنی بی بونین بنا نے کاحق ان تفا - اور مروه اپنی مطالبات منوانے کے لئے بیر تال کرسکت تھے - مزدور ول نے یو نین سازی کاحق بہت او مجلوً کر ماصل کیا ۔ یہ جیت در اصل ان کے حذبہ اتخاد کی علامت بھی اور میر تال کاحق ان کی قوت عمل کا اظہار تھا بھی و نین سازی کا ذکر کر کرتے ہوئے لکھنا ہے کہ یونین سازی اس مقابلے کوضع کرنے کی طرف پہلا قدم تھا جو مزدوروں میں ایس میں پایاجا تا تھا اور حس سے مرمایہ دارخوب فالر ہ اس کا تھی ہے اب اگر مزدوروں کی آپس کی چوٹ ختم ہوجائے اور وہ محد موکر بین فیو کر این کے کہ ہماری قوت میں کہ میرمایہ داروں کو اکندہ اس بات کی اجازت بہنیں دیں گے کہ ہماری قوت میں میں اور جو بازار میں اکسی طرح دو مری چرزی خربیں جاتی ہیں تو جھے کہ لؤا کی جیست کی بازار میں اکسی طرح دو مری چرزی خربیں جاتی ہیں تو جھے کہ لؤا کی جیست کی بازار میں اکسی طرح دو مری چرزی خربیں کا میاب ہوگئے تو جھر ہر قسم کے با وجود طریق دور در بہوگا ۔ درصی ہیں اس کے با وجود طریق یونیوں کا دائرہ عمل بہت محدود تھا ۔ وہ مزد وروں کی سیک

ا ور المبقاتی جدوجہد کی رمبنائی نہیں کرسکتی تھیں۔ بہنا ریخی فرلھند چا دلشد فی تحریک نے

ہورا کیا ، چاد لشد فی تحریک کا آغاز ہوں نو انقلاب فرانس کے زمانے ہی میں ہوچکا ہیں۔

ہیں نحریک کا زود دراصل ہ سام اد کے لگ جگ ہوًا ۔ اس تحریک کے پہلے مرکز برمنگراور

ا و دما پخسٹر نظے ۔ لیکن بعد میں لندن اس کا صدر مقام بن گیا ۔ چاد لشد فی تحریک کی وجز نسمیہ

یر ہیں کہ ہ سام اد میں جزل ورکنگ مینز الیبوسی ایشن کی ایک کمیٹی نے واسم لوئیٹ کی براہی میں ایک جھے تکا تی عوامی جارٹر تیا دکیا تھا۔

(۱) پارلینٹ کے انخابات بالغ دائے دہی کے اصول پرسوں۔ جامداداود سمدنی وغیرہ کی تنام شرطبی منسوخ کردی جائیں۔

وم) پادىينىك كدانقابات برسال يول.

دس پارلینٹ کے ممروں کونخورہ دی جائے۔

دم، ووص خفیہ برجہ اندا ذی کے اصول برڈ اے جائی۔

ره، انتاب كم علق مساوى مون الرنما مُذكى مساوى بو-

دلا) امب دوادوں کے سے بنن سوپونٹرسالا مذکی آمدنی کی فنرطامنون کردی جائے۔

جارشت تخریک مزدودول کی سیاسی تخریک متنی - اس کا نعره مختا" سیاسی افتدادیجادا فدرید ، سما می مسرت بها را مقعد "- جاریشت تخریک سیاسی افتداد حاصل کونے میں آؤناکا رسی البتہ ۲۲ ۱۸ مردک آبئی اصلاحات میں عوامی جارٹر کے سجی مطالبات منبط کرسائے گئے۔

انتگزنے برطانیہ کی سوشلسٹ تحریک بالحقوص دا برمے اووین کی خدمات کومبیت سراباہے۔مگراس پر تنقبد تھی کے یہ دیود سوسٹ نزم اووین سے سات دجود برابہ کے سات دجود بیس اک کی ہے۔ اس کو بور در واطبقہ کا بڑا خیال ہے اور اس کے طریقہ کا دسے پرونتاریہ

کی بڑی ہے انصافی ہوتی ہے۔ حان نگربطانوی سوشلزم کا اُخری نعرہ پروننار یہ اودانشدہ کے ودمیان طبقاتی مخاصمت کاخانٹر ہے '' وصیصیں

برطانوی سوشلسان برننفید کرنے ہوئے البکار مکھتاہے کہ وہ بڑے صلے بہند وگ یں ۔ وہ موجودہ سماجی نظام کوقبول کرتے ہیں البنة اس کی خرابیوں کورائے عام کے ذریعے دور كرتا جا سنة بي- وه نجلط مقول كى اخلاقى ليتى كارونا روت بي ليكن پرائے ساجى نظام كے خاتے ين جوفيركابيوم وه انهي تظريبي أنا-وه يرعي نبي ديجية كصاحب املاك طبقة كبي زياده بدعنوان ، بے ایمان اورمنافق ہیں۔ مگران سوشلسٹوں کاسب سے بڑا نقص بہ ہے کہ وہ کی تاریخی ارتقا کوسیم بہیں کرتے بلکے جا ہتے ہیں کہ ملک را توں دات کمیونزم کے دوریں داض ہوجائے۔ حالا کارسیاسی ارتفا دک مدارے ہوتے ہیں ا ورخاص منزل پر پینے کے بعدی كميونزم ممكن ا ودناگزير" بوناسي-انبي سرمايد دا دول كے خلاف مزدود ول كى بري كا علم توسے سیکن وہ اس" طبقاتی نفرت کو ہے سودسمجتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ مجرّصنرات كوخدست خلق اوداً فا تى ممبت كى تعلىم دينة بي - د صيب ، البندا يك پروتار بي سوشادم بھی ہے جو چارائسٹ تحریک سے ہوگرگزراہے اس نے اپنے آپ کو بورڈ واعناصرے پاک کرایا ہے اور امیدہے کہ وہ برطانوی قوم کی تا ریخ میں بہت وزنی کرداد ا داکر لگا-بعري نظرماتي طود بربرطانوى سومشلزم فرانسيسى سوشلزم سي يحيرا بواج- برطانيرى ذمنی رسنائی کے بعے مزودی مید رجار الشٹ تحریب اورسوشلزم فرانسیسی کمیونزم کی بنیادوں پر آپس میں سام میں - رصیمین

ابنیگر کی تیسنیف پروتنار بہ طبقے کے حالات کا بہلا جا گزہ ہے جوسوشلزم کے اصولوں کے مطابق مکھا گیا نفا۔ ابنیکلز نے سرمایہ داری نفام کے ارتفا کومبیل کے مبرلی طریقہ کا رک کے دانوں میں کے دانوی میں ایک وزاوی تونوں کے دانور بہداواری تونوں اور بہدا واری تفام کے اندر بہداواری تونوں اور بہدا واری دانستان کے تفادید وہی اس نفام کی نغی کرے گا۔ بہنمناد

معاشی بحران ا ورب روزگاری کی شکل بی ظاہر مؤتا ہے۔ نقی کا اظہار ا نقلاب کے ذریع موگا- انقلاب کا تاریخی فرنسنیہ پرونٹار پہلینہ صرائجام دے گا نہ کہ وہ خیال منصوبے جن کا اُن ونوں بڑاج میانتا۔

ایگلزیش مشرمزای انسان مناح آند اس نے اپنے اس کارنامے کا فی صند ورائجی نہیں ہیں بات بلاہ جی اس کارنامے کا فی مند ورائجی نہیں ہیں بلاہ جی اس کارنامے کا دورائی کا کارو ۔ البند مارکس نے ابیکلزی عظمت کا اعترات ملا بند کیا ہے ۔ چنا کی افتحا و بات کے بارے ہیں ایکلزی بابغ نظری کا ذکر کرتے ہوئے کھنتاہ کہ اس میں فریڈرک انیکلزسے اس وقت سے خطوک ابت کے ذریعے برابر نہا دائر منیالات کرنے لگا تناجب سے اس کانہایت شاخدار معنمون اقتصادی اصولوں پر نبقید کی شکل میں بہت کرنے لگا تناجب سے اس کانہایت شاخدار معنمون اقتصادی اصولوں پر نبقید کی شام میں بہت کی دام میں بہت کی تنا ہے ہوں کی دام میں بہت کی دام میں بہت کی تنا ہے ہوں کی دام میں بہت کی دام میں بہت کی تنا ہے ہوں کی دام میں بہت کیں ہونے کی دار کی دام میں بہت کی دام میں میں بہت کی دام میں بہت کی دو میں بہت کی دو میں کی دام میں بہت کی دام میں بہت کی دام میں بہت کی دو میں دورائے میں بہت کی دام میں بہت کی دام میں بہت کی دورائے میں بہت کی دام میں بہت کی دورائے میں

## تاریخی ما دست کی تھیل

مادکس مهر فروی ه ۱۹ ۱ و کو پرسلزی وار دمیوا - چند دنوسک بعداس کی بیری جنی کی سیف کی باتی دو د هدینی بی کوسل کرویال پینج گئی مگراس مال پی کردی کا کرابیجی اس نے گھر کا اٹا تیزیج کر فراہم کیا تھا جینی ننگ دستی که باوجود بڑی خوش مزاع اور مہمان نوازخانی محتی - وه مادکس کے دوست احباب کی خاطر تو اطفع بڑی خنده پیشان سے کرتی تختی بی بیرس کی طرح برسلزی بی مادکس کا گھرمباری سیاسی کلب بن گیا جہاں جرمی ، فرانسیسی پیرس کی طرح برسلزی بی مادکس کا گھرمباری سیاسی کلب بن گیا جہاں جرمی ، فرانسیسی پیرس کی طرح برسلزی بی مادکس سے ملتے آیا کرتے ہتے دیکی بی بیس کو تا رکبی وطن افغال بیوں کا برجہ کھٹا اور اس نے مادکس کی یا قاعدہ ٹکرانی شروع کر دی - یوں کی بیسین حکومت اس خطر ناک کمیونسدٹ کے اشتراکی نظر بایت سے واقعت تھی المبذا مادکس کا الله بیسین حکومت مامزہ پر کھتے تھی نے سے برمیز کرسے - ور زحک برد کرویا جائے گا۔ ان دنوں مادکس کی اکا واحد ذرایج رائلی کی وہ دور تیس کی بیسی جو مقدس خاندان سی کی اشا حدیث سے وصول ہوئی گئیش یا وہ معنا بین محقلے وہ دور کس کھی کھیا راخیاروں کے لئے گھتا تھا ۔

اسى سال موسم بمباري الميكاريمي يا دمين سد برسلز أكيا اودمادكس ك قريب بى ايك

فلبدے میں رہنے لگا ۔ جرمنی کے اُکھ ماہ کے قیام کے دوران میں اسٹیکن نے "برطانیہ میں زود اللہ طبقے کے حالات "کومکل کرنے کے علاوہ صوب رصائ کے مختلف شہروں کا دورہ کیا مثا اور وہاں کے سوشلسٹوں سے طاقا بیں بھی کی تنبس۔ وہ جرمنی میں کیونسٹ خیالات کی بڑھتی ہم کی مقبولیہ تندہ بہرت خوش نشا اور مارکس کو بڑے گر اکمید خطاطھا کہ تا نشا۔ ایٹلا کے باپ کو بیٹے کی برسر گرمیاں ایک اُٹھونہ کھا آتھ نہ کھر کا ماحول با لکل نا قابل بر داشت ہو گیا تو ایٹلا مارکس کے باس مردعل سے حب کھر کا ماحول با لکل نا قابل بر داشت ہو گیا تو ایٹلا مارکس کے باس برسلز جا اگا۔

اینگلزی دنوں بارمین بی مقاتواس نے جرمی کے تعلیم یافتہ نوگوں بالمفوص (دوالله کوسوٹ لسٹ خیالات سے ابھی کرلے کے لئے چوٹے بیغلوں کا ایک منصوب بنایا مقا اور مادکس کواس کے بارے ہیں مکھا ہی مقا - برسلز میں جب دونوں دوست یکیا ہوئے تو یہ مادکس کواس کے بارے ہیں مکھا ہی مقا - برسلز میں جب دونوں دوست یکیا ہوئے تو یہ طے پایا کہ پہلے بیفلٹ ہیں توسوشلسدٹ خیالات کے ارتفا کی مختر تادیخ بیان کی جائے اوران خیالات کا تنقیدی جائزہ بیاجائے -اس کے بعد فرانس اور برطا نیر کے خیال سوشلسٹوں کا کرٹ خیالات کے اقتیا سان معہ حواستی قسط وادرشا کے کئے جائیں - مگرطبا عت کی دشواد ہوں کی وج سے اس منصوبے برعمل نہیں ہوسکا۔

مادکس اور ابیگزنی مقدس خاندان کے دیبا ہے ہی دستیر مہم اور) اعلان کیا تفاکہ میں ہے مشہر مہم اور) اعلان کیا تفاکہ میں اسٹی مشبت خیالات اور انہیں کے سائف دورِ حامزہ کے فلسفیا ہزاو دُحامر اُن کا فلسفیا ہزاو دُحام کی اساس ہی میں معروف نفاا وراس نے تاریخ ما دَست کے احول جو مادکسنزم کی اساس ہی میں کرکے نفی جنا کچرا بیکلز مکھنا ہے کہ ہم او کے موسم بہار میں ہم دونوں حب برسلزی سے نفے جنا کچرا بیکلز مکھنا ہے کہ ہم او کے موسم بہار میں ہم دونوں حب برسلزی سے نومادکس اپنے تاریخ کے مادی نظرینے کے خاص خاص بہاری کولودی طرح محل کریکا تفاق میکولک

العبی کم افتصا دبات کے مطابع سے مطئی ندنھا اور جا ہتا نظا کہ اس مومنوع پر حتبی تا زہ کتابیں اور دبورٹیں بل سکیں اُن کو بڑھ ڈالے۔ البند مشکل بہتنی کہ اس فسم کی تمام تورید انگلستان میں شائع ہوتی عیس اور برسلز میں دستیاب نہیں مخیس

مادکس اور اینگاز بین اخبارول بی نبی لکوسکت نے بندا انہوں نے برسلزی مقیم انقلال بیاہ گزینوں اور مقامی جہو رہت بہندول بی اپنے خیالات کی تبلیغ ذاتی ملاقاتوں کے ذریع خروع کی ۔ وہ جرمتی اور فرانس کے سوشلسٹوں سے خطاہ کتا ہت بھی کرتے نے لیکن سوشلسٹ انداز کی اگرکبیں کوئی منظم نخر کیہ موجود تنی تو وہ انگست ن تفاجیاں چا دلشٹوں اور دار برٹ الاتا توں کے بیئروک کی مرگرسیاں بڑھی جاری تنیں ۔ ان سے ذاتی رسم و داہ پدیا کر تاب میت عزودی تنا۔ ایڈا مدکس نے جب لندن چالے کا ادادہ کا ایم ایک کیا تو ایکٹر اس کی رسنائ کے لئے فور اگر امادہ ہوگی اور دونوں دوست جولائی ہے ہمادی بیطانی رواز ہوگئے۔

مارکس اورا بیگزویاں چرہفتےہے۔ اس دوران پی انبوں نے نندن ، مانپیٹر اور وصرے مقامات کے بائی بازو کے سربرامیوں اور ٹریڈ یو بنن کے لیڈروں سے مفصل طاقائیں کیں۔ وہ انصاف لیگ کے اداکین سے سلے چوجرمن تادکین وطن کی نیم انقلابی جماعت بھی۔ وہ لندن میں جی شرکے بوٹے۔ اس کانفرنی میں مجی شرکے بوٹے۔ اس کانفرنی میں می شرکے بوٹے۔ اس کانفرنی میں انتقلابوں کے دلندن میں انتقلابوں کی دیک جی سے بنا اوراس تجویزی بڑی گرم جو شیسے تا کیدی کہ لندن میں انتقلابوں کی دیک جی اوراس تجویزی بڑی گرم جو شیسے تا کیدی کہ لندن میں انتقلابوں کی دیک جی اوراس تجویزی بڑی کے مردوروں کی عالمی تربیا می کو فرف مادکس اور انگیر کی برسلز والیس مانے کے بعد جب سنتیر میں الی دیک تربیلی میں بڑی تو کا بریک اوراکی معنوں '' لندن میں فوموں کا تبواڈ کے ایکٹراس کے افتاتی اجلاس میں شرکے می اوراکی معنوں '' لندن میں فوموں کا تبواڈ کے عنوان سے پڑھا۔ اس معنمون میں پرولٹا دی جین الاتو امیدت کے اصولوں کی تشریج کرتے عنوان سے پڑھا۔ اس معنمون میں پرولٹا دی جین الاتو امیدت کے اصولوں کی تشریج کرتے

ہوئے وہ لکھتا ہے کہ ،

" سادی دنیا کے محنت کشوں کے مفادات ایک ہیں ان کا دھمی مجی ایک
ہیں ہے اودان کو ایک ہی قسم کی حدوج بدد رہیں ہے ۔ محنت کشول کی اکثریت
فطرتا کو می تعقبات سے دری ہے ۔ ان کی سامی ترتی اور تخریک بنیادی طور پر
انسان دوست ہے اور قوم پرستی سے ماور ا ۔ فقط مزدود ہی قومیت کی
تنسیخ کوسکتے ہیں۔ فقط بسیار ہوتے ہوئے محنت کا دہی مختف قوموں ہے ہوئی ہو ۔
پسیا کرسکتے ہیں۔ فقط بسیار ہوتے ہوئے محنت کا دہی مختف قوموں ہے ہوئی ہو

مادکس وُحانُ بَیْن سال سے اقتصا دیات پرجِ مسالہ ہے کر دائنا تو مقصد بر نفاکہ طرارا اللہ سوسائٹی کے اقتصادی نظریوں کی ایک جائے تقید گرتب کی جائے کیونکرمادکس کا خیال تا کہ جرمعاشرے کی زندگی کی اساس اس کا طریقہ پیدا وارسے اور وہ سماجی رشتہ ہیں جو پیدا وار کے دوران میں انسان دانسان کے دوران میں انسان دانسان کے دوران میں انسان دانسان کے درمیان قائم ہوتے ہیں۔ بہی وہ سرجی سے معاشرے کے تنام سیاسی، تندنی، قافونی ، اخلاتی ، فکری اور اوبی سوتے چوشتے ہیں۔ اس نے کتاب کے دوران میں سیاسیات اوراقتصا دیات کی تنقید کے تام سے شائع ہوئی ) کچھتے پیرس بی میں تکویش میں تکویش میں تکویش سے تعالی ہوئی کے تنام سے شائع ہوئی کے تنام سے شائع ہوئی کے تنام سے شائع ہوئی کے تنام سے میں توگیا تا مگر جمنی کے تنام سے شائع ہوئی کے تنام سے تعالی میں ہوگیا تنا مگر جمنی کے تنام سے دیا ورانسان معاشرے کی مادی اور تا دیجی نقط انظر سے وضاحت بھی۔ ان کا خیال تقال کو تولی نہ کو قبول نہ کو شیل سے دائی تعقود کہا رہے جمان نہ میں وہ نے سیاسی اوراقتصادی تھولی کے ذہی جب تک نئے عالمی تعقود کہا رہے جمان دیات پرتصنید کا کام ملتوی کر دیا اور تولین کے دائی وہ نے میا سی اوراقتصادی تاویش

أكثرياوي تكفف يتوكيا.

مادکس اورا بیگز کامنصوب بر تقا که پیچ صف می گدویگ فائر باخ ، بر ولو بائر اور
میکس استرز کے فلسفیا دخیالات کا تغییدی جائزہ بیا جائے اور دوسرے صف می آف داخوالا
کخبر لی جائے جوضینی سوشلزم کے دحوے دار سنے ہوئے تقے ۔ جرمن آگیڈ بالوجی کا پہلاصہ
مئی اور دوسرا صفتہ جولائ بہم ۱۰ دمیں مکل ہوگیا ۔ ابتدا میں دوجر سنوں نے اشاعت کے
اخواجات برداشت کرنے کا وعدہ کیا تقالین مسودہ پڑھ کر آن کی ہمت نے جواب دیدیا۔
اور کما ب مادکس اور امیکلزکی زندگی میں شائے نہوسکی ۔ یہ دستا ویڈ مادکس کی وفات کے بعد
ایکلزکے کا غذات میں پڑی درہی ۔ ایکلز کے مرفے کے بعد جرمن سوشل ڈیموکر ڈیک بال کے دفتر
میں منتقل موگئی اور جرمن بار فی کی اجازت سے بہلی بار مرم وادمیں ماسکو سے جرمی ذباب

تجرمن آبیڈیایومی" کی شان نزول بسیان کرنے ہوئے مادکس نے سوہ مادی مکمانتاکہ :

مع حب هه ۱ در که موسم بهارس وه (ایگلز) میی برسلز آگیا توم بعض لے یہ فیصله کیا که الما توی فلسف کے نظر بایت سے بہیں جو اختلاف سے اس کو مخرص کر ڈالاجائے۔ در اصل بم اپنے سالغ فلسفیا دخیر کاصاب چکانا چاہتے تھے یہ فیصله بیگل کے بعد رکے فلسف پر تنفید کی شکل میں فلا بر سمبُّا۔ کتاب کا مسودہ جو دو برشی حیلا دول پرمشتل نقا ولیدٹ فالیا دجر منی ، پہنچ چکا تقا کہ پتر جلا کرمالات برل گئے ہیں لہذا کتاب شائے نہیں ہوسکتی۔ ہم نے مسودے کو خوشی خوش بدل گئے ہیں لہذا کتاب شائے نہیں ہوسکتی۔ ہم نے مسودے کو خوشی خوش جو ہو جو ہوں کی دندا نواز تنفید کے حوالہ کر دیا۔ اس لئے مجمی کہ ہما دا اصل فلفد ہو ہوں کی دندان وار تنفید کے حوالہ کر دیا۔ اس لئے مجمی کہ ہما دا اصل فلفد سے میالات کی تعلیہ ہے۔ بودا ہو جکا تقا۔ وقتی

ماركس اور البيلزى اس مشتركه تصنيف كين عيم يديد يط حصد مي عن المعوان " فوٹر اُنے " ہے تاریخ کے مادی اور تصوری نظر ہوں کا مواز نرکیا گیا ہے اورسائنے کیون کی وضاحت کی ٹی ہے۔ کنا ب کاسب سے ہم صدیبی ہے۔ دوسرے صدیبی ملیل اسٹرز ك زاجى خالات كارد بيش كياكيام - تبراصه" حنينى سوشلام كى نند ب-" صنيقى توسط ورمبانه طيق كم جرمن وانشور مض جوب يكل اور فوثر باخ كے فلسف اور فرانس كے خيالى سوشارم كوميلا خُلاكر نها بيت بوائي قتم كى باتين كرتے ہے - وہ طبقاتی صدوجدا ورسماجی انقلاب كے خلاف تخف اوران کا دعوی تقاکر انسان کی نجات" محبت" بی سے پوسکتی ہے۔

جرمن أكيريا وجى محصنفين كاكهنا تغاكرجرمن وانشو دسانيسك بجائے سائپ كى مكير يسفيس معروف بي اورطبقت كم بالمصفيقت كى برجائي سا ألجريب بي-اى لال مجكم كي طرع صى نے يرسو جا تھا كہ لوگ بانى بي اس وج سے و و بنے بى كم ال ك ومنول بركشش تقل كانصورها وى مؤناس بناكى طرح الكربي خيال ال ك مل سع نكال ديا جائے اور انہیں نقین دلایامائے کرکشش تقل نہارا وہم یامذہی عفیدہ سے تو وہ دوینے سے بے جا ئیں گے۔ بیارہ ساری عمراس کشش نقل کے وا مجے کے خلاف لاتا ریا مگرغرقابی معاعدادوشاري كوئى فرق مذايا مصنفين كع خيال مي جرمنى كه نط انقلابي اسى نبك نيت تخص كم تبيل سے تعلق ركھتے ہے ۔" وہ ذندہ اور موجودہ دنیا سے اور نے كے بجائے اصطلاق سے رطتے بین نے اس مے برعکس مارکس اور انتظر بحث کا اُغاز جینے جا گئے حقیقی انسانوں ، ان كه اعمال وافعال اوراك ما دى مالات سے كرنے ہيں جن بي يا فراد رستے ليتے ہيں۔ ان حالات زندگی میں وہ حالات بھی شامل ہی جو ور تئے میں ملتے ہیں اور وہ حالات بھی ج لوگ اینعمل سے خود بیدا کرتے ہیں۔ رصاص مارکس اورابیگز کاکبنا ہے کہانسانی زندگی پردومتفاد زاوبوں سے غور کیاجاسکا
ہے۔اول ان نفتور پرست فلسفیوں کے زاوبہ سے جو اسمان سے زبین کا رُخ کرتے ہی ایکی انسان کے خیالات اور نفتور است کو بنیاد بنا کرائس کی ذات نکہ بنچ ہیں۔ دومرے ماد بّبت کے زاویہ سے جوجیتے جاگئے فعال انسانوں کی روزمرہ کی زندگی کو بنیاد بنا کرائن کے خیالات اور نفورات تک پہنچ ہے۔ایسی صورت بیں اخلاق، فلسلا، مذہب اوران کی شعوری شکلیں قائم بالذات جینے تنہیں بہتی رہنیں بلکے مرف ظاہر ہوتاہ کہ لوگ این انتخاری مالات اور مادی روالط کو ترقی دبینے کے دوران ہی ہی اور اپنے حقیقی وجود کو بدلات مالات اور مادی روالط کو ترقی دبینے کے دوران ہی ہی اور اپنے حقیقی وجود کو بدلات کے ساتھ ساتھ سونے اور سونے کی پیدا واد کو بی بدلتے جاتے ہیں " زندگی شعور سے متعیق بنیں موتی بلکے منافظہ کا فاز شعور ہے جبکہ مادکس موتی بلکے منافظہ کا فاز شعور ہے جبکہ مادکس کا نفظہ کا فاز خینو کی زندہ افراد ہیں جن کے شعور سے الگ کسی پردشتور کا وجود بنہیں ہے۔ دوسہ سے دوسہ سے

کادل مادکس اور فریڈ دک ایٹکٹر تھتور پرسنوں کا مانند انسانی عمل کی تشریج تعتود سے نہیں کرتے بلکہ تھتودا سند کی تشکیل کی تشریج عمل سے کرتے ہیں۔ آن کا دعوی ہے کہٹود کی مختلف شکلوں ، توبتجات ، فرسودہ عقائد اور رسم ورواج وغیرہ کا نوٹو زبانی تمقیدوں سے نہیں ہوسکتا بلکہ اُس کے لئے اُن سی جی دستوں کو توڑن ہوگا۔ جنہوں نے ان بغویات کوجنم دیا تھا۔ تا دینج کی حرکی قوست جو اُسسے اسکے برط حیاتی ہے سماجی افقلاب سیے خرکھیں کر تا نہیں۔

تخلیق میں۔انسان اپنی محسنت ، مسرمندی اورسماجی صرور توں کے باعث قدرتی مالات ين مسلسل ترميم اورامنا في كرتارا عيد وورحاصر كي مشيني ايجادون كاتو ذكر بي كيافود وقدرتي أسشيا يجى اب وه تبين ربي جوا نندا مي عتين - انسان نے جنگي كماسوں سے يہوں، جو ، جاول اوركة كى نى نى حبيل المحادكين اوري شارن نه نه بودى ، عيل اور عيول بداكيم ونجريس موجودنين تق عزضيكه انسان كى منت سے وجود ميں أف والان السان سے پیشتری نیچر ہے اب یا مل ما دی موکی ہے ، جنا بخد مارکس اور ابنگر فوٹر باغ پرطنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ" انسان کا برعمل ، اس کی یہ نگا تا رحتی محنت اور خیلی پورے عالم محسوسات کی اس مدتک اساس بن علی ہے کہ اگر ہے پیداواری عمل ایک سال ك يد وك ما ي توفور باخ كو من قدرتى دنيا بدلى بوى نظرات على بكدبشرى سادى د تيا اور فو تر ماخ كى اينى دُركى استغداد ( FACULTY ) مادى د تيا اور فو تر ماخ كى اينى دُركى استغداد ( FER CEPTIVE FACULTY ) ا وران كاربيا وجودكمي اتى نهيس رهد " مخفر به كرمعاشره جون جون ترقى كرنا ب معدرتى مالات الساق عمل كيخليق بي وصلة واتهي-

انسان کے تاریخ ارتقا دسے بحث کرتے ہوئے مادکس اور ایجلز تکھتے ہیں کہانسان کے وجد کی بہلی شرط اس کی بقائے ۔ اگروہ زندہ نرسے آوتا رہخ کیا خاک بنا ہے گا۔ نیکن زندہ دہنے کے لئے مسب سے پہلے خوداک ددکا دہوتی ہے ۔ تصوّرین کا بڑا میوب مقول سے کرا انسان دوئی ہی سے تردہ نہیں دہتا ۔ نیکن وہ یہ تعبول جاتے ہیں کہ انسان فلسفے کے بغیر زندہ دہ اسکتا ہے۔ مذہب ، او ب اور موسیقی کے بغیر زندہ دہ اسکتا ہے فلسفے کے بغیر زندہ دہ اسکتا ہے۔ مذہب ، او ب اور موسیقی کے بغیر زندہ دہ اسکتا ہے کہن دوئی کے بغیر ایک مخدیدا کرنا شروع کرد تیا ہے تو وہ دو مرسے جاتوروں سے ممتاز ہوجاتا ہے ۔ بیکن خواک کرنا شروع کرد تیا ہے تو وہ دو مرسے جاتوروں سے ممتاز ہوجاتا ہے ۔ بیکن خواک اور مزودت کی دور سے می پیدا وار کا انجفاد کر دوبہ بی کے قدرتی ماجول کی پیدا وار کا انجفاد کر دوبہ بیں کے قدرتی ماجول کی بیدا وار کا انجفاد کر دوبہ بیں کے لئے اُس کو پیرمز تاہے۔ انسان اس ماجول کو تصرّف ہیں لا تاہے ۔ اس کے لئے اُس کو

محضوص قسم کے الات واونا رہنانے پڑتے ہیں۔ اس طرح پیدا واد کا ہرطرانی جارت ہوتا ہے افراد کے عمل کی ایک محضوص شکل ہ اظہار زندگی کے مخصوص انداز اور مخصوص طرنو زندگ سے۔ افراد حب طرح اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہیں وہیے ہی وہ ہوتے ہیں۔ ان کا وجود آن کی پیدا واد کے مطابق ہو تاہے۔ جو کچروہ پیدا کرتے ہیں اس کے مطابق بھی اور مس طرح سے پیدا کرتے ہیں اس کے مطابق ہمی۔ لیس انسان کی فطرت کا انحصار ان مادی حالات پر ہوتا ہے جو ان کی پیدا واد کو شعبتن کرتے ہیں دصائے ) انسان بقائے حیات کی خاطر ہزادوں ہرس سے اس کام میں معروف ہے لہٰذا انسانی تا دین پرخود کرتے وقت ہیں ہزادوں ہرس سے اس کام میں معروف ہے لہٰذا انسانی تا دین پرخود کرتے وقت ہیں اس بندا دی نکے کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔

دومرانکت برے کران ابتدائی مزورتوں کی تسکین سے زاس می تسکین کاجمل میں شامل ہے اور وہ ذرائع بھی جن سے مزورتوں کی تسکین ہوتی ہے) نی مزورتوں کی دانین میں شامل ہے اور وہ ذرائع بھی جن سے مزورتوں کی تسکین ہوتی ہے) نی مزورتوں کی دانین کان بیسے کہ انسان بھائے ذات کے سابھ تخیین ذات بھی کرتا دہتا ہے۔ بعنی عودت مرد کے مبنی انسان کا مدس سے پہلا کا نسلسل جاری رہنا ہے۔ دراصل عورت مرد کا درشعت ہی انسان کا مدب سے پہلا سماجی درشا ہے۔ دراصل عورت مرد کا درشعت ہی انسان کا مدب سے پہلا سماجی درشت ہے۔ اس سے آبادی بڑھتی ہے، خاندان بنتے ہی اور نی مزود تیں اکرتی اور تی مزود تیں اور انہیں جگرتی اور تی مزود تیں اور انہیں جگرتین ادوا رہنیں جگرتین انسان کے میں سے جہ ہی جوتا رہنے کی انبداسے موجود ہیں اور انہی میں اتنے ہی ا ہم ہیں جیتے انسان کے منسان کی تبداسے موجود ہیں اور انہی میں اتنے ہی ا ہم ہیں جیتے انسان کے منسان کے در مدام ہیں۔ میں انسان کے در مدام ہیں۔ میں انسان کی تبداسے موجود ہیں اور انہی میں اتنے ہی ا ہم ہیں جیتے انسان کے موروث تی تھے۔ در مدام ہیں۔

چوتفانکتربیب کرزندگی کی تین سے مسنت کے دربیم خوروریان زندگی پوری کرکے زندگی کی با داور نیکے پدیا کرکے نئی زندگی کی تین سے دوہرے رشتے کا تل میں فاہر سوتی ہے۔ ایک طرف قدرتی رشتے کی شکل میں اور دوسری طرف سماجی رشتے کی شکل میں اور دوسری طرف سماجی رشتے کی شکل میں اور دوسری طرف سماجی رشتے سے مراد متعقدد افراد کے درمیان تعا وی ہے۔ اس کے مشکل میں سماجی رمشتے سے مراد متعقدد افراد کے درمیان تعا وی ہے۔ اس کے

معنى برموائ كربيدا وادكا برمخصوص طريق نعا ون كے مخصوص طريق سے منظر موا ہے۔ نعاون کا برطر لقبے خود ایک تخلیقی قوت ہوتا ہے اورمعاشرے کی نوعیت ہردور کی تعلیقی قونوں ہی سے منفیتن ہوتی ہے۔

اب تک ہم نے ناریخ رشنوں کے جار بنیادی سلووں یا جار المحون کا ذکر کیاہے۔ مگر ہم بریعی دیکھیتے ہیں کہ انسان میں شعور" نام کی ایک شے بھی موج دہے البتہ پرشعور کمی مادت كاك فقل سے باك" مطبع" شعورنہيں ہوتا بكراً وا ذكى مصنطرب برول يى ل كرزبان كى شكلى يى نودارموتا م - زبان أتنى مى قديم ب جتنا قديم شعور ب - دراس دبان ایک عملی شعور ہے جودوس ول سے دابلے کے تقاصوں کو پود اکر ناہے او گردو پیش سے میرادشت ہی میرانغورہے : حالود کسی فضد سے خلیعتی رہنے قام نہیں کرتے۔ درج اپی مبنس کے پس انسانی شعود شروع ہے سے سماجی تخبیق دیناہے ا ورحب تک انساق باتى ہے سا جى تخليق باتى سے كى . شعودا ئىلى بلائنب كردوبيش بى كا رحب كوانسان ك واس فسوس كرت بي ) اور دومرس انسانون اورجيزون سع محدود رابط كالثور موتا ہے۔ برسب چیزی انسان کی ذات سے باہرموج دہوتی ہیں۔اسی اثنایی انسان بی رفت رفت شعور ذات برطنام بيرا نبداب الساق كوبا لكل اجنبي ، بيكانه ، فادرطلق اور اور تا عالم تنجير طاقت نظراً في مني - نيوس اكس كريسة خالص جواني فق - وه نيوس درندول كيطرح فوف كهانا تفا- به نيجر كاخالص جواني شعور مخا- كيونكه اس وفت تك انساق فينيح كوابئ عزودت كمطابق برلنا اور وصالنا نهيس شروع كيا فقا- اسكادور انسانول سے نفاوی کا متعور کی جو انی نفا بجیر حال کامانعورد Herd Consciousness الساق بي اور معير بكر لاب بي بن اننا فرق عنا كر معير ول بي جلت موتى ب العالمان برشعود یا بول محیے کرانسان کی جبلت باشعود تخ ہے۔

مي وسعت اوسكرائ

Herd Consciousness - کیمویال فنعور (

شب ایک وقت ایسا آتا ہے جب پیدا واری قویق اور سماجی دستے اور النافی شور

تیوں آبیں بی کولنے نگلے ہیں۔ بعنی معاشرے کے اندر قضاد پیدا ہو جا ہے۔ ایک طرف مرت دوسری طرف جفا کشی۔ ایک طرف پیدا وار دوسری طرف اس پیدا وار کا مرف اس تفاد

کامل سماجی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہم آئے ہی جر آتی بار شوں کی جگر جومعا سرے کے

یا فک کی زیجیر بن گئے تھے نے سا چی رشتے وجود میں آتے ہیں جو ترقی بافۃ پیدا واری عناصر

یا فک کی زیجیر بن گئے تھے نے سا چی رشتے وجود میں آتے ہیں جو ترقی بافۃ پیدا واری عناصر

سے ذیادہ ہم آ اسک ہوتے ہیں یا آت کی پیدا واری صرور توں کو پورا کرتے ہیں۔ کھ مدت کے

بعد حبب پیدا واری قویتی اور زیادہ ترقی کر جاتی ہیں تو پھر وہی سا جی درشتے جو کل تک

نے تھے فرسودہ ہم جاتے ہیں اور معاشرتی ترقی کی راہ میں رکا و مٹ بن جاتے ہیں اور معاشر و ترقی کی راہ میں رکا و مٹ بن جاتے ہیں اور معاشر و ترقی کے ساتھ

ان درشتوں کو تو ڈرنے پر مجبور ہم تا ہے۔ عرضیکہ پیدا واری قوتوں کے فروغ کے ساتھ

بیدا واری درشتے تھی سماجی افقلاب کے ذریعے بدلتے دستے ہیں۔

پسیاواری قونوں اور پدیا واری رشتوں کے تفنادکی دریا فت مارکس ا ورا بھلے

کاعظیم کارنامرسے- اس سے پیشیز انہوں نے بہ نابت کیا تھا کہ معاشرہ کے تمام سیابی،
فانونی اور اخلاقی مشنے معاشی رشتوں سے منعیت ہوتے ہیں۔ اب وہ اس بینچ پر پہنچ کہ
معاشی رشتوں کا تعبیت بدیا واری تو توں سے ہوتا ہے ۔ انہیں بیدیا واری فوتوں سے معاشرے
کی نوعیبت منعیتن ہوتی ہے اور وہ ایک کے بعد دوسری شکل اختیار کرتا ہے۔

الديخ كى اس مادى بنيا دكومور فين اب تك نظر انداز كرتے رہے ہيں۔ اس كى وجسے تاریخ ففنظ ناموریا دشاہوں اورفا کٹوں کے کارناموں یا مذہبی دیڑائی محیکڑوں کی دانتان ین کرده گئے ہے ، حالا فکرتا ریخی تغیرات کے فرکات معاشی اورسیاسی بعنی مادی ہوتے ہیں۔ مؤرضين سماجى دشنق كم سلسل بي علّت كومعلول او رمعلول كوعلّت بنا ديتي بي دهلا پر اف زمانے بیں مصرا ور مبند وستان میں ذات بات کی تمیز میسی تعدیمل کیا جا تا تھا کسی فنحف کی مجال مدمنی کداینا آبای میشد ترک کرکے نیابیشد اختیار کرے مصری توخلات وردی كى مزامون يخى - ظامرى كريد وات بات كى تيزتفتىم كا دكابهت معونداطريق تقا مكرمصرا ودمبندوستا ن كے حكمرا ن طبقول كامفاداس مجوندسے طريق كو قائم د كھنے ي بي كفا عنائي فراعدمصراس كعجوا ذك لي ابندب رع كاطام كا والددي ك ا ودمبندو حكمران وببرك اشلوكول اودمنوكي تخريرون كى الدينة عضة ناكه شو درون البي دات كے لوكوں اكولين بوجائے كر دات بات كا فران برما تالے بارے كرمي مكدويا م اور سم اس كومل نهيس سكة عطبقاتى رشنول كم مادى نوعيّت كو ندمجين ك یا عدیث اکثر مورطین ابھی تک اِی غلط فہی میں مبتلا ہیں کہ ذات پات کی تمیز فراحنرمو كے فرما نوں يا ويدكے اشلوكوں كى وجرسے وجود ين أن ہے۔

مادکس خبالات کی نوعیبت بیان کرتے ہوئے کھنا سے کہ ہرعہد میں حکمراں لمبقے کے خیالات ہی حکمراں لمبقے کے خیالات ہی حکمراں خیالات ہوتے ہیں بعنی مادی قونوں پرص طبقے کی حاکمیبت ہوتی ہے ۔ اُسی طبقے کی حاکمیبت دمنی قونوں پر صبی ہوتی ہے ۔ جس طبقے کے تقرّف ہیں ما دی پیادار کے ذرائے ہوتے ہیں۔ زمین ، کا رخانے ، کا بنب ، بنیک وعیرو اسی طبقے کی عملاا دی دہتی تغیین کے ذرائے پرتھی ہوتی سبے ۔ اسی وجرسے ان لوگوں کے خیالات ہی جو ذہبی تخلین کے ذرائے سے محروم ہوتے ہیں عام طور پرحاکم طبقے ہی کے تابع ہوتے ہیں عقد د خیالات برمراف تذار مادی کوشنوں کے ذہبی افہاد کے سوا کی بھی منہیں ۔ مکراں طبقے کے افراد کے باس اورچیزوں کے علاوہ شعور بھی ہوتا ہے لہٰذا وہ سوچتے ہی ہیں ۔ ان کے افتدار کے باس اورچیزوں کے علاوہ شعور بھی ہوتا ہے لہٰذا وہ سوچتے ہی ہیں ۔ ان کے افتدار کو اثرہ اپنے عہدی زندگی کے ہر میہو پر حاوی موتا ہے ۔ بیس برجیشیت مفکرا ورد انور محبی انہیں کی حکم انی موتی ہے ۔ وہی اپنے عہدے خیالات کی تعلین اور تبلیغ کا انتہام کرتے ہیں ۔ ( درس گا ہوں کے نصاب کی لوں کی طبا حست اور خرید و فروخت ہے بچاؤاں اور اخباد ول سے متعلق تو انین ، مصنفوں کی حوصلا افزائی اور احدا دیا دل ان کی خیالات ہوتے ہیں ۔ اس طرح ان کے خیالات ابنے عہدے غالات ہوتے ہیں ۔ اس طرح ان کے خیالات ابنے عہدے غالیت ہوتے ہیں ۔

سوال پرسے کر بھر انقلابی خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں مارکس کہنا سے کہ انقلابی خیالات کی بنیا دی شرط انقلابی طبقے کا وجود ہے۔ اگر انقلابی طبقہ موجود نہ ہو تو انقلابی خیالات وجود میں نہیں آسکتے کیونکہ خیالات زندگی کی حقیقت وں ہی کا اظار موتے ہیں۔

اب اگریم حکمران طبقے کے خیالات کو حکمران طبقے سے الگ کرلیں اور ان کو ایک اُزاد وجردعطا کردیں مثلاً یہ کہیں کر فلاں ذیا نے بیں فلاں فلاں خیالات کا غلبہ تنا اور اس فرمانے کے حالات پیدا وار کو اور خیالات پیدا کرنے والوں کو با لکل نظراندا ذکردی، اور حالات پیدا وار کو اور خیالات کا محزوج و منبع ہوتے ہیں فراموش کردیں توجیر ہم اور حالات نے کہد کے دور افتدار ہیں عزت اور وفادا دی اور شجاعت وغیرہ کے تصورات کا غلبہ تغایا مرمایہ داروں کے دور افتدار ہیں آزادی اور مما وات و خیرہ کا غلبہ تغایا مرمایہ داروں کے دور افتدار ہیں آزادی اور مما وات و خیرہ کا غلبہ تغایا مرمایہ داروں کے دور افتدار ہیں آزادی اور مما وات و خیرہ کا غلبہ تغایا مرمایہ داروں کے دور افتدار ہیں آزادی اور مما وات

صدا فنوں کے روب میں بیش کرنا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جونکنا ہے۔ دراصل براتجرنا بؤاطبغ برسرا فتذارطيف كوكدى سع بثان كى كوسشنى بي افضمفادكوبورے معاشرے كمشركم مفادكا دنگ دے كرسين كرتا ہے - وہ اپنے خيالات كورة فا فيصدا فقول كا نما مُده ظاہر كر ناہے اوردعوى كرتا ہے كه يه خيالات معفولببت ا ودميائ كا ببكريس -جوطيف يحى انقلاب لا تابع وه ا بند ا بي سعاكسي ايك طيف كانهي بلك بور سساج كانمائكه بن كرساعة أناب اوداسى عنوان سے برسرا قتذار طيق سے برسرسيكار سوتا ہے۔ابتدايس اس كامفاد دوسرے تمام فيطران طبقوں کے مفادسے ہوتا بھی بہت قریب ہے۔ اس کے علاوہ اس طبقے کی جیت سے دوسے طبقوں کے برکثرت افرادکو اپنی حالت بہتر بنانے کاموقع مل حاتا ہے۔ مثلاً جب انقلب فرانس میں مرما بروا دوں نے نوابوں ، رئیسوں کا تخت اٹ توہیت سے مزدودوں کے من مي پرولتاري طبق سے تكل كرمرمايد وارطبقد سي شاعل مونا مكن موكيا ـ ليس مر بياطبق پرانے طبقے سے ذبارہ وسیع بنیاروں پرافتدار حاصل کرنا ہے. تب سے حکرال طبقے کے خلاف ان طبقوں کی مخا لھنت جہنوں نے انقلابی حدوجد میں شرکت کی منی مبکن افتدارسے محروم د كھے كے تحظ زبادہ مشدت اختبار كرليق ہے -

برتشابر کرکسی مخصوص طبقے کی عمداری فقط چند محضوص خیالات کی عمداری مہوتی ہے فطری طور براس وقت ختم ہو حاتا ہے جب معاشرے بی طبقاتی عمداری یا ق بنیں دہتی کیونکہ غیرطبقاتی معاشرے میں جُڑے مفاد کو گل کا مضاد بنا کر پیش کرنے کی صرورت نہیں ہوتی۔

مارکس اور ابگلز پداواری فونوں کے منتقف دوارا وراک سےمنعبن ہونے والے ساجی اور طبقاتی رشتوں کا ذکر کرنے کے بعد نبتا تے ہیں کرتقت ہم کا رکی وج سے

داتی مکیبت اور اس کے متعلقہ ادا دول کوکس طرح فروخ ملا ۔ تعتبیم کار کی بہانگل جہانی اور دہن محسنت کی تقسیم سے ما یاں شکل خبر اور دہیات کی تعزلیت مختی ۔ شہر اور دہیات کی تقریب می سب سے نما یاں شکل خبر اور دہیات کی تعزل ہی مختی ۔ شہر اور دہیات کی تعرّ اس وقت شہر اقتصادی اور سیاسی غلید کا مرکزی داخل ہوگا اور دیاستیں وجو دہیں آئیں ۔ اس وقت شہر اقتصادی اور سیاسی غلید کا مرکزی گئے ۔ حکام ، رگوسا ، ہو باری ، فن کار ، دکا ندار ، صناع ، اہل حرفہ سب شہر طل میں دہات تھے ۔ شہر ولات تھی ، گہما گہمی تنی ، عیش وعشرت کے مواقع تھے ۔ اس کے برعکس دیہاست جود ، ذہ نمی اور علی کار کی علامت تھے .

تقييم كاربي اس وقت اوروسعت آتا ہے جب پدا وار اور تجارت دوالگ الك يشي بن حات بي - بو باريول كالك منصوص طبقه وجودي آنام - سوداكراينا مال دومس سنهرون اودمكون كونيجة بي اود ونا ل سعدمال منكواكرابي شهري فريت كرتے ہيں - قرون وسطیٰ میں الیی كئ تجارتی مثنا ہرا ہیں كھ گئی عیں۔ جن پر تاجروں كے مستج والله دورودا ذعلا قول كاسفركياكرت عقد ايك شامراه عيد شامراه وريشم كيت كق -اقعات جبي سعرو، بخارا ، اصفهان ، بغداد دطبيسفون ، موتى بول قسطنطنيه برخم ہوتی تھی دوسری دھاکے سے دہلی ، لاہور ، کابل ، ہوتی ہوئی اصفہان کے جاتی تھے۔ تیری چین سے بحری جہازوں کے ذریعہ سنکا ، کالیاکٹ ، سورت ، مشملہ کی تجارتی بندرگا ہوں سے گزرتی ہوئی لیمرہ پرختم ہوتی تھی۔ چوتھی بحرسنداور بحرب کوعبور کرکے ہیں اور تھے ہمیں سے بحرِ فلزم کے راستے اسکندربہ تک جاتی تھی یا ہمین سے خٹی کے راسنڈ مکہ، مدین سے گذر کر دمشق برخنم ہونی تنی - اسکندر بر او دفسطنطنید دنیا کی سب سے بڑی بیالاقای منظريال مخينى جبال سے مشرق كا مال مغربي عكوں ميں ا ودمغرب كا مال مشرق عكوں ميں

كاروبار كے فروع كے ساتھ مختلف شہروں كے درميان تجارتى روابط بڑھے بكدىعن

خبروں میں محنسوص صنعتوں کو دطبعی حالات با حغرافیائی ممل و توج کے باعث زیادہ فروغ می و توج کے باعث زیادہ فروغ می اور حبر پر شہر اس صنعت کا مرکز بن مجلے شلاً دھ حاکے ہیں عمل اور حامدانی کی صنعت ، بنادس ہیں رنشی کہڑوں اور زری کا کام ، اصفہان ہیں برتن سادی ، دشق میں کے سادی ، دشق میں کے سادی وغیرہ ۔

ید و و د تجارتی سرماید کا د و رمخا- اس د و د بین مبکه مبکه ایسی کا دگا بین قائم بوش جن بین بهبنت سعد دست کاد ایک مبکه بیش کرکام کرتے تنے - ان کا دگا بول کا مالک سود اگر طبقه بهوتا تفا- بعض ایسی شیسی مبی ایجا د بهویش جو یا عقر سع مینی تفیل . شلا کیشرایشندی که تشرال - کا دگا بول میں کام کرنے و الے یہ کا دیگر آزا دا ورخود مختار افراد مذکانے ملکہ مالکول سعے ان کا دشتہ اب مالک اود مزد و درکا تفا۔

تیسرا دکودصنعتی سرمائے کا دکودننا - اس دکودکی بنیادی ضعیصیات یہ ہیں ، بھاپ اونہلی سے چینے والی خود کا دُشینیں - سرمائے کا ادتکا زیند کا تنوں میں - مزدودوں کا ادتکا زیند کا تنوں میں - مزدودوں کا ادتکا زیرسے پرسے کا دخا اور فیکٹر تویں میں مسنعتی پدیاوا دمیں جرت انگیزا طافہ پوری و شیا کا ایک عالمی بازار میں تبدیل ہوجاتا اور ایک عالمی سرمایہ دار ملیفے کا طبیق کا طبیق د -

مع مرمای نے بہلی باد عالمی تا دیخ وصنع کی۔ اس نے تمام مہذب قومل اوران کے ہر فرد کو اپنی صرور توں کی تسکیلی کے لئے پوری د نبالارٹ گر بنا دیا ۔ اوراس طرح قوموں کی قدرتی انفراد بہت کو تہ و مالا کر دیا ۔ اس مرمایہ ی فقوی کرمرمایہ کا غلام نبا لیا۔ اور تقسیم کا دسے اس کے فطری کرداد کی اُخری مشاہرت بھی چین کی۔ اس نے ہر شے کی فطری بالسید گی ختم کردی اور تنام فطری درشتوں کو زرکے درشتوں میں بدل دیا یہ رچون ائیڈیا وی صفی

مرمایہ دا دی کے جدید دورس بعن بڑی صنعتوں کے دورس حالاتِ زندگیمت سما كردوبنيا دى شكيس اخنياركر كي بير- اول خ خره شده محنت جو ذا ني ملكيت ك أخرى شكل ہے - ذخرو مشدہ محنت سے ماركس كى مراد شيبني اور الات ہيں مشينوں كوذخروشده محنت سے تجبر كرنا مادكس كى ذہنى اختراع نبس ہے بلدا بلرم المندور كلالله بس موندی غرضبکرمعاشیات کے سجی عالموں نے ہی دائے ظاہری سے کرمشینیں ذخرہ تده محنت" بي كيونك ال مي فدروقيت محنت بى كے صرف سے پيدا ہو تاہے - دوم انسانوں کی زندہ پاختینی محنت - برمحنت تقشیم کارسے باعث برا برنقبیم موتی دہتی ہے۔ گویا ایک طرف فیکٹر باب ، کا دخانے بینک وغیرہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف محنت كرف والد افراد سيد افراد ايك دوسرت سد الگ بوت بيد البنديداوادى قونتي ان كوملول فيكر لوب اوركارخالول مين يجاكرني بي اوروه ايني اجتماعيت ہی سے حقیقی طافت بن جاتے ہیں۔ بیدا وادی تو نوں کی یہ اجتماعی طافت ان لوگوں کی ملکیت نہیں ہوتی جنوں نے برساری دولت ، برساری طاقت پیدا کی منی بک ذا تى ملكين كى طافت بن كرسا صن أتى اب ايك طرف يد ذا تى ملكين كى طاقت مونى ب اور دومرى طرف ان لوگوں كى اكثربت جن سے برطا فت بھابى كى مى. جن سے زندگی کی دوج کشید کر ہا گئے متی -

ان افراد کا پیداوادی قوتوں سے بکہ خود اپنی ذات سے اب فقط ایک ہی نام دہ حاباب معند کا نات سے مگراس رہنے ہیں عمل ذات بعنی خود کا دی اورخود منا ری کا نات با تی ہیں رہنا - اس محند ہیں محنت کا دوں کی رہنا ورخود منا ری کا شا مرب با تی ہیں رہنا - اس محند ہیں محنت کا دوں کی رہنا ورخود منا ری کا شا مجب کی ہوتا - اودا ب نو نوست یہاں کے ہینچ گئے ہے کہ اگر محندت کا دول نے پیدا وا دی قونوں کو اپنے قبصنہ ہیں مذیبا توخود کا دی کا نو کو اپنے قبصنہ ہیں مذیبا توخود کا دی کا نو کو رہنا کی دینا کا دول نے بیدا وا دی تونوں کو اپنے قبصنہ ہیں مذیبا توخود کا دی کا نو کو کر ہی کیا اُن کی بقا خطرے میں پڑھا ہے گا۔ یہ تا دینی فرلھند ہیر و نتا دیس کی دینا کا

اوروساطت بی سے پورا ہوسکتا ہے کہونگہ ہی وہ طبقہ ہے جس پرخودکادی

ر ۱۲۲ مرد ۱۲۲ کے ۱۵ کے تمام دروا زے بند مہو چکے ہیں۔

یرساجی انقلاب " پرواناریک پونین "کے پرچم تلے آئے گا۔ نب انسان کی خودکادی

یاعل ذات ما دّی حالات کے مطابق ہوگ ، افراد مکمل فراد کے طور پرفروغ پائیں گے

اور بیکی ذات کی داہ میں کوئی رکاوٹ باتی نہیں دہے گی۔ آجر آئ محسنت خود مختار محسنت

میں بدل حالے گی اور پیدا وا دی فونوں کے اجتماعی نقرف کے سابھ ذاتی ملکیت کا خاتم

ہوجائے گا۔ دنیا کمیونزم کے دور میں داخل ہوگی ۔ رصف سے

خبال موشلستان کے نزدیک کمیونزم ایک مجرد منصوبہ با ارصی حقیت کا نفتور مخاج علی جار میں ہے تو ہوگوں کی ساری مصیبتیں دور موجا بیں ۔ مارکس اور انگلز کے نزدیک کمیونزم بنج بہت معاشرے کے تاریخ ارتفاد کا ۔ اور اس کے کچے قاعدے ، کچے شرطین ہے۔ "کمیونزم بنارے لئے کوئی صورت ماجرانہیں ہے اور درکوئی آئیڈیل ہے کہ حقیقت کو اس سے ہم آہنگ کرنا پڑے ۔ ہم توکمیونزم کو حقیقی تخریک جمعیتے ہیں جو موجودہ موت حالات کی تنہیج کرتی ہے۔ "

مگر کم بونسد ف سوسائی قائم کرنے کے لئے لائمی ہے کہ پروت دیا جاتھ انقلاب کے فردید سایم، قدار حاصل کرے "حاکمیت کے لئے مید وجد کرنے والے برطبة پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سباسی اقتدار پر فنبند کرے "۔ دمث ) پروت ربہ طبقے کی حاکمیت کے بارے بیں مارکس اور انتیکز کا یہ بہلا علاق تھا۔ برسوں بعد انتیکڑ نے ایک خط میں اس مسئے کا فرکر کرنے ہوئے لکھا کہ " ہم م، سے میکن اور مارکس یہ رائے دکھتے تھے کہ مستقبل کے بروت ای افقلاب کا ایک آخری بیتے ہیں اور مارکس یہ رائے دکھتے تھے کہ مستقبل کے بروت اور ای افقلاب کا ایک آخری بیتے ہیں ہوجائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ میں کہتے ہیں آ مسئة بارہ پارہ پارہ ہو کر بالاخر یا دکل ختم ہوجائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کہتے ہیں آ مسئة بارہ پارہ پارہ ہو کر بالاخر یا دکل ختم ہوجائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بہماری یہا ری اور اس سے بھی کہیں بہماری یہا ری اور اس سے بھی کہیں

زیادہ اہم مفاصد کی تحسیل کے بیٹے پرونٹاری طبقے کو پہلے ریاست کی سیاسی قرت پر قبضہ کرنا ہوگا اور اس کی مدوسے سرمایہ وارطبقے کی منا لفنت کوضم کر کے معاشر سے کی از سرنوشنطیم کرنی ہوگئ" ملک

مارکس اور استظر کا کہنا تھا کہ انقلابی عمل سے ماحول کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت میں مجھی نید بلیاں بدیا ہوتی ہیں ہندا " پرونناری انقلاب فقط اس سے مزودی ہہیں ہے کہاں کے بینے برکان بیر ان انسانی فطرت می کہ برون در برطبقہ انقلاب ہی کے بین جی برون در برطبقہ انقلاب ہی کے دور ان میں صدیوں کی انودگیوں سے نجات حاص کرسکنا ہے اور نیا معاشرہ قائم کرنے کے قابل ہوسکنا ہے۔

## دياست

دکور حاصر کے ہر آمین میں دیاست کو ایک ایس مقدی ، ودلائق احرام سیاسی

تنظیم کے طود پر بیش کیا جا تاہیے جو ملک کے ہر باشندے کے مفاد کی بلا امتیا زیزمہ

وملت دیگ ونسل طبقہ ومر تنہ اور زبان صفاظت کرتی ہے۔ وہ سب باشندوں کے
ساتھ خواہ دولت مند مہوں یا مفلس بکیساں سلوک کرتی ہے۔ سب کو ایک نظرے دیکی تا

ہے اور سب کی مجلائی کے لئے کوشاں رمہتی ہے ۔ اس کے علاوہ ملک کو ہرونی حلوں سے
بہا نا اور اندرون ملک امن و امان قائم رکھنا ہی ریا ست کا فرض منصی سمجا جاتا
ہے ۔ ریاست کے تبیوں عناصر ترکیبی سے مقنقہ ، انتظامیہ اور عدلیہ سے کے بہرد اہیں
فرانش کی بجا آ وری ہوتی ہے ۔ ہماری ورس کا ہوں ہی بھی اسی مثالی ریاست کی تعلیم
دی جاتی ہے۔

اس لحاظ سے ریاست کا ملک بیں وہی رتبہ ہوتا ہے جو خاندان بیں بزرگ خاندان کو حاصل ہے ۔ بزرگ خاندان کی طرح ریاست کی تعبی شخصیبت با ملی غیر حابندار ہوتی ہے۔

بشخصیبت طبقوں اور فرقوں کے باہم نزاع سے خصرف طبند موتی ہے طکہ اس کا کام ہی بہ سے کہ شہر لوب کے آپس کے حکم وں کومنصفا خطود پر طار ورعابیت ہے کہ آ رہے اور کسی کوقانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہ دے۔ مہیں اسی نبا پر دیا ست کو شعور ڈاٹ کا نقط معرون کیتا تھا۔

مارکس او دا بیگازے حب ریاست کا جائزہ تا دیج کی روشنی میں بیاتو بیر حیالاتھیں دیاست اس شالی دیاست سے بادل منتف شصیع - وہ و اتی عکیت کے تحفظ کے لئے وجود میں آئی تھنی او دا بندا سے اب تک بیم حفاظتی کردادا داکرتی دہی ہے - وہ ہردودیں حاکم طبقے کا کا اُر استبداد دہی ہے - حاکم طبقے کے مفاد کو ترتی دینا اور محکوم طبقوں کو اطاحت پر مجبور کرنا دیا ست کی مرشت ہے - چنا بی ذاتی ملکییت کے عقق مدادت کا تذکرہ کرنے کے بعد مادکس ور انتیکل مکھنے ہیں کہ دور حاصر کی دیاست دور حاصر کی وا تی ملکیت سے مطابقت دکھتی ہے - بہ ظامر لویں نظر آتا ہے کہ دیاست معاشرے سے ملکیت سے مطابقت دکھتی ہے - بہ ظامر لویں نظر آتا ہے کہ دیاست معاشرے سے باہر اور مبند ترکوئی علیٰ و ادادہ سے مگرحقیقت یہ سے کرسرما پر دادو دور کی دیاست الیا ادادہ ہے جس کی تنظیم سرما پر داد طبقے اپنے داخی اور خاری مقاصد کی تکیل کے لئے کرتے ہیں۔ ایک طر سے ۔۔۔ دیاست کا وجود فقط داتی ملکیت اپنے طبقے کی املاک اور مفاد کی صافحت کی خاطر سے ۔۔۔ دیاست کا وجود فقط داتی ملکیت میں کرتا ہے "(جرمن آئیڈ یا دی صافحت کی خاطر سے ۔۔۔ دیاست کا افراد ریاست ہی کی شکل میں کرتا ہے "(جرمن آئیڈ یا دی صافحت نے انگریزی)

مادکس اور انبگز کافیال نظا که مره بردادی نظام اور اکس کے تمام ساجی ادا دسے بنیادی طور پر استبدادی اور ستحسال ہوتے ہیں۔ مرها بردادی معاشرے ہیں ہرشخص دوروں کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ وہ شخصی آزادی سے محروم ہوجا ناہے اور اس کو اپنے جوہر ذاتی یا طبعی میلانات کو فروغ دینے کا موقع نہیں ملتات فلسفیا نہ مخطوطات کی مسادی بحث کا کسک باب بہی تھا۔ اور مادکس اس نتیج بر بہنچا بھا کہ بر " بیگا گی دات کیونسٹ معاشرے کا کسک باب بہی تھا۔ اور مادکس اس نتیج بر بہنچا بھا کہ بر " بیگا گی دات کی کم نسسٹ معاشرے

مىمىن ختم بوسكتى ب-

اس کے باوجودمکیس إسٹرنرنے کمیونزم پربہتہست مگائی تنی کہ اس نظام میں انسان کی شخصی آزادی سلی بوجائے کی " کیونزم میں فردمعا شرہ کا غلام ہوجائے گا ڈوہین آئيدًا يوي مشيع) اسمرنر پركياموقون ب مرمايد دادى نظام كے عمايق كارشت ويد سوسال سے اسی الزام کو برا برد ہرائے جارہے ہیں۔ مگریہ الزام مرا سر فلط ہے ساکس اورا بينگز كے نزد كي شخفى ا زادى كى شرط عمل ذات "كى ا ڈا دى سے لعنى انسان ا بنے عل کے دوران میں اُزاد ہو میکن تاریخ گواہ سے کراب تک ہردورمیں فرد کاعمل ذات اكلات ببداواد اود محدو وتشم كسهاجي دشنول كما بع ريا ہے۔ " اب تك تام تقرفات فدرت میں افراد کی بہت بڑی اکثریت خود اپنے بنائے ہوئے ا مت پدیا وار کی مانحت دہی ہے اور اسی مدنک ا زاد رہی ہے جس مدتک وہ تعرفات قدرت پر قادرہی ہے - البند کمپونزمی اً مات پبیا وادکی ہمنت بڑی اکثربت ہرفردلشرکے تا ہے ہوگی اور سب کی ملکیت ہوگی . . . . . . فقط اس دورس بنج کرعمل ذات مادی زندگی سے بم آسِيك موكا- افرادى ترنى انسان كاسل كاشكل بي ظاهر بوگى اورتمام قدرتى فجبور باي ختم بوجايش كي (صف)

سین خفی ا زادی معاشرے کے اندر دہ کم بی مکن ہے کیونکہ "معاشرے کے اندر اس ہر فرد کو اپنے او صاف کو ہر حمت ہیں پر ورش کرنے کے ذرائع نصیب ہوتے ہیں۔ مگراب نک معاشرے کے متباولات مثلاً ریاست ہیں شخفی ا ذا دی فقط ان افراد کو میسر مخفی جو حاکم طبقے کے افراد با اس کے جمابتی تنے یہ حقیقی معاشرے ہیں افراد اپنی ا زادی معاشرے ہیں رہ کرا وراشتراک با ہمی سے حاصل کر سکیں گئے !! رصیافی اپنی از دادی معاشرے ہیں رہ کرا وراشتراک با ہمی سے حاصل کر سکیں گئے !! رصیافی موجودہ معاشرے ہیں فردی شخصیت دو صفتوں ہیں ہے گئی ہے۔ ایک اس کی نبی موجودہ معاشرے ہیں فردی شخصیت دوصتوں ہیں ہے گئی ہے۔ ایک اس کی نبی شخصیت دوسری و شخصیت و صفتوں ہیں ہے گئی ہے۔ ایک اس کی نبی

معاشرے میں مسابقت اورمقابله معاشرے کا حرکی عفرین محفے ہیں -سرمایہ وارمرمایدار کے درمیا ن مقابلہ، دکان واردکان دارکے ورمیان منفابلہ، سرمایہ واراودمخنت کار کے درمیان مقابلہ اور عیرخ دمحسنت کا دعمست کا رکے درمیان معول ملا ذمست کے لئے مقابل مقاطے کی اس" اُ زادی کو انسا ت تحقی اُ زادی مجدلتیا ہے مالانکہ وہ سرمایہ داری نظام بس سابقة معاشرول سعيم كم آزاد ب - اس لف كه وه استياد ك جروتشدد كاكبس زبادہ تا ہے ہے رصف اس کوظیفی شخصی آزادی کمیونسٹ معاشرے ہی میں نصبیب بوگى ، اس سے كه كميونزم سي انسانى عمل مكل آزاد بوگا اود اس كونخليفى أطهار كا يودا بودا موفع علے گا - انسان اپنی تمام صلاحِتوں کو اً زادی سے تر فی دے سکے گا۔ (صلع) ميكس استرنركا دعوى تفاكه د انشور اورفن كا رخاص مى سعينة بى اوداك بى اليبى غيرمعمولي صلاحيني مونى ببي جوعام انسابؤل مين نهبي بهونني معكوي شخص را فيل دمنوا ا طالوی مصور ، کی مگریر اس کا کام نبی کرسکنا - وه تو ایک عیرمعولی فرد کا کام ہے جس کا عيرمعمولي فرد ہى ابل ہے۔ ليكن كميونسٹ جا سنة بي كم برشخص را فيل كا كام كرنے لگے" ماركس اور البكلزنے جواب دیا كه كميونسد به تونهيں چاہتے كر برشخص دا فيل كاكام كرف لكے يا البند برعزور عالين بي كرم شخص ميں دا فيل بننے كے امكانات موجود بيان كے ان امكانات كو بلاكسى ركا وس كے ترقى دينے كا موقع عرورملناچا ميك

مارکس اور اسپگر کاکہنا نخا کر رافیل ہو پاکوئی دوسرا فن کا د ا بنے عہد کے معاشر نی حالات سے آزاد ہوکر فن نخلین نہیں کرسکتا ۔" را بیل کا مواز نہیونارڈوداوی معاشر نی حالات سے کیا جائے تومعلوم ہوجائے گا کہ را فیل کے فن بارے اس وفت کے روم کی خوش حالی برکس مذبک مخصر تخفے اور بہ خوشحا کی فیص تھا ۔ فلورنس کا دوسری طرف بہونا روم کی خوش حالی برکس مذبک مخصر تخفے اور بہ خوشحا کی فیص تھا ۔ فلورنس کا دوسری طرف بہونا روم کی خوش حالی برکس مذبک محصر تنفی اور بہ خوشحا کی فیص تھا ۔ فلورنس کا دوسری طرف بہونا روم کی خوش حالی برکس مذبک محصور نیا مالی برخوشحا کے بعد از اس تی شیری و میس بر

ص کے حالات بالکل ہی مختلف تھے۔ دائیں ہو باکوئی دوسرا فن کا راپنے پیش رَوعبد کے ارسے کی ٹیکنیکل ترفید کا تا ہے تھا اور اپنے گردوبیش کی معاشری تنظیم او آئفت ہے تھا اور اپنے گردوبیش کی معاشرے ہیں ہزا دول لاکھ ہے متعیدی ہوتا نفا ۔ " دس مہم ہم مصیب ہن ہے کہ موجودہ معاشرے ہیں ہزا دول لاکھ ہوتھ ہی میونہار افراد موجود ہیں جن کو اپنی فتی اور سائنسی صلاحیتوں کو ایجا ہے کا موقع ہی نہیں ملتا۔

## تنظيمى سرگرميال

جران اکیدی اون افع دموسی البندمادکس اورا پیکرنے تاریخ مادیت کے فلیف سے پروتناری افقلاب اور پروتنا ری حاکمیت کے جواصول افذ کا نفظ وہ کرے گا اُلُن کے لئے نفظ بکا جواصول افذ کا نفلای بیٹ کے لئے نفظ بکی جو تو می نفلای بیٹ کے لئے نفظ بکی جائے تھے ۔ لیکن افقالی بیٹ کا نفلای بیٹ مفتی ۔ البی باد فی جو تو می تعقبات سے مالا ترم و اور جس کا کردا رہیں الا توامی ہو۔ انہوی صدی کی پانچوی دیا گی ہیں اس تسم کی پارٹی بنا تا پی رپر دگوب اگا نے سے کم مشکل نفا مسلاک کی پانچوی دیا گی ہیں اس تسم کی پارٹی بنا تا پی رپر دگوب اگل نے سے کم مشکل نفاد کیونکہ برطا نید کے علاوہ پو دیب کے سب ملوں بیں اور الا صنعتی مزدوروں کی تعداد میں موسلسٹوں کا گہرا اثر نفاد الیے موسلسٹوں اور میں موسلسٹوں اور میں موسلسٹوں کا کہرا اثر نفاد الیے موسلسٹوں اور میں موسلسٹوں کی تعداد آئے میں فلک سے بھی کی و تربیعے پروتنا دی حاکمیت منصب کا پوراشعور مو یا جو طبقاتی حبر وجہد کے ذربیعے پروتنا دی حاکمیت میں موں ۔

کہذا مادکس اور امٹیکن کے سائٹ سب سے بڑا مسئلہ بے تھا کہ پروٹنا ریہ کی بیبالاقوی پارٹی کی تشہیل کا کمٹن کام کہاں سے شروع کیاجائے۔ انہوں نے ہم خیال دوسنوں سے صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلا کیا کہ بارٹی کی تشہیل سے پہلے مختلف ملکوں کے سوشلست حلفوں اور موشکن م سے دلیہی رکھنے والوں کی شیران ہ بندی کی جائے ۔ خطو وکٹا بنت اور

مشتى چينيوں كے ذريع ان ميں كميونسسط خيالات كى تبليغ كى جائے ايك مك كيے وثلساؤں كودوس ولك كى سوشلسٹ مركرموں سے اكاه كيا مائے اور بحبث ومباعث كے ذراج ان بیں فکرکی وصدت پدای جائے تاکہ ان کوخیالی سوشلسٹوں اور نام نہا دیم ہوریت ایند كى انقلاب دشمق سياست كاعلم بهوجائ اودان كے ذمين سائنسي سوشلزم كاتعيات كوفنول كرسكين - اس غرص سے ماركس اور الكيكزنے ٢٦٨ ١ دى ابتدا بن كميونس مراساتی کمینی"کے تام سے برسلزیں نوافرادی ایک چوٹی سینظیم بنائ- لندن کی انعاف ليكت اورجرى كركئ شرود كسوشلسول سدرابط قائم كيا علم علم نامز عارمقرر كف اورهيي موئ كلين حِيْميان جارى كرنا شروع كرديد الكشنى مراسون مي مؤشلزم ك علاوه سياست ماعزه ك ابم مساكى برتنجر معيى شامل بوتے تے يومنى مي وال کوئی جہوری آئین موجود ندنظا ا ور نالوگوں کوشہری آبادی نصیب بنی لہٰذا مارکس اور ایگلزنے یا بی بازو کے صلفتوں کو بیمسٹورہ دبا کہ وہ بور ژواجہوربیت بسندوں کے جہوری مطالبات کی جابت کریں اور حرمن استیدا دیت کے خلاف عوامی حدوجہد مي يورا صدلين كيونكه يرمطالبات الرمنظور موكك تو كميونزم كاتبليغ لا نيادود شرف ہوجائے گا " سوشلسٹ تو بک کاسب سے بڑا مرکز پیرس تفا لہذا کمیٹی نے اليكلزكو والم بيجا تاكروه بيرس ك مختلف سوستست ملتول عد تبا و درخيال كرك اودان کوایک مرکز برجے کرنے کی کوشش کرے۔

فرانسیی سوشلسٹوں کا ایک طبقہ سنیٹ سائن ا ورفورئیر کا بہرو تا ، دومرا مسیمی سوشلسٹوں کا نفاج سوشلزم کا جواز انجیل سے نابت کرنے تھے ، تمیرا دیماکی سوشلسٹوں کا نفاج سوشلروں — ہوتا بلل ا ورفلوکاں — کا نفاء چوتا کا ہے کا جو بہروت اری کمیونزم کا حامی نفا ا و ر پانچواں برگرود ماں کا جس کا اثر مزدوروں سے زیادہ درمیا بن طبقے کے بڑھے کھے لوگوں پر مقا ۔ سوشلسٹ

ا دبیوں میں سب سے ممثار اور پُرکششش شخصیبت خاتون ناول تولیس جارے ماں کی منتی۔

## "فلسقے كا فلاس"

مراسلاتی کمین کی تنظیمی سرگرمیاں عادی تقبیل کرمادکس نے ایک کتاب فلسند کا افلاس پر کو وصان کی نئی تصنیب او فلاس کا فلسفہ ' کے جواب بیں فرانسیسی زبان میں تکھی۔ پر کتا ب جولائی ٤ م ١٥ و میں نشائے ہوئی۔

پرودسان رو۱۸۰۹ س ۱۸۷۵ معزی فرانس کے شہر سیانکا بی پیدا ہواتھا۔ اس کایاب جوکی شراب بناتا نظامگر بیسے مباب کی تمام عمر مفلسی ہی مب گزری کبونکروہ نفع خودی کے محنت خلاف نفے اور اپنامال لاگٹ کے عباؤ ہیج دبینے ننے۔ نینجہ یہ ہوا کہ وه اولادکونعلیم بھی نہ دلوا سکے اور پرودھان کوئین ہی ہی اپنی روزی آپ کمانا پر ی - وه ایک بچا برخا د میں ہروف ریڈرسوگیا نفور کے عرصے میں حب اس نے ملیاہت کا کام سکے دیاتو ایک چھوٹا سا بچھا بہ خان قائم کرلیا ۔ اس کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ اپنازیادہ وقت كآول كے مطالع بس عرف كرّا نقار رفسته رفسته أس فعطا ہے الدمثنا بدست جندتماناً أنغ کے اور اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے پیرس پہنچ گیا- اس کی پہلی تصنیف ملکیت کیاہے ١٨٨٠ وي شائع موى توبيرس كے على طلق ممنام مصنف كے بيرائيه بايداور مين ہوئے فقروں بردنگ رہ گئے۔"ملکیت کیا ہے" پورپ کے ہرطک میں بڑے شوق سے پڑھی گئ اور پرودھان کاشمار فرانس کے انقلابی مفکروں میں ہونے لگا ۔ مارکس نے پرو دهان کی کناب کو لون میں بڑھی تنی چا پنہ پیرس پہنھیے ہی اس نے برو دھان سے راہ ورسم بہدای - ان دنوں کی بار تا زہ کرنے ہوئے مارکس اینایک خطيس شوسمرد كونكمتناهد:

"میں پرودھان سے ہم ہم ا دہیں پہرس میں ملائقا جم بسا اوفات دات
دات برنجیش کیا کرتے تھے - ان محوق کے دوران میں میں نے اُسے بھیت
کے جرائیم دے دبیے بہ جزرگر ودھان کے حق ہیں بہت محفر ابت ہوئی جرمن زبان سے ناوا ففنیت کے سبب وہ بھیل کے فلسفے کا با قاعدہ مطالعہ نہ کرمسکا ۔ میرے چیرس سے اخراج کے بعد اس کام کو کا دل گرون نے جادی رکھا ۔ جرمن فلسفہ کے استادی چیئیست سے کا دل گرون کو مجر پرمی فوقنیت ماصل بھی کے وہ جرمن فلسفے سے بائل ہی نا بلد نفا اور کھے پرمی فوقنیت ماصل بھی کے وہ جرمن فلسفے سے بائل ہی نا بلد نفا اور کھے

پیرس سے ملک بدد ہونے کے بعدمادکس اور پڑو دھان کے درمبان خطوک ہت کاسلسلہ جاری ریا مگرو و نوں کی راہیں رفتہ رفتہ جدا ہونی جارہی بخبی ۔ مادکس طبقاتی حبور جہدی تبلیغ کر دیا تھا اور پڑو دھان طبقاتی مفاہمت کی ۔ مادکس سوشلسسٹ انقلاب کی جانب بڑھ ریا تھا اور پڑو دھان مرمایہ دادی نظام بیں اصلاے کے نصوبے بنا دیا تھا۔ ۵ رمئی ۲۲ م ۱ وکو مادکس نے پڑو دھان کوجو خط برسلز سے دکھا اور پرگو دھان کوجو خط برسلز سے دہی اور پرگو دھان کوجو خط برسلز سے دکھا اور پرگو دھان کو جو خط برسلز سے دو نوں کے اختلاف پرگو دھان نے اس خط کے جو اب بیں جن خیالات کا اظہاد کیا ان سے دو نوں کے اختلاف کی نوع بہت صاف ظاہر مہوجاتی ہے ۔ ما دکس نے تکھا کھا کہ :

مد بین نے بیاں دودوسنوں کے تعاون سے جرمن کیونسٹوں اور میں سور کے ساتھ مراسلون ہی آستراکی معصوبہ نباد کیا ہے ۔ ان مراسلون ہی آستراکی مسائل سے بحث ہوگ ، ہم لوگ اشتراکی نٹر بجرک طبا عت واشاعت کا آنتھام بھی کریں گے ۔ مراسلانگاری کا بنیا دی مقصد جرمن سوشلسٹوں کا دا بطرفرانسیں اور برطانوی سوشلسٹوں سے قائم کرناہے اور باہر والوں کوجرمنی کی سوشلسٹ تخریجوں سے آزاد تخریجوں سے آزاد مرابع بے افتدام حرودی ہے ۔ انتشراکی نخریک کو وطنی صدود کی تنگیوں سے آزاد کورنے کے لئے بر افتدام حرودی ہے ۔ انتشراکی نخریک کو وطنی صدود کی تنگیوں سے آزاد کورنے کے لئے بر افتدام حرودی ہے ۔ انتشراکی نخریک کو وطنی صدود کی تنگیوں سے آزاد کورنے کے لئے بر افتدام حرودی ہے ۔ انتشراکی نوری ہے ۔ انتشراکی نوری ہے ۔ انتشال کورنے کے لئے کہ افتدام حرودی ہے ۔ انتشال کا کورنے کے لئدن سے بھی ما بط

قائم کرلیامے البزدجبان نک فرانس کا تعلق سے ہم سب کی دائے ہے کہ تم سے زیادہ موزوں مراسلہ نگا رکوئی نہیں موسکنا ۔" مگر برودھان کومارکس کی تجویزسے اصوبی اختلاف تفاجا کنے ۱۱ممی ۱۱ممی ۱۱مم اوکوال خیجراب میں مکھا کہ :

" شایدتم اب تک اس غلط فہی ہیں موکہ حدوجہد یا انقلاب کے بغیر کوئی اللہ مکی نہیں ہے۔ رحالا تکہ انقلاب سے معاشرے کو ایک فتم کا دھی کا لگا ہے ،

ہمین نہیں ہے۔ رحالا تکہ انقلاب سے معاشرے کو ایک فتم کا دھی کا لگا ہے ،

ہمین عرصے تک میری بھی بہی دائے تفی ۔ میس ہمیشہ انقلاب کی تشریج اور محایت ہیر آما دہ رشا تھا۔ لیکن اب میس نے اپنی دائے با لکل بدل دی جہ میر اخیال سے کہ انقلاب کی با مکل صرورت نہیں ہے لہذا ہمیں سما مجاملات کے لئے انقلاب کو ذریعہ نہیں بنا ناچا ہیئے ۔ انقلاب کے معنی طاقت سے مدد لبناہے اور بہج نر ہراصلای منصوبے کی نفی ہے۔ ہیں سوال کو ایک مخدف انداز میں بیش کرتا ہوں ۔ وہ یہ ہے کہ سماج کی اقتصادی مرگرمیوں کو کس طرح تر تبیب دیا جائے کہ حس دولت سے معاشرہ اب تک محروم ہے کوکس طرح تر تبیب دیا جائے کہ حس دولت سے معاشرہ اب تک محروم ہے وہ دولت معاشرہ کے معرف ہیں اسکے " تقا

اسی اتنایی دوم ۱۹ م) پر و دهان کی دوم ری کتاب " افلاس کا فلسد" شائع موئی۔
مارکس متنذ کرہ بالاخط میں شو کھڑ رکو مکھتا ہے کہ " اس کی اشاعت سے چند روز بیلے
پر و دھان نے مجھے ایک مفصل خط کے ذریع کتاب کی مندرجات سے آگاہ کر دیا تھا اور
مکھا تھا کہ " بیک منہ ری تنقیب دیکے " نا زیا ہوں کا منتظر رہوں گا۔ یہ تا زیا پر میری کتاب
می فلسعۃ کا افلاس تھا۔ اس کے بعد سیاری دوستی میمبینہ کے لیے ضم ہوگئی "

C. Gide :- History of

"فلفظ افلاس مارکس کی پہلی مطبوع تصنیف ہے ۔ اس کے مطالعے سے پیملیا ہے کہ مارکس کوا ب علم افتفا دیات پر پوراعبور حاصل ہوجیا نظا وروہ سرمایہ داراد نظام پر افتفادی نقط منظر سے تنقید برقادر نظا۔ چنا مخیاس کا ب کا ذکر کمرتے ہوئے وہ ۔ ۱۸۸۰ در کے ایک خطب کھتا ہے کہ اس میں وہ جین د ۱۸۸۶ و ۱۸۸۶ موجود ہے جس نے بیس سال کی محنت کے بعد مرمایہ میں تشریح کردہ نظر بینے کی شکل اختیار کی سیال کی محنت کے بعد مرمایہ میں تشریح کردہ نظر بینے کی شکل اختیار کی سیالے

مارکس نے پڑودھان کو درمبان طبقے کے فلسف اور افتھا دیات کا ترجمان قراردیا
عقا۔ اس کا کہنا تفاکد پڑودھان نے سیگل کے جدلیاتی طریقے کو افتھا دیات پر لاگو کرنے
کی کوششش کی ہے مگروہ د توجد تبیت کی روح کوسمجرسکا ہے اور ند ان تفیقی تشادات
کو جو سرمایہ دار نفام کے اندر کا رفرما ہیں۔ اُس کو وہ فلب ما ہیت تو نظر آئی جو ہیل
کے اختماع صندین کی حرکی خصوصییت ہے البتہ اُس نے یہ فرض کر لیا کہ ہرمعروضے کا
ایک" اجبا بہلو" ہوناہے اور ایک" بڑا پہلو"جو اچھے پہلوسے ٹکرا تا رستا ہے۔ اگراس
" بڑے پہلو" کو معروضے سے فاردے کر دیاجائے تو اس کا تعنا د دور ہوجائے گا۔ جدلیت
کی اس غلط تجہرسے اس نے بہنتی افذ کیا کہ اگر سرمایہ داری نظام بیں سے اُس کے بڑے
پہلو کو نکال دیاجائے تو سرمایہ داری نظام کا تھنا د دور ہوجائے گا۔

مبی عدبیت کی تشریج کرنے ہوئے مارکس نے مکھاکہ " عبری حرکت عبارت ہے دوستفادہ بلو کوں کی ہم وجو دبت ، اُن کے نفادم اور اُن کے ضم مہوکر نسی حقیقت روستفادہ بلو کوں کی ہم وجو دبت ، اُن کے نفادم اور اُن کے ضم مہوکر نسی حقیقت روست ہے۔ اُس کا ایک بیلوسٹیت ہے۔ اُس کا ایک میں میں میں میں اور دوسرے کا بیلوسٹیت ہے دب واٹون کا ور دوسرامنفی را مکرون کا مگرا کی کے بغیر دوسرے کا

وجودہی مکن نہیں ہے۔ لیکن '' موسیو بہر و دھان کے نز دیک ہرا فقادی کیے ہے۔

( Category ) کے دوبہلوہیں ایک اچھا ؛ وسرا بڑا ۔ وہ ان دونوں کوای اندا ذہت دیکھنے ہیں جس طرح درسیانہ ہور اُز : المبغۃ تا دیخ کی عظیم تحقیقوں کو دیکھنا ہے مثلاً ہولین برا اگا دمی تھا۔ اس نے بہت سے اچھا کا م کئے مگر اس نے بہت نقصان می مثلاً ہولین برا اگا دمی تھا۔ اس نے بہت سے اچھا کا م کئے مگر اس نے بہت نقصان می بہنچا یا ۔ موسیو بر و دھان کے خیال میں بہی اچھا بہا و دبر ایہ ہو بہت نقصان کی ملکم مرافقا دی ( Category ) کا تفا د بنتی ہیں ۔ لبذ اسٹلاکا مل بر مواکم ایم میں اور خوابال میں بہت کے میں ۔ لبذ اسٹلاکا مل بر مواکم ایم میں اور خوادئے کر دوان ۔ شکھ

مادکس کہتا ہے کہ جاگیری نظام کا بھی ایک " ای " پہلوتھا اور دوسرا " بڑا " ایک طرف " فیو ڈل پر وتنا رہ " بعنی جائر کاشت کا دینے اور دوسری طرف میں کے دار اُس کی خاص کا دینے اور دوسری طرف جاگیری نظام کے اور پر دو نوں آپس میں نسادہ میں ۔ جاگیری نظام کے " ای " پہلو کی خاس کہ گا گیر دار کرتے تھے اور "بڑے" پہلو کی چاکہ کاشت کا را لطف بہت کہ" بڑا " پہلو ہی خاس کی جاگیر دار کرتے تھے اور "بڑے" پہلو کی چاکہ کاشت کا را لطف بہت کہ" بڑا " پہلو ہی نا ریخ سا زحرکت پہدا کرتا تھا ۔ اب اگر جاگیری نظام کے عرف کے زما نے بین کسی کے زما نے بین کسی کے سر بین برصود اسمایا ہوتا کراس نظام کی تہذیبی خوبیوں ہے جن پر برگرامیوں سے حرف آتا ہے لین چاکری اگراد کی مرا عات اور مطلق العنائی کو خان کی کردیا جا گئے واس نظام کی حشر کیا ہوتا اور حب سر ماید داری نظام فیج یاب ہوگیا تو گردیا جا گئے تو اس نظام کے ایکے اور برسے پہلو وُس کا سوال ہی با تی نہیں رہا ۔ معا شرے کا سال فیج ہی بدل گیا ۔ فرص ایا )

یمی حال سرمایہ دادی نظام کا ہے۔ اس بی سرمایہ دار اور نی پروتنار بری گر ت ہوتی رستی ہے ۔ ناریخی ترقی کے دوران بیں بور ٹرواطبقہ اپنے حرافیا دیر دار کو کھی ترقی

Marx - Poverty of Philosophy . P. 124-26, London ,1956 .

دیتا ہے۔ بوداڑو اکی ترقی کے لطن میں پر واتا دیہ بھی ترقی کرنا ہے اوران کی کہی کی گر بڑھتی جاتی ہے۔ سرما یہ داری نظام میں پیدا واری دشتوں کا دُمرا کر دارموتا ہے۔ ایک دولت پیدا کرنے کا دوسرا افلاس پیدا کرنے کا۔ پیدا واری دشتوں کے باعث سرمایہ دار طبقے کی دولت پیدا ہوتی ہے مگر ہر وانا دیب کی تعداد میں روز افزوں اطافہ کرے۔ دصصاح

یہ حریفیا مذکرداد روز بروز زیادہ واضح ہوتا جانا ہے۔ خودسرمایہ داد طبغت وکیلوں کے نفٹ نے مکتبہ فکر پردا ہوتے ہیں۔ انہیں ہیں ایک مکتبہ فکر " انسان دو تون کا ہے جو د و رِحاصر کے پیدا واری دشتوں کے" بڑے پہاؤ اسے ہمدردی کا اظہاد کرتے ہیں۔ بحصرات اپنے ضغیر کے بو جو کو ملکا کرنے کی خاطر پر وتنا دیر کی تعلیفوں پر آنسوہ ہاتے ہیں اور سرمایہ دادوں کے اہمی مقابلے کی مذمست کرتے ہیں۔ وہ مزدوروں کوشورہ دینے ہیں کہ خوب جی مگا کر مسنت کر و ، بچے کم پیدا کروا و دا خلاقی برا اور و فرائیوں سے بچو۔ وہ سرمایہ دادوں کوشورہ دینے ہیں کہ اپنے طریقہ پیدا واد کومعقول خطوط پراور و فرائیان مسرمایہ دادوں کوشورہ دینے ہیں کہ اپنے طریقہ پیدا واد کومعقول خطوط پراور و فرائیان مسرمایہ دادوں کوشورہ دینے ہیں جن کا خیال ہے کہ اس تعناد کی حزود ت ہی نہیں ہے ہے ہر کی ایسے مخبر بھی ہوجائے گا۔ اس طرح موجدہ نظام تو بر قرار دیں گا بہت اس طرح موجدہ نظام تو بر قرار دیا گا۔ البتذا اس کا تعناد ختم ہم وجائے گا۔

یہ تو ہوئے سرمایہ داد نظام کے ترجان لیکن پرون دیہ طبقے کے ترجانوں —
سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں — بی بھی معبانت مجانت کے مفکر ملیں گئے۔ جب تک
پروننا دیہ طبقے نے پوری طرح ترقی نہیں کی تنی اور پروننا دیہ اور سرمایہ دار کی حدوجہد
نے سیاسی شکل اخذیا رہ ہیں گائی اور پروننا حرکو اتنا فروغ نہیں ہوا تنا کہ لوگوں
کو اگ ما دی حالات کی جلک نظر ای جو ہروننا دیر کی ادادی اور نے معاشرے کا نیک

کی لازی شرط سے اس وفت تک توم (دوروں کے ان دوسنوں کی خبای سوشازم کی وجیم چریں اسکتی بھی مگر آئے اگروہ ا نکو کھول کر اپنے چاروں طرف لگاہ ڈالبی توان کو اصل حقیقت نظر کا جائے گی ۔ ان کو کسی خبایی سوشلزم کی تشکیل کی عزورت نہیں پڑیگی۔ ایک کو اصل حقیقت نیل کی منظوا کا جائے گی ۔ ان کو کسی خبایی سوشلزم کی تشکیل کی عزورت نہیں پڑیگی۔ لیکن ان حضرات کی دشواری ہیں ہے کہ وہ افلاس ہی دکھینے ہیں ان کو افلاس کا انقلابی بہلو ، اس کا تخریبی پہلو نظر نہیں آتا جو مرا نے سماج کا تخذ الدے دے گا۔ موسیو پر کو دھاں کا مرض ھی ہیں گنا کہ دوسال کے اسلام کا مرض ھی ہیں گنا کہ دوسال اسلام کا مرض ھی ہیں گنا کہ دوسال ا

برگرودهان کی دوسری طرابی بیختی کرمرماید داد طبیقے کے علمائے اقتصا دیات کی مانند وہ بھی بہم جینا نظا کرافتھا دیات کے کلتے ابدی بہیں - بس معاشرے کے برکے بہلووں کو خادے کر دیا جائے اور ان کی جگرے منصفا نہ بہلو دائے کر دیئے جائیں توسی ہیں کہ موجائے گا ۔ مادکس نے افتیاسات دے کر تنایا کہ پر و دھان سے بہست پہلے برطانوی سوشلسٹوں — جان برے اور وہیم مامسن — نے الیہ ہی منصوبے بنائے تھے۔ فرتی یہ نظا کہ برطانوی سوسٹلسٹوں کا خیال مختا کہ بیمنصوبے عبوری دور کے لئے ہوں گر و دھان ہے میں منصوب بنائے تھے۔ اور جب معاشرہ سوشلسٹ خطوط بر تبدیل ہوجائے گا تو ان کی حزودت باقی نہیں اور جب معاشرہ سوشلسٹ خطوط بر تبدیل ہوجائے گا تو ان کی حزودت باقی نہیں اور جب معاشرہ سوشلسٹ خطوط بر تبدیل ہوجائے گا تو ان کی حزودت باقی نہیں مصوبے گا ۔ اس کے برعس برگرود حان ان منصوبوں کو معاسشرے کی خرابیوں کا منتقل ماسی جنتا ہے ۔ دھے ک

مارکس نے اس تصنیف بین تاریخ کے مادی نظریے کے اصولوں کو ایک باریج رصاحت سے پیش کیا ورمعاشرتی ارتفا کے مندف ادوار کی تشریح کی۔اس نے تبایا کی مناصر سیداوا را وربیدا واری رسخت مل کرایک وحدت بنتے ہیں۔ برہنیں ہوسکتا کہ مناصر سیداوا را وربیدا واری رسخت مل کرایک وحدت بنتے ہیں۔ برہنیں ہوسکتا کہ پیدا واری قوتیں ایک نوعیت کی ہوں اوربیدا واری رسختے دوسری نوعیت کے سے ماغظ مرافق نے بربیدا واریس تبدیل کے ساغظ مرافق نے بربیدا واریس تبدیل کے ساغظ مرافق نے بربیدا واریس تبدیل لازمی ہے۔

" ساجی دستے پداوادی عناصر سے منسلک ہوتے ہیں نے پیداوادی عناصر کے ساتھ انسان اپناطر لیز بہداوار کھی بدل دیتا ہے۔ لوگوں کے حسول معاش کا ذریعہ بدلن ہے تو وہ اپنے تنام سماجی دشتوں کو تھی بدل دیتے ہیں معاش کا ذریعہ بدلن ہے تو وہ اپنے تنام سماجی دشتوں کو تھی بدل دیتے ہیں مستعنی سرمایہ دار کا معاشرہ حیولوگ اپنے سماجی دشتوں کو اپنی ماتک بیدا وادبیت سے متعین کرتے ہیں وہی لوگ اپنے اکسول ، خیالات اور کھلیت بعی اپنے سماجی دشتوں کو اپنی ماتک بھی اپنے سماجی دشتوں کو اپنی ماتک بھی اپنے سماجی دشتوں کے مطابق وقت کرتے ہیں - لہذن برخیالات یہ کھیتے اسے ہی اپنے ہوا اور کی موتے ہیں خین کرتے ہیں - لہذن برخیالات یہ کھیتے وہ تاریخی اور عیوری تغلیقات ہوتے ہیں - بیدیا وادی عناصر می مسلسل ترق وہ تاریخی اور عیوری تغلیقات ہوتے ہیں - بیدیا وادی عناصر می مسلسل ترق موتی دستی ہوتی دستی ہے گری شسسل میادی دستیا ہے اور فقط ایک اور نے خیالات کی تشکیل ہوتی دم تی ہے گری شسسٹس کے بعول فقط ایک اور نے خیالات کی تشکیل ہوتی دم تی ہے گری شسسٹس کے بعول فقط ایک شنے نا قابل تغیر سے اور وہ ہے حرکت تھے۔

مارکس نے اس کتاب کوئی و معان کے ابطال تک محدود نہیں رکھا بلکہ سرمایدادی
اقتصا دیات کے سجی نظر بات کی نفیدی و صناصت کی ۔ قدر ، تقسیم کار ، لین دین ، زر،
مقابلہ اور اجارہ داری ، زمین کا نگان ، ہوتا لیں اور فرید یونین سب کے بارے ہیں
اپنامنباطل نظریہ بیش کیا۔

مارکس نے اس وفت تک اپنا قدر فاصل ( - Surplus Value - کانظریہ وضع نہیں کیا تھا اولائ بی برطانوی کمیونسٹ برے کی کتاب

ملے پیداوادی عناصرسے مادکس کی مراد آلات پیداواداود محنت کا ردونوں ہیں۔ ملے ایعنا م<u>ساما – سما</u>

کاجوطوبی اقتباس دیا ہے اس سے پنزمیتا ہے کہ مارکس قدر فاض کے را نہسے وافقت ہومیاتنا - برآے نے سرمایہ وار نظام کے دس غیرمنصفا نہ نظام تباولہ" پرتنقید کرتے ہوئے مکھا تقا کہ :

" محنت كادوں نے سرمايد داركوا بنے لورے سال كى محنت دى ہے اوراس کے بدلے میں اُت کو اَ رہے سال کی قدر سلی ہے۔ دولت اورطافت کی تا برا بری کاج مهار سے جاروں طرف موج دہے اصل سبب ببی ہے ندکہ ا فرادی مفروصه حیانی اور زمنی تا برابری ۵۰۰۰۰۰۰ سسارسے کا دوبار سے ماف نظراً تاہے کہ سرماہ دار اور مالک اپنے محنت کا رول کو سفیت ہر كى محنت كے عوص اس دوست كا فقط ايك جزديتے بي جو انہوں نے گزشت بیفت ان مسنت کا دول سے حاصل کی تنی " کلتے مارکس پر و دھان کے والے سے قدر کی بحث کا آغاز کرتے ہوئے مکھننا ہے کہ ہم جا نتے ہیں کہ ہرچیزی دو فدرس ہوتی ہیں - ایک قدر استفال دوسری فدرمیاد ا-مثلاً كرسى كى فدر استعال برسے كرہم اس بربیجفت بي ،كاخذ كى فذر استعال برہے كم ہم اس پر ملعقے ہیں علیٰ بڑا۔ اب اگر ہم کرسی پاکاغذکو ما زار میں خرمد نے جائیں تو مجريم كوان جزول كى قدرمها دلهت واسطه يؤناه - يمي ال جزول كامساوى فذر کی کون چیزد کا ندا دکو برا میں دینی بڑتی ہے خواہ وہ روبیہ ہو یا تاج یاکوئی دوری ب مارکس کهنا ہے کہ میا دیے کا برنظام مہیشہ مکیساں نہیں دیا ہے بلکہ اس کی تھی ابك تا ريخ هم- مثلاً ابك زماني سيمحن فاصل چيزون كانتادله بهونا عفا-بعنى ذاتى استنعال سے زائد چیزوں کا مجروہ دورا یاحب فاضل پیداوار ہی نہیں ملکہ ساری کی

ولا الفارمة

برگرو دھان کہنا تھا کہ قدر کے دوہہوہیں۔ ایک اچھا دومرا بگرا۔ اہذا بڑے
پہلوکو — قدرِ مبادلہ کو — منسوخ کر دیناچا جیئے اور فقط اچھے پہلوکو —
قدرِ استعمال کو — ترقی دینا چا بیئے ۔ اس کی نجویز تھی کہ اس نشاد کو رقع کرنے
کی خاطر بازاری چیزوں کا تبادلہ روہ پر کے استعمال کے بینر بہوا کرے ۔ مادکس نے
نابت کیا کہ نفناد کا باعث روہ پر نہیں ہے بلکہ دراصل سرما پہ داری نفام کی
مرشت تفنادی ہے۔ تفناد روہ پر کی تنسیخ سے دور نہیں ہوسکنا کیونکہ یہ تفناد
طریقہ بہدیا وار کا کا ولدہ پر وردہ سے اور ذاتی ملکیت کے سرما بہ دارا دھر ذکی

پرداوا رہے سزکہ رو بعبی -

- Marile -

## كميونس يبك اوركميونسط ميني فيثو

ہم تکھ کیے ہیں کہ انعاف لیگ والوں سے انگری راہ و رسم ۳ مرہ اسے تنی ان لوگوں نے ان لوگوں کے توسط سے لیگ والوں سے لندہ ہیں ملائفا۔ انصاف لیگ نظر باتی اعتبار سے خیالی سوشلزم کی جائی تنی ۔ مگراس کے بیشیز کارک ملائفا۔ انصاف لیگ نظر باتی اعتبار سے خیالی سوشلزم کی جائی تنی ۔ مگراس کے بیشیز کارک من مخلص لوگ تنے ۔ انھاف لیگ کی شاخیں ہیں تو پیرس اور زبودک میں بھی تیسی جہاں جی مزدوروں کی بڑی تعداد لیگ سے والب تر بختی لیکن سب سے فعال لندن کا مرکز تفاد لندن مزدوروں کی بڑی تعداد لیگ سے والب تر بختی لیکن سب سے فعال لندن کا مرکز تفاد لندن میں لیگ کا ایک تعلیم کلب نظاجی میں جرمن مزدوروں کو سیاسی تعلیم دی جاتی تنی اور اور تاکوں کا بھی استمام کیا جاتا تھا۔ لیگ کا ایک رسا لہ مجی بیرس سے نکاتا تھا۔

مارکس نے برسلز واپس جانے کے بعد انعاف بیگ سے خطوکنا بن جاری رکھی اور حیث کمیونسٹ مراسلاتی کمیٹی کی داغ بیل پڑی تو مارکس نے بائیں بازو کے چا رئسٹوں کے علاوہ انھاف بیگ کو بھی تعاون کی دعوت دی - مارکس اور اینگز نے گشتی جیٹیوں اور معنمونوں میں خیالی سوئٹلسٹوں پرجوکڑی تنقیدیں کمیں اور سائنسی سوئٹلز مے کے جومتابل

نظر بنے بیش کے اک سے انصاف لیگ کے کارکن تھی رفتہ رفتہ متعنی ہوتے گئے۔ حتیٰ کہ ان کی تخریروں میں بھی مارکس ایگلز کے خیالات کی صلک نظر آنے تھی اوروہ اس بنتے يريني كرا نصاف ليك بين انقلابي روح ميونكف كم المخ عزودى سے كر برانے سازشى طريقة كاركو ترك كرك ليك كونت اغراض ومقاصد كرتحت ازمرنومنظم كياجا ف-ان كويريسي اندازه بهوگيا كه ماركس اور انتظار كے عملي تعاون كے بغيريه سبل منافيص نبيس حريص كا-لبذا الفاف ليك كى مركزى كمينى نے اپنے ايك دكن جوزف مول كوجؤدى يرم داوس ماركس اودانيكزس بان چيت كرنے پائموركيا -مول ماركس سے برسلزي اورانيكز سے بیرس میں ملا ۔ گفتگو کے دوران بی مول نے مارکس اور انبگز کے موقف سے اتفاق كيا اورانهي يفنين ولاياكه انصاف ليك خيالى سوشلزم كفظريوب سع دست بردارمو عائے گی - دلندامارکس اور انبیکن انصاف دیک میں شرکت برراعنی ہو گئے۔ نب بیگ کی مرکزی کمیٹی نے بیفید کیا کہ انعاف دیگ کی ایک کا گرس طلب کی جائے جس میں دیگ كمه نط اغراض ومقاصد اور فواعدوضو الطمنظور مول اور ابك محوس بروكرام كيس بنیادوں برمرتب کیاجائے .

انعاف بیگ گیبی کانگریس ارجون دیم ۱۵ و کو دندن پر منعقد ہوئی۔ مادکس تو حمال وشوادیوں کی وجرسے کانگرس میں شرکی زہوسکا البنز برسلز کے کمیونسٹوں کی نمائندگی انجاز نے انبیگلز نے انبیگلز نے کا نعرنس میں خاص طور پر نمایاں کے کہ اور بہرس کے کمیونسٹوں کی نمائندگی انبیگلز نے انبیگلز نے کا نعرنس میں خاص طور پر نمایاں وضع کر دار اداکیا۔ اس کی کوشسٹوں سے لیگ کے قواعد وضوا بطاجہ ہوری احمولوں کے مطابق وضع کئے گئے کہ و ترمنظیم کانام انعا ف لیگ کے بجائے" کمیونسسٹ لیگ" دکھا گیا۔ لیگ کا پر انا نعرہ نفا۔" تمام انسان مجائی ہجائی ہیں "اس کی جگر" تمام طلوں کے عمنیت کشو! ایک ہوجاؤ" کا نعرہ اپنا یا گیا ہو آرج تک کا می پر و تنا دیر کا انقلابی نعرہ ہے۔ کانعرہ اپنا یا گیا ہو آرج تک کی اس کانگریس میں انگرانے تملیس عاملہ کی طرف سے ایک درتاویز کی کہونسسٹ لیگ کی اس کانگریس میں انگرانے تملیس عاملہ کی طرف سے ایک درتاویز

تعقید سے کا افراد ' ر Confession of Fait ) پیش کی ۔ بردستاویز ایخ کے مادی نظریئے کے مطابق پہلا سوشلسٹ پروگرام تھا۔ "عقیدکا افراد "سوال وجواب کے پیرائے ہیں بکھا گیا تھا ۔ ابتدا ہیں پروتنا دی طبقے کی تعربی اور تاریخ بیان کی گئی تھی ۔ بھر تبایا گیا تھا کہ یہ طبقہ مرما بردار طبقے کی صدیعے ۔ اس کے بعد ثابت کیا گیا تھا کہ یہ طبقہ مرما بردار طبقے کی صدیعے ۔ اس کے بعد ثابت کیا گیا تھا کہ یہ طبقہ مرما بردار وضفے کی ادم زوستا کی مسترکہ ملکیت ہیں تبدیل کونے کے طریقے بنائے گئے تھے ، افقال برکے پھرنجی ملکیت کو مسترکہ ملکیت میں تبدیل کونے کے طریقے بنائے گئے تھے ، افقال برکے تو مداریوں کی تشریح کی گئی تھی ۔ اور سیاسی افتدار حاصل کرنے کے بعد مردو وطبقے کی دمرد ادبوں کی تشریح کی گئی تھی ۔ اور سیاسی افتدار حاصل کرنے کے بعد مردو وطبقے کی خدر داریوں کی تشریح کی گئی تھی ۔ اس کے علاوہ خاندان ، قومی اختلافات اور مذا ہیں کے بارے ہیں کہونسٹ نقط نظر بیش کیا گیا تھا ۔ کا نگر اسیں نے اس دستا و بزیر غور کیا اور طبی یا کہ اس کو لیگ کی محتلف شاخوں کے پاس محیث و تحیص کے بطریعیج دیا جائے ۔ اور ساج کے بارے بی کہ اس کو لیگ کی محتلف شاخوں کے پاس محیث و تحیص کے بطریعیج دیا جائے ۔ اور کی فیصل دومری کا نگر اس بی کہ اس محیث و تحیص کے بطریعیج دیا جائے ۔ اور کی فیصل دومری کا نگر اس بی کہ دی جائے ۔ اور کی فیصل دومری کا نگر اس بی کہ دیا جائے ۔ اور کی فیصل دومری کا نگر اس بی کہ دیا جائے ۔ اور کی فیصل کی دیا جائے ۔

کیونسٹ لیگ کی پہلی کا گریس سے فادخ ہوکر اسٹیلز حبب مادکس سے طلنہ جو لائی ہے ۱۰ دیں برسلزگیا تو دونوں دوستوں نے ویاں کیونسٹ لیگ کی ایک شاخ کھولی مگر کمپونسٹ لیگ چونکہ خفیہ جا عنت بختی لہذا اہموں نے لندن کی تغلیم سوسائٹی کے خطوط پر ایک جرمن مزدورسوسائٹ قام کی۔ اس سوسائٹی کی توعیت کا کیسی تفتی جہاں بچر ہوتے نفے نے ڈرا مے کھیلے جاتے تھے اور نہوا دمنا نے جاتے تھے -ان توجوں یہ بہین قوم کے مزدوروں کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہتی۔

ت اسی سوسائی کے دو برومادکس نے دیمبر ۲۸ ما دمیں اقتقادیات پرکئی فریری کچردیئے جن یں افتقادیات پرکئی فریری کچردیئے جن یں سے معبق کچر بعیدی اجرائی محنت اور مرمایہ کے نام سے شائع ہوئے ۔ اجرائی محنت اور مرمایہ کا الدو ترجیہ جی ہے ہے ہے ۔

اسی آنا میں کیونسٹ لیگ نے "عفیدے کا افرار "کامسودہ اپنی شاخوں کوروان کر
دیا۔ یہ سودہ جب بیرس بینجا تو وہ اس برکئی دن تک بحث ہوتی دہی۔ اور ہالا ترفیے بایا
کہ انٹیکٹ دوسرا مسودہ نیا رکرے ۔ انبیکٹ نے یہ سودہ بھی طدسی تیا رکر ایا جو بعد میں کیونوم
کے اصول "کے نام سے شالع ہوا۔ یہ دستا ویز بھی سوال وجواب ہی کے پیرائے ہی گئی گئ
عتی لیکن "عقیدے کے افرار "سے جارگ بڑی تنی ۔ اور اس میں کیونزم کے اصول نیادہ
وصاحت سے بیابی کئے گئے تنے ۔ در حقیقت کیونسٹ مینی فیٹوکا بہامسودہ بھی تفاچانج
انٹیکڈ سامر نوم ریم مادکے طام میں مادکس کو بیرس سے اکھتا ہے کہ "عقید ہے کے افراد "پر
فراغور کرنا میراخیال ہے کہ جی سوال جا اب کا بیرا یہ ترک کر دینا چاہیئے اور دستا ویز کو
قراغور کرنا میراخیال ہے کہ جی سوال جا اب کا بیرا یہ ترک کر دینا چاہیئے اور دستا ویز کو
در طاموں ۔ اس کا انداز بیا نہ ہے مگر عبارت بہت ناقص سے اور میں نے اس کو بڑی عبات
میں کھا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ میس ناقص سے اور میں نے اس کو بڑی عبات

کیونسٹ بیگ کی دوسری کانگرس ۲۹ رنوم ریمه ۱۸ دکو نندن میں شروع ہوئی اور
وس دن تک جاری دہی کانگرس میں مادکس اور انبیگن کے علاوہ جرمنی ، سوئٹ رلینڈ،
قرانس ، بیجیم ، پولیسٹڈ اور برطا نیہ کے نمائندے کافی نغداد میں شرک ہوئے ہے ای
بنا پر مادکس اور انبیگن نے اس اجتماع کو میں پرولتا رہے ہیں الاقوامی کانگرسی سے
تجر کیا ۔ کانگرس کے میاحثوں میں مادکس اور انبیگن نے بہت بڑھ چڑھ کر محمد لیداور
مند وہیں کی اکثریت کو اپنا ہم خیال بنا نے ہیں بڑی صدتک کامیاب ہوگئے جائی انہیں کی
تجریز بر کیونسدے لیگ کے اعراض ومناصد میں بنیا دی ترمیس کی گئی اور طبقا کانت النا ، پرولتا دی ترمیس کی گئی اور طبقا کانت النا ، پرولتا دی ترمیس کی گئی اور طبقا کانت النا ، پرولتا دی احتراب کا گھرا ، طبقا لامنافرت

کاشکار بور در واسوسائی کومنسوخ کرنا اور بلا طبقات کی اور بلا داتی ا ملاک کی نگرائی کی داغ بیل در الناسید شد مارکس اور انبگلز کے رہنا یا یہ کردا رکا اندازہ اس بات سے بھی مونا ہے کہ کیمونسٹ بیگ کے منشور تیار کرنے کی ذمردا ری بھی کا گرسی نے ابنی کے مبرد کی - مارکس اور ا بیگلز نے لندن کے دوران قیام میں پولینڈ کے سر بوم بنا وق کے جلسے میں تقریریں کیں اور جرمن مزدوروں کی تعلیمی سوسائٹی سے بھی خطاب کیا ۔ یوم بناوت ہی کی تقریریں کیں اور جرمن مزدوروں کی تعلیمی سوسائٹی سے بھی خطاب کیا ۔ یوم بناوت ہی کی تقریریں کیں اور جرمن مزدوروں کی تعلیمی سوسائٹی سے بھی خطاب کیا ۔ یوم بناوت ہی کی تقریریں انبیگلز نے کہا تھا کہ "کوئی قوم جو دوسری توموں کوغلام بنا تی ہے آزاد ہیں ہوسکتی ہیں۔

ماركس اورانبكر برسلزوابس حاكركميونسث مبنى فيط مكعن بيع كله ليكن كام الجيض نہیں ہوا غفاکر ا ببطار کو دسمبر کے اواخر میں بھرس جانا پڑا اور مینی فیسٹوکی تھیل مارکس نے تنباكى - أنفاق مصرود اكايك سفح او زنيسر ياب كاخاكر الجي تك محفوظ بي يدونون مادكس كے خطيب ہيں - اس سے پنہ جينا ہے كہ ہرجند كدكميونسط ميني فياتي ما دكس اور ا بيكل كاشتركه تصنيعت ہے ليكى دشاد يز كوا خرى شكى ماركس ہى نے دى تقى ماركس نے پرمسودہ جنوری مہم ، دکے اوافر میں لندن بھیج دیا۔ جبال سے کمیونسٹ مینی فسٹو كاپيلاجرمن ايدنين فرودى مهم د دبي شائع بوا ا وركيرسلسل كئ ايديش يطعري زمان بس اور کھر فرانسیسی ، اطالوی ، پولٹی ، روسی ، مسیانی اور انگریزی میں شائع ہونے رہے - آئ دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ہوجی بیں اس عظیم کتاب کا ترجر موجود نهو الميكون بي كها عنا كرميني فسنو" مونندس وري كاسب س مقبول اورسبس عالمكرتصنيف سے - وہ ايك ابيامنزكر پليث فارم ہے جى كوسائيريا سے كيلى فورنياتك كروٹرون محسنت كاروں نے تسليم كربيا ہے" كميونسط ميني فيطويهي كتاب ہےجى ميں سائنسي سوشلزم كے بنيادى الكول بڑی وصاحت سے مراوط طریقے پر بیان کے گئے ہیں ۔ اس کے اندر کا کتات کے نے

مادی تعتود ، حدلسیت کے فانون اِ رُتفاء ، سرمایہ دا دی نظام کی نوعیت ، طبقاتی حدوجہد کے نظریئے اور کمیونسسٹ معاشرے کی تخلیق میں محنت کمشوں کے انقلابی کڑار غرصنیکہ مارکسنزم کے تنام اہم بہلو وُں کی جامع تشریج موجود ہے ۔

ا بیگزت مینی فی و کے سام میں و کے جرس ایڈ بیش کے دبیا ہے میں مکھا تھا کہ اس کا ب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہرعہد کی سیاست اور فکر افتھا دیات بعنی فردیات اور کی پیدیا وار اور اس سما جی و حصائے برمینی ہوتی ہے جو اس پیدیا واری نظام کالا ذی پی ہوتا ہے۔ یہی وج ہے کہ زمین کی مشتر کہ ملکیت کے دور کے بعد سے اب تک انسان کی ہر عہد کی تاریخ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ دہی دہ ہے۔ یہ جدوجہد سرمایہ داری دور میں اب اس منزل پر بہنچ گئی ہے کہ سنتے والا مظلوم طبقہ لوضے و الے ظالم طبقے سے اس منزل پر بہنچ گئی ہے کہ سنتے والا مظلوم طبقہ لوضے و الے ظالم طبقے سے اس وقت تک نے ات نہیں پاسکتا جب بک کہ وہ سائھ ہی سائھ ہی سائھ ہوری سوسائٹ کو اضفال، وقت تک نے ورجہد سے نجات نہ دلوا دے "۔

مگر کمیونسدے مینی فسیلوففظ نظر دانی منشور ہی نہیں ہے بلکہ دنیا بھرے منت کادوں کا رزم نامہ بھی ہے۔ اس کو پڑھ کر ہوں محسوس ہونا ہے گویا مزدوروں کا نشکر فیج کا افقال بی نشان کو ملکا درا ہے کہ بزد لوسا صف کو اور اگرتم ہیں اخلاقی جرات کی دمتی ہی باقی ہے دشمن کو ملکا درا ہے کہ بزد لوسا صف کو اور اگرتم ہیں اخلاقی جرات کی دمتی ہی باقی ہے تو ہما رہے اس دجز کا جواب دو۔

کناب کے پہلے صفے میں سرماید دارا ور پروتنا ربر کی تا ریخ ببای کرتے ہوئے مادکس اور اینگلزنے لکھا ہے کہ سرماید داری نظام دنیا پر بہ بیبہ سے مسلط بہیں ہے بلکسا جی ادتفا کے ایک مخصوص دور میں جاگیری نظام کو پھیا لاکر افتدا دید قابین ہوا ہے -اس نے برادری اور بھیا تی چارسے کہ تمام پرانے رشنوں کو تو لو پھیولو ڈالا ہے اور انسان انسان انسان کے درمیان " ننگی خود غرمنی" بعبی " نقداد الیکی" کا واحد رشتہ نا فذکیا ہے -اس نے انسان کی تمام وحد ان کیفیتوں کو سورمائی و نولوں کو ، اور جذباتی شوق و دوق کو کولوں

کے برفیط سمندیں ڈبودیا ہے۔ اس نے لبشر کی فدر ذانی کو قدر مبادلہ میں نبدیل کردیا ہے اور ان گفت اُ زادیوں کی مگر ایک بے صغیر اُ زادی اُ را کی کر دی ہے اور وہ ہے "نبارت کی اُ زادی ۔ منظر بیر کہ وہ استخفال جس پر اب تک دنگ برنظ پر دے پڑے ہوئے نفے کھٹ کر سا منے آگیا ہے ۔ کفتے ہی پیشے نفے جن کے گر دعزت واحرام کے ہالے کھینچے ہوئے نفے ۔ سرما بردار نے بر ہائے اُن سے چیبی لئے ہیں۔ اس نے استاد، طبیب، کی پیشے ہوئے نفے ۔ سرما بردار نے بر ہائے اُن سے چیبی لئے ہیں۔ اس نے استاد، طبیب، عالم ، فن کا ر، شاعر، سا تمنداں سب کو اُجرتی مزدور بنا دیا ہے۔ حتیٰ کر اس نفاندان کے چبرے کی جذبا تی نقاب نونے کر چین کے دی ہے اور خاندانی رشتوں کو بھی دو ہے کے رشتے میں دھال دیا ہے۔ حتیٰ کہ اس نفاندان رشتوں کو بھی دو ہے کے رشتی مزدول دیا جو تا کہ دیا ہے۔ حتیٰ کہ اس نفاندان رشتوں کو بھی دو ہے کے رشتی مزدول دیا ہے۔ تا

لیکن بر بھی ہے ہے کہ سرما بدواری نظام کے دکر میں کھاپ او دیجی سے بینے وال ہو مشینیں اور اکلات واو دار ایجاد ہوئے ہیں ان کی وج سے پیدا واری قونیں اب آئی بڑھوگئی ہیں کہ انسان کی پوری نا دیخ ہیں مجموعی طور پر بھی دہ فینیں۔ سرمایہ داری دکولیک تعجیری کا دنا مول کے اکھے مصر کے اہرام اور کلیسا کے روم کے گرجا گھراور بادشاہوں کے قصر و ابوان بچوں کا کھیل نظر آئے ہیں۔ دسل و دسائل اور اکمدور فت کے ذرائع مہیا کرکے سرمایہ دارتے د نیا کو ایک افتصادی و صدت ، ایک حالمگر باڈا رہیں بدل ہیا ہے اور وہ مصنوعات کی ایک حالمی تہذیب اور عالمی ادب پیدا کرنے کے دعوے بھی کرنے لگاہے۔ وہ ا پیغ آگا است پیدا وار میں مسلسل ترمیم و اصلاے کی دھون میں لگارہ نا ہے کیونکہ اس کے بغیروہ و تندہ نہیں رہ سکتا حالا کھ برا نے زما نے کے صنعت کار طبقول کے موجود کا انجمار روائن طریقہ بہیا وار کو بلاکسی نبدیل کے برقر ادر کھنے پر کھا۔ اس کے وجود کا انجمار روائن طریقہ بہیا وار کو بلاکسی نبدیل کے برقر ادر کھنے پر کھا۔ اس کے برطکس موجودہ د کو رمیں ہر نفے معاشرے میں فدم جہائے سے پہلے ہی فرسو د ہ ہو

جاتی ہے۔ رصراا - ١١١٢)

جی رفنارسے سرطابہ بڑھتاہے اسی وفت کے زندہ رہنے ہیں جب کے ان کولام ملنا مجی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ محنت کا راسی وفت کے زندہ رہنے ہیں جب کے ان کولام ملنا سے اور کام آن کو اسی وفت تک ملناہے جب کے ان کی محنت سے مرمائے ہیں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ محنت کا رضی یا تلی چزین گئے ہیں اور دو سری بازا دی چزوں کی ماند نفایج رستیا ہے۔ یہ محنت کا رضی یا تلی چزین گئے ہیں اور دو سری بازا دی چزوں کی ماند نفایج اور بازا ادکے آنا رج طبحا و کاشکار ہیں مضینوں کی روزا فرزوں ترقی اور الانسیم کا رکی وج سے سردوروں کے کام میں اب الفرادی کردار یا تی نہیں ریا ہے ملکہ وہ مشینوں کا پرزہ بن گئے ہیں۔

صنعت کی ترقی سے مزدوروں کی تعدادہی ہیں اصنا فرہبیں مہزا بکر فبکر بوب ہیں ایک ساتھ کام کرنے اور ابک جگر رہنے سے اُن میں اپنی قوت کا احساس بڑھنا ہے۔ اور وہ اپنے حفوق کے لیے صدو چہد اندا بیں کام کے ایف صدو چہد اندا بیں کام کے اور ان ہی اور اُجر توں بیں بڑھوتی تک محدود ہوتی ہے۔ مگر حدو چہد کے دوران ہی اوتحات بیں کی اور اُجر توں بیں بڑھوتی تک محدود ہوتی ہے۔ مگر حدو چہد کے دوران ہیں اور حدو چہد کے نینجے کے طور پر مزدوروں بی سیاسی سو بجر ہو جھ اُتی ہے اور ان میں ا بیٹے طبقے کے تا دبی منصب و کردا دکا شعور اُنجر تا ہے۔ اقتصادی حدو جہد سیابی جدو جہد کی شکل اختیار کر این ہے۔

موجوده دو کرسے پیشتری تمام تحریک با افلینوں کی تحریک بنا قلینوں کے حقیق تخیس البنته مزدور نحریک غالب اکثریت کی تحریک سے اور غالب اکثر ببت کے حق بس سے - لیکن پروتناریہ جوجو دہ سوسائٹی کی سب سے بیلی سطح پر کھرا ہے جا ران سوسائی کی بودی عمارت کو گرا ہے مغیر سرفراز نہیں ہوسکتا۔

مارے ملک کے بعض اوبی علقوں کا خیال ہے کہ معا نثرے کے سب سے انقلابی عنصر محنت کش نہیں ہیں بلکہ اصل انقلابی چور ، ڈاکو، جیب کمزے ، معکادی، آجکے،

برمعاش اور غند مسهم بی - اس گرده کا ان ادیوں کے ذمین بی بڑا رومانوی تصور سے - سین مارکس اود البیکن کا کہنا ہے کہ برسمائ کاسب سے گلامش منصرے میکن ہے کہ وہ ہوا دی طور پر بردنداری انقلاب میں شرکب ہوجائے بی بی بی بی بی اور رجعت پرستوں کے تنخواہ بافتذا بینشوں کا کردا دا دا کرتے ہیں - اب تک روس، جبن ، کبوبا ، وب نام جہاں کہیں انقلاب کیا ہے اس میں محسنت کش طبقے ہی بیش پیش رہے دے ہیں مذکرہ مالا معطرناک طبقے ' وحثالی

کناب کے دوسرے عقے میں مادکس اور ایکوزنے کیونزم پر ہونے والے بعض
اعتراصوں کا جواب دیا ہے شکا ہے اعتراص کہ کمیونزم انسان کوشفسی ا ذادی اورالغزائة عصم کرد تباہے حالانکہ مادکس نے فلسفبا ہہ مخطوطات '' اور جرمن آ کیٹر یا ہوجی ہیں اس مسئکہ پر بڑی نفصیں سے روشنی ڈالی نفی اور ثابت کیا تھا کہ انسان کی شفسی آ ذادی اور ثابت کیا تھا کہ انسان کی شفسی آ ذادی اور انسان کو انجار دات اور بہ کہ انسان کو انجار دات اور بہ کہ انسان کو انجار دات اور بہ کہ انسان کو انجار دات اور کی مکل آ زادی کمیونسٹ معاشر سے ہی میں نعیب ہوگی۔ وہ بہلی مار اشباء کی غلامی سے نبات یا شے گا۔

کیبونسٹ مینی فیسٹو مین فضی اُزادی سے بحث کرتے ہوئے مادکس اور اسٹاؤکتے
ہیں کہ سرماہ وارمعاشرے میں فقط سرمایہ آزادہے اور اپنی انغزادہ ب دکھتاہے

دیکن زندہ انسان توبجبود ہے اور اس کی کوئی انغزادیت نہیں ہے '' دصالا ) اس کے
برعکس کمیونسٹ برچا ہتے ہیں کہ سرمائے کو اس ' آزادی اور انفزادیت سے محروم کر
دیاجائے تاکہ زندہ انسان کی مجبوری ختم ہوا ور اس کی انغزاد بہت بحال ہوسکے میرطئے
کی اُزادی کی بنینے کو سرمایہ دار اگرانغزا د بہت اور اُزادی کی بنینے کہتاہے تو تھیک ہی کہتا
ہے کیونکہ لوڈزوا انفزا د بہت لیعنی لورڈوا کی اُزادی اور خود مختا دی کی بنینے ہے تا

دومرداعتراص بيد كميونزم بوكون كى ذاتى ملكيت برقيف كرلبناه -اس كيجواب مين ماركس اور اليكلز كينفي بن كمنف اس خبال سدكانب أعضة بوكيليسك ذاتی ملکبت کومنسوخ کرد بی گے۔ مگرنهاری موجوده سوسائط میں تو نوے فیصد آبادی كى صدتك ذاتى مكيت كى فتم بوطى ب اور الركينتى كے چنداوكوں كے باس اقى ب توفقط اس وج سے کہ نوسے فیصد واتی ملکیت سے محروم ہیں۔ تم ہم کو ملکیت کی اس شكل كى تنسيخ برملامت كرتے ہوجى كے وجودكى لاذى شرط ير ہے كرا مادى كى ببت برى اكثريت اس مليب سے ورم سے - دوسر سافظوں بي بوت مجبوكة نم سم كواس لئے ملامت کرتے مہوکہ ہمادا وا دہ تنہاری املاک کومنسوخ کرنے کا ہے۔ بہ یا مکل کھیاک ہے۔ ہمارا وا فعی ہی ادادہ ہے۔ البند كميونزم كسي شخص كومعائرے كى بيدا واركو داتى مرف يس لا ف كح حق سع محروم نهيس كرنا جامتا - وه فقط برجا بناس كسي خص كوبرافتيار نه موکه وه پسیدا وارک استنمال سے دوسروں کی محنت پر فالین موائے " اس بحث سے یہ بنزمبلا کہ ذاتی مکیبت دوطرے کی ہوتی ہے ایک وہ جو دوزان ہارے استعال میں اُن ہے۔مثلاً کھانا ، کیڑا ، برتن ، جاندے ، کھراور کھر کا فرنجر ، گھڑی ریڈ پوسیسے، ٹی وی، سائیل اورموٹرکا روغیرہ۔ دوسری وہ ص کے ذریجہ ہم دوروں كامحنت سے نفع كماتے ہيں مثلاً فبكراب، مليں، زمين ، بينك ، وحات كاكانين، جهاد، ريل كا ديان وغرو ماركس اور البكلز كهنة بي كركمبونزم كامفقديه ب كرمخف كوبيلى فنهم كى ذاتى ملكبيت بعنى اشباء مرفس زباده سے زياده ملين ديكن براسي فت مكن ب جب دوسرى فسم كى ذاتى مكببت كوعن برحندا فراد قالبن بى بورسمعاثرى كى شتركه ملكيت بي بدل دياجا ہے۔

کہاجا تا ہے کہ اگر ڈاتی مکیبسن منسوخ کردی گئ توسا رسے کام بنرہوجائیں گے اور موسائٹی کاہل اور ہے عمل ہوجائے گی لیکن بہ دعوئی اگر درسسنت ہوتا تو ہورڑوا سیسائل کابل کے کا دن کب کی سنباناس مہوگئی ہوتی کیونکہ بور ژوا سوسا گئی ہیں جو ہوگ کام کرتے ہیں ان کے یا تھ کی نہیں کو تے دھا گائی اس کے علاقہ انسان نے زندگی کے مختلف شعوں ہیں اب تک جو بڑے بڑے کام کئے ہیں وہ ذاتی مکبیت براضان کمرنے کی مختلف شعوں ہیں اب تک جو بڑے بڑے کام کئے ہیں وہ ذاتی مکبیت براضان کمرنے کی عرض سے نہیں کئے ۔ سائنسدا نوں نے ایجا دات وانکشافات ہوس زر کہ تھا ہی کے لئے نہیں کئے ۔ مذفلسفیوں نے نظر بابت اس لئے وصنع کا کہ وہ فیکر لویں کے مالک بن حابی ۔ دوموں نے شد بارے مل کھڑے کرتے کی عرض سے تخلیق نہیں کئے اور دمھتوروں میں ادر بوں نے شد بارے مل کھڑے کرتے کی عرض سے تخلیق نہیں کئے اور دمھتوروں نے زمین پرخوائی کرنے کی عرض سے تخلیق نہیں کئے اور دمھتوروں کے زمین پرخوائی کرنے کی خاطر تھو ہیں بنا کیں ۔

حب وتم كے اعترافات مادى الشياد كے طرزبد يواد اود طرز استفال برك جاتے ہيں۔ اس وقت ميں۔ مرماب داد كے نزديك جي وقت ميں۔ مرماب داد كے نزديك حب طرح طبقاتی مكين كے معدوم ہونے كے معنی بدا واد مى كے معدوم ہوجائے كہ بي اس طرح طبقاتی ملكيت كے معدوم ہونے كے معنی بدا واد مى كے معدوم ہوجائے كے بي اس طرح اس كاخيال ہے كو طبقاتی كلچ كا معدوم ہونا مرسے سے للج ہى كامعدوم ہونا ہے۔ "مكر حس كلج كے زبان كا دونا مرمايد دا دروتا ہے وہ بهست بطى اكثر بت كے دوم من من مرح كام كرنے كى ترميت ہے لي مست اللہ على اكثر بت كے دوم من ما مرح كام كرنے كى ترميت ہے "

کسی دمانے میں کمیونزم اورسوسٹنزم پر بہ اعتراص بہت عام عفا کہ اظرا گامائر بب عود توں کو بھی مشتر کہ ملکیت بنا دیا جائے گا - مادکس اور ابٹیلزجواب دیتے ہیں کہ "خفیفت برسے کہ مرمایہ دار اپنی بوی کو بھی اگر پیدا وار ہی مجت ہے اور جب وہ یہ سُتاہے کہ کمیونسٹ تمام اُلاٹ پیدا وار کومشتر کہ ملکیت بنا دی گے تو وہ قدرتی طور پر یہی بیٹی اخذ کرتا ہے کہ دو مرے اُلاٹ پیدا وار کی ما نندعورت بھی مشتر کہ ملکیت بنا دی جائے گی - اس کے خواب و خیال ہی بھی یہ بات نہیں اُتی کہ کوئی ایسا معاشرہ بھی ہوسکتا سے جس میں عورت کی برجیشیت کہ وہ فقط اُلا پیدا وار بہی دیے ختم کر دی جائے گی اور ایس کو معاسف میں وہی معت م اور دنتہ ماصل ہوگا جو مرد کو

ماصل ہے "

بیررے حقے میں مادکس اور اسٹیلزنے فیوڈل سوشلزم ، و دمبا در طبقے کے موشلزم ، و در بنا با بورڈ واسوشلزم اور حیالی سوشلزم کی طبقاتی نوعیت کی و صناحت کہ ہے دور بنا با ہے کہ سوشلزم کی بیف بیر و بیان کی وجرسے عوام میں بڑی ہے کہ سوشلزم کی بیف بیر بیری سوشلزم کی صدیمی ان کی وجرسے عوام میں بڑی غلط فہمیاں جبلتی بیں اور انقلابی نورک بیر بیری جو سے بڑتی ہے ۔ مشلا فیوڈل سوشلزم پر شہرہ کرتے ہوئے اہموں نے مکھا کہ فیوڈل سوشلزم ان بیروپیوں کا افتراک نظر بہت ہو محسنت کمشوں کی حابت ماصل کرنے کے ہے " سرمایہ داری نظام مرکدہ باز " اور " انقلاب زندہ باز فیوٹ کے نورے نظام کی بحال کی اور " انقلاب زندہ باز کو سے نظام کی بھائی کے اور سوشلزم کی مراہ باز کہیں اور انتقام کی برائیاں چی گئر کے لیے جانے بیچے کی طرف و حکیلتے ہیں۔ وہ سرمایہ داری نظام کی برائیاں چی گئر کے لیے جانے کے بیچے کی طرف و حکیلتے ہیں۔ وہ سرمایہ داری نظام کی برائیاں چی گئری کے دوست اور بھی خواہ بیں ۔ وہ سوسٹلزم کی اصطلامیں بھی استعمال کرتے سے باز نہیں آئے اور اکوروک کی بیرے دوسوسٹلزم کی اصطلامیں بھی استعمال کرتے سے باز نہیں آئے اور اکوروک کی بھی جو اور کی میں مذہب کی اصطلامیں بھی استعمال کرتے سے باز نہیں آئے اور اکوروک کی بھی خواہ بیں ۔ وہ سوسٹلزم کی اصطلامیں بھی استعمال کرتے سے باز نہیں آئے اور اکوروک کی بھی خواہ بیں ۔ وہ سوسٹلزم میں مذہب کا دیم جھی کی تھی گئا لیتے ہیں ۔

مینیوی صدی کی ابتدادی میں جب برطانیہ ورفرانس میں جائیر دادی نظام کومکیل نکست ہوئی اور سرمایہ داری نظام لے فروغ پایا تو مینت کمٹوں اور درمیائے طبقی سوشلزم کا چرچاہی عام ہوگا۔ اس صورت حال سے فائدہ اعظا کرجائیردا دوں تے جدید بورثر واسوسائٹی کے فلا ف پیغلٹ بازی شروع کردی میکن سرمایہ دارمعاشرے کی ففظ خرا بیاب بیان کرنے سے توجائیری نظام دالیں نہیں اسک مقا اس کے لیے کم ا ذکہ ظاہرا طور پر انقلابی " بننا صروری تفا۔ ان کومزدوروں کی طرفت کوئی خطرہ ندتھا کیونکہ وہ جانے طور پر انقلابی " بننا صروری تفا۔ ان کومزدوروں کی طرفت کوئی خطرہ ندتھا کیونکہ وہ جانے نے کہ مزدور ایوں نے مزدور طبقے کی کیشت پنا ہی کاسوانگ بھرا اور تودولت کی فائزت بیس مزدوروں کی حفاظت کا دوروں کی خفاظت کی کیشت پنا ہی کاسوانگ بھرا اور تودولت کی کی فائزت کی میں مزدوروں کی حفاظت کا دھونگ دچا نے لگے۔

" فبو ڈل سوشلزم اس طرح وجو دہی آبا جو آدھا مرشبہ نظا اور آدھی نقا ہے۔ ادھا ماصنی کی گونئ تھا اور ادھا استقبل کا ضطرہ ۔ فبوٹل سوشلست بعض اوقات اپنی تلخ ، مزاجہ اور چھبتی ہوئی تنظید سے بورڈ واکے دل ہر چوٹ مگا نے بہن ان کی تنقید مفتی خبر صد تک ہے سود ہوتی ہتی ۔ کیونکروہ جدید تا ریخ کے ارتفاد سے بامل ہی نا بلد تھے ۔ حاکبری نظام کے یہ نقیب بوگوں کو اپنے کہ دھیے کرنے کی غرض سے پروت اربہ کا پرچم او بچا کرنے کی بجائے گلائی کا کشکول نے کر جہتے کرنے کی غرض سے پروت اربہ کا پرچم او بچا کرنے کی بجائے گلائی کا کشکول نے کر جہتے تھے ۔ مگر ہوگوں کو حبد ہی بتیم میں جاتا تھا کہ بہتو و ہی گیا نے کھائی بھی بیم ہیں ہے ہیں ہے ۔ مگر ہوگوں کو حبد ہی بتیم میں جاتا تھا کہ بہتو و ہی گیا نے بھیڑ ہیں ہے۔

مادکس اور اسکلزکاکمہا ہے کہ فہوٹل اس سنسس نودکولینوں کو بریجہ دیتے ہیں کہیں صوصت کرنے کاسیقہ نہیں آتا ہم فعظ بہید بنا نا جانتے ہو۔ تم مزدوروں کو اتفلائی مزدور بننے سے روکنے کی صلاحبیت بھی نہیں رکھتے۔ لہٰذاخیریت اسی بیں ہے کہ بہیں ابنا شریکہ کا بنا کہ ورنہ خفیفی سوشلسٹ اگر برمرا قندار اکھے تو تہاری فیب کھریاں اور کا دخانے واقی چھی جا کی ۔

" المذاسياس عمل من في و ول موشلسط مزد و رطبة كے خلاف تمام استبدادی

کارروا بيول ميں شرك بهوتے بي اور روزيره کی زندگی بي ابن بلند بالگ چرب

زبانيوں كے باوجود صنعت كے درخت سے گرے بوئے سولے كے سبب

بڑی بے شرمی سے مجک كرا نظا يہتے ہي اور سيائی ، محبت اور عزت كا سودا

اگون ، چيفنداولاكو كی شراب سے كراہتے ہيں ۔ رمت اللہ الله الله الله مائن ، فورير اور درابر سے اوي كی خدمات كوبت

ماركس اور الميكلز نے سينے سائمن ، فورير اور درابر سے اوي كی خدمات كوبت

مرافا ہے اور اس بات كا احراف كيا ہے كہ ان كی تعینات سے مزدور طبقے كوببت فائدہ

بہنچا الدید خالی سوشلزم كے داستے برجلي كر سرما بدداری نظام كی جگرسوشلسے نظام

مہیں قائم کیاجاسکتا۔ برتاری فرلینہ پرونٹاربرطیفے کو دوسرے محسنت کشوں کے سا عفر مل كراد اكرنا بوكا - سماجى انقلاب كے بارسيس ماركس اور البيكز كا نفط انظرير تفاكر انقلابی مدوج د كاكوئ بندها مكانسي ومنتباب بنيسے - بك برعك كو ايف موانى طالات كے مطابق اینا لا مخمل اورطرافیہ كارخودوضع كر نا ہوگا - انقلاب كا ايساكوئ فا رمولا نبیس بنا یا جاسکنا جوبر عبدا ور برطک کے لئے یکساں طور پرموزوں ہو۔ مگرمادکس ا وراسطرنے کمیون وں کے لا او عمل کے جربنبادی اصول وضع کئے وہ کے کے حالات میں مجى آتنے ہى موزوں ہيں خينے اب سے سواسوسال پنٹيز تھے۔ وہ کميونسٹوں كے مقاصد کو دوصوں پی تقسیم کرتے ہیں۔ اوّل فودی مقاصد دوئم جنیا دی مفاصد- فوری مقاصد سے آن کی مرادعوام کے فودی مطالبات کے لئے جدوج پہنے۔خواہ اُن مطالبات کانعلق روئی روزگارسے ہو ، جسوری حقوق سے بویاطک کی تحریب ا زادی سے مثلاً فزانسیسی کمیونسٹ جہوری بارٹیوں سے مل کر رحبت پر سسنے عنا حرکا مقا بر کرتے نے تو پولینڈس قوی ا زادی کی مدوجدس بر فرح م کر حصر لینے تھے اورجرمی میں جہودی آئین کے لیے مطلق العنان یا دشام ست اورجاگروا دی کے خلاف جہودیت لبندول كاسا كذو بيضن ليكن شرط يهنى كروه نه توا پنى الفرا دست خنم كري كے اور دا بن انقلابی اصولوں سے سی وقتی فائدے کی فاطر الخواف کری مے بکہ طبقاتی مدوجيد كے اُصولوں پرٹابت قدمی سے قائم دہے اور مسنت كشوں كو ان كے تا دينى منسب كى طرف سے تھے خافل نہونے دیں گئے كيونكه اس طبقانی مروجد كوتيز كئے بغيرسرمايد دارى نظام كو تؤو كرافتراك معاشرك كى داغ بيل نبي دالى جاسكى -مخفري كة كميونست برع مرقع مرة عساجى اودسياسى صودت مال كحفلاف برانقلابى تحريك كاسا يخد ديت بين مكروه اب خيالات اورمقاصد كوچيانا ابني توبين سمجة ہیں عکر کھتا کھلا احلان کرتے ہیں کہ اُٹ کا مغصد موجود ہ سما جی حالات کوطا فٹت کے زور

سے ضم کرکے ہی حاصل ہوسکتا ہے '' اور یہ مفصد سے کیونسدے معاضرہ ۔
مادکس اور ابٹلز کو کاسلیقیں تھا کہ کیونسٹ معاشرہ ایک نرایک ون قائم ہو کر دہ گا۔
اُس وفت پدیا واری تو نیس انٹی ترتی کرئی ہوں گی اور پدیا وار کی انٹی فرا وائی ہوگ کہ ما کہ ہر فرد بشر کی روحاتی اور مادی ضرور نوں کی بوری پوری تسکین ہوسکے گی ہم ما بہ طار معاشرہ میں زعرہ محت دخیوشہ محت ومشینیں ، فیکٹریاں ، خام مال دھیرہ ) جی اصافے کا ذریعہ ہوتی ہے ۔ کیونسٹ معاشرے میں ذخیرہ شدہ محت محت کا دول کے وجود کی ذریعہ ہوتی ہے ۔ کیونسٹ معاشرے میں ذخیرہ شدہ محت مسئے کا اور موتی ہے کیونسٹ معاشرے کی وسعت دسینے ، کھر لور کرنے اور ترتی و بنے کا ایک ذریعہ ہوتی '' کیونسٹ معاشرے میں شہراہ درجات کا ہزار ول سال پڑا نا امتیازی فرق مسٹ جائے گا اور عودت جواب میں شہراہ درجات کا ہزار ول سال پڑا نا امتیازی فرق مسٹ جائے گا اور عودت ہواب کے میں مساوی مرتبہ حاصل کرہے گی ۔ انسان کے باہی رسٹنے بہی بار نی فرد اسے نبات ہائے گا۔ انسان بہی بار فکر فرد اسے نبات پائے گا۔
بہی بار بور سے معاشرے کا مسلک سنے گا۔ انسان بہی بار فکر فرد اسے نبات پائے گا۔
بہی بار بور سے معاشرے کا مسلک سنے گا۔ انسان بہی بار فکر فرد اسے نبات پائے گا۔
بہی بار بور سے معاشرے کا مسلک سنے گا۔ انسان بہی بار فکر فرد اسے نبات پائے گا۔
اُس کو بہی بارتھیں ذات کے موا فی ملبی گے۔ وہ بہی بار حالات کے جبرسے آ دادہ گا۔

## .. اورب من إنقلاب كى نى لمر

كيونسك ميني فيستوكى اشاعت كواسى چذى دن كذرے تے كر يورپ مي ايك باد مير أتقلاب كا عَلَقَد لِمِنْ مِواا ور ايتماحب مول ورس عيوني- ٢٢ را ورسم رفرونك ١٨٨٨ کو وہاں کے مز دودوں اور طالب علموں نے حکومت کی غرجہوری کا ردوایوں کے خلات جومظاہرے کئے اُن کو فوج میں ندوباسی۔ بندا باوشا ، لوئی فلیے کو جارونا جارتخت سے وستبرداد بونا برا- اود فرانس مي دوباره ري بلبك قائم بوكئ - ١٢ مادي كآسترا کے دارالسلطنت ویانایں بغاوت بھوٹ پڑی - اور میٹریک جے جابروزی الم کوجو ۲۹ سال سے سلطنت کے سیاہ وسفیدیا مالک بنا ہوا تھا کھک چھوڑ کر بھاگنا ہڑا۔ ۵ارمائی كو ينكرى مِن القلاب آيا وركى دن جمنى كى كى رياستون مِن السَّامَةُ كَعرف ہوئے۔ كاشتىكارول نے نوابول كے محلول بيل آگ مكادى - دمين اور قرموں كے كاخذات جلالك اورسكان دین اوربيكاركرنے سے انكاركردیا۔ خودبرلن مي شنعل شريوں اور نوجىسىيا يميون بسسارى دات جعريب بوتى دبي - اور بادشاه فرغيدك وليم اتناددا كرأى نے وكل كاعفة تفنداكر نے كے لئے وندارت كوبطوت كر كے ملاقر راك كے ایک برل سیاست دان کود: براعظم مقرد کردیا - نون کورای سے امریا د کول میں بھیج دیا-اوروعدہ کیا کرنی آئین سانہ میل کے انجابات ایک ماہ کے اندیکر دیتے جائیں گے۔

چنای انتخاب کے بعد آیک ساز امیل کے اجلاس ماری سے شہر فریک فرط بیں شروع ا ہوگئے ارارہ نے کواکسٹریانے ہو بھیا دچکوسلو واکین کی خود مخاری تسیم کرلی ۔

۱۹ مادہ کو اُٹی کے شہر طاق کے بعث ندوں نے اسٹریک نون کو مار بھٹا یا اور شہر دین ہی ا آزاد دی بیک بن گیا۔ ہوں محسوس ہو تا تھا گو یا ہور پیس غیر جمہوری حکومتوں کے دن ہورے ہوگئے میں اور ہر ملک ماجی انقلاب کی دیلوں کھڑا ہے۔

زائس بن أن د يول أو دُوليتوں كى حكومت على جو ملك كود و يول باعتوں \_ كوث رب عقد معاب عيان وال فيكريان اورملين وعزاد عر مك ري مين. بيك او تكارظ نے كفل دے تے ويوں اورموكوں كا جال جيايا جار إنفا \_ نى ئى عارتیں بن ری بیش کا کےساتھ مرکاری محکموں ہیں رشوت کا کا دوبار ہوڑے وون يراق اودكيا باوشاه كياوزيرسب دوير بورني بي معرون سخة - أوه مزود كودن بين المعاره كفف كام كرنا يؤتا تقار اور فقط ما شو (ما آف) أجرت على منى ان کو یونین سازی کا مازت بی دمتی در ہے قوی مبل کے دکان سووزی انظم گزونے بہتوں کی تھامبل سے تخوا بی مقرد کروادی تیں اورجو نا ہے تھے اسکے معديوے كافيك يا تباكى كالائسن دے كربنكرديے تے . فون كركك كالفتہ دى تقابوآن كل الشيا كے بيتر مدتر في يزير" كلون بين ديجي بين آلے - وزب اختلات والعجب اس اندجر بمرى كے خلات آواد اُکھلتے اور آ ينى اصلاع كا مطابه كرتے آ گيزد كېتاك طاقت سے مودم مثنى بوسياست دان مكومت كے خلان جوا پرد بیکندا کردے ہیں۔ حالانک مک برابرت کی کرد اے اور اوگ بہت وَثْنَ بِي وَزَالن ك مرزب اختلات بين ايك كروه شاه پرستول كا تقاج وي فيق كاطوفداد كو كفا ليكن مركارى برعنوا يول ا ودرشوت نوريول سے كنت بيزاد تھا۔ دوم سے ريكين متے جو آیکن اصلاح کے من میں متے گر کل کے معافی نظام میں کو فی بتدیل منیں جاتے

تے۔ تیرے موشلسٹ تنے ہوسیای نظم ونسق کے ملاوہ مینٹ مائٹن کی امشتراک بچریز وں کو بھی عمل جامر پہنانے کے نوابش مندستے۔

ورب اختلات نے یہ تا بت کرتے کے لئے کہ کینی اصلاحے مطلبے میں موام اک کے ساتھ ہیں مدا صلاحی منیا نوں ما ایک سلسلیٹروع کیا۔ اِن منیا نوں "یں شركي بونے دالوں سے اصلاح كى عن داشت يردستخط سے جاتے تھے بہواس وضلاشت كو حكومت كے پاس بھي ويا جا اتھا۔ يرمنيا فيتن ملك بين بہت مقبول ہو كمي ا ور بالآخسر ع پایک ۲۲ رفرودی کو برس بیره بری منیافت برد بخویزیه تنی کرمنیافت بیرسشریک بونے والے افراد برس کے بڑے وک کے گرھا گر کے ہاں جمع ہوں اوروال ملوس ک شکل میں منیا فت گا ہ کو جائیں۔ حکومت کویتہ میلاتواس نے ١٦، کی مات کودگی ور اکر علوس کی الفت کردی ۔ قدی امبلی میں حزب اختلات کے ادکا ن قو ڈسکے مانے صيافت ين شركب بني بونة البتر ودون اورطاب علمون كا ابك جم عفريك بوك بن المعاموكيا- حومت نياس ، وم كومنتشركي نيك من نيشنل كاروكوطب كيا كُراًس في بني مزدوروں اور طالب علموں يركولى جلانے سے انكاركرد يا بكراكيے رد اصلاح ذنده باد " وقد گرو مرده باد " کنوے نگانے نگا- اس ا تناین ایک جلوس مجزوى كوسش كے ملے سے گذرا تو پرہ دا دول نے جلوس پر كھ لى جلادى-اود میں آدی مارے گئے -دورے دن مقتولین کا جنازہ نکلا تو لاکھوں شہری ال یں ٹرکی ہوئے اور بادشاہ کو تخت ے آنا ردد ان گزد کو بھائن پر جڑھاؤے نووں سے برس کے درود اوارلزنے نے ۔ نتیج یہ ہواکہ ۱۲ رفروری کولائ فینے تخت سے دست بردار ہوگیا۔ا درفرانی بی دوسری بار ری پلک قام ہوگئ۔ نى مكومت يى دى چلكى ا ورسوستلسط نايندول كى تعداد قريب قريب برايتى-برس مين انقلاب شروع بوا تو ماركس ا وراينكلز دوان برسلز مين تصوبان

ا فین فرابہ تو بہیں ہوا اور نہ مکومت و کی پھر بھی ہم رفرودی کے حالات بیان کرتے ہوئے اینگز لکھنا ہے کہ " اس شام کو شہر ہیں بڑی کھل بی بھی ہوئی بنی اور بڑا ہوٹی تھا۔ دیا ہوٹی ہوں کا افرائی کا انجوم تھا اور شرف خرول کا ہے جینی ہے انتظار کردیا تھا۔ فرانسی سفر بھی وہاں ای فوض ہے اجوا تھا کہ بڑی آئے تو جی حالات معلوم ہوں۔ انتظار فرانسے وقت برسیلز پہنی اورائس بارے بری سے آنے والی ٹرین ساڑھے بارہ ہے دارت کے وقت برسیلز پہنی اورائس نے جموات کے مشا فراد انقلاب کا مرکز دہ شنایا جس کو سنتے ہی سادا کی ایک اورائس کا مرکز دہ شنایا جس کو سنتے ہی سادا کی ایک اورائس کے جموات کے مشا فراد انقلاب کا مرکز دہ شنایا جس کو سنتے ہی سادا کی ایک اورائ ہوں کے بیس گئی ۔" دری بیک ذخصہ بادی کے دیا ہے دیا تھا ہوں کی جو آنا فا نا پورسے شہر میں بھیل گئی ۔" درا نیکلز کی سوائ جیات صدیدا

ارکس و داینگزاس صورت مالات سے بے عدفی شخ بین وہ دُورے

امات دیجھنے کے قائل نہ سے بھ انقلابی جد جہد کو ترکرنے اور سپلانے کواپنا

فرمن سجھتے ہے۔ انقلاب فرائن کے ارسے بہیم بین بی ری ببلک کے می بین فعنا

ساز کا دہوری تھی لہذا مادکس اور اینگر نے دورے دفیق کے صلاح مشورے

ساز کا دہوری تھی لہذا مادکس اور اینگر نے دورے دفیق کے صلاح مشورے

یہ فیصلا کیا کہ برسلز ڈیکو کر بیک ایسوی الیش ، جرمن ورکر فرسوسائی اور

کیوانٹ یک کوری ببلک کی ترکیب شروع کر نے برا مادہ کیا جائے۔ چاپئے

مار فروری کو ڈیکو کر بیک ایسوی لیش نے بڑے بیا نے پرم کا آفاد کیا اور

میونٹ لی کو ڈیکو کر بیک ایسوی لیشن نے بڑے بیا نے پرم کا آفاد کیا اور

میونٹ لی کا داپورلین سے مطالبہ کیا کہ وہ سول کا رڈ کے علاقہ مزدوروں اور

دستکاروں بیں بھی ہم جیارتھ نیم کرے۔ ایسوی الیش نے فود بھی مزدوروں یہ

ہم تھیا رہا نے۔ مادکس کو دو بہنے قبل با پسکے ترکے ہے ایک معقول رقم وصول

ہوئی تھی۔ مادکس نے اس رقم کا جیئز حصد ایسوی الیش کے جوالے کردیا ناکہ ہلوں

ہوئی تھی۔ مادکس نے اس رقم کا جیئز حصد ایسوی الیش کے جوالے کردیا ناکہ ہلوں

مزیدادی بین کام آئے۔ (کارل مادکس کی سوائی جیات صدھا)

گروادکس اورا فی گلز پرس پینج کے لئے آوا ہے یہ ۔ اس سے بھی کہاں کا بھیم کے سیاس سا بھی کہاں کا جارت بھیم کے سیاس سا ما طات میں حقد لینے کی اجازت کو بھی ۔ ای اثنا میں ادکس کو فوائش کی عادی کا دعوت دی کو مت کے وزیر فرق ند فالو کال کی ایک بھی کی بھی ہیں اُس کو بریں آنے کی دعوت دی کئی بھی اور کا محات اُسا کہ بھی ہیں گل بقد کیا تھا۔ آزاد فوائش تنہا دے گئے اپنے ورواز فاکر تا ہے ہے کہ کس ابھی اِس فط کا جواب بھی ند دینے یا یاتھا کہ بھیم کی حکومت نے ہوئی فاکر تا ہے ہے کہ کس ابھی اِس فط کا جواب بھی ند دینے یا یاتھا کہ بھیم کی حکومت نے ہوئی ہوئی کی شام کو حکم دیا گئے ہم ہو گئے کے اند و جمال مگ چھوڑد دو میکن پولیس مادکس نے نیات پالے کے لئے آئی ہے کہ کا تا ہی انقلار نہ کیا بلک گئے دو سے نامی کا فری کا فری کا اور اُس کو بھی گؤ فت اور کر لیا گیا الینڈ دو سرے دن جب پولیس کی گئے ہے اس کہ بھی تھی گئے اور ایک کو بھی گئے فت اور کر لیا گیا الینڈ دو سرے دن جب پولیس کی گئے ہوں کہ دو اپنا سامان با ندروس سے بہت پرس بہنے گیا۔ کہ دو اپنا سامان با ندروس سے بی ایک کر بھی بھی ہیں بہتے گیا۔ دو اپنا سامان با ندروس سے ایک کے بیس بہتے گیا۔

یورپ کے سیاس حالات اس تیزی سے بدل رہے تھے کہ کمیونسٹ بیگ کی مرکزی کمیٹی نے یہ فیصلے کی کرکئی کی مرکزی کی بیٹی نے یہ فیصلے کی کہ کی کا صدر دفتر لندن سی بیٹی نے یہ فیصلے کا مربراہ مارس تھا بیگ کا نگراں نبادیا جا کے۔ گرمارکس صدر دفتری تنظیم بعدی مرکزی کیٹی بھی مرکزی کیٹی بھی مرکزی کیٹی کی از مرزو تشکیل کی جس بیں این گلز، وقاعت ، مول اور بایز دغیرہ شامل تھے۔

آن دنوں پرس بیں مقیم پناہ گزینوں ہجرمن، پولستان، آئیستان، ہمیں اور ہسپانی دفوں پرس بیں مقیم پناہ گزینوں ہجرمن، پولستان، آئیستان، ہمیں اور ہسپانوی وغرہ بیں ہمیں انقلابی گھا گھی کے باعث اتنا جوش بھیلا ہوا تھا کہ وہ بھی المالیان پرس کی مانند مسلح دستے بنانے کی کوسٹش کررہے ہے تاکہ اپنے مکوں پر حملہ کرکے وہاں بھی دی پبلک قائم کردی جائے ۔اس مخرکے کوجے من بناہ گزینوں

یں بیری کی جرمن ڈیوکریک موسائٹی توب ہوادے دی بھی گر ارکس اورا نیکار اس احقاد اورخطرناک مہم لیندی کے سخت خلاف تنے۔اس صوریت حال کا ذکر کرتے ہوئے ایک طرف کے ایک میکر تھا تھا کہ مدا نقلاب کے ساتھ شخص کرنے کی اس تو کے کہ ہم اگر سے بھی شدت سے خالفت کی بھی ،البی حالت میں کہ جرمن کے اقد یہ بجان ہر پا بھلا باہر سے تملی کرے انقلاب کو مک میں درآ مرکز با جرمن انقلاب کی جو کھو دے سے کم نقطان م مرب برتا ۔اس حرکت سے تو جرمن کی مقامی مکومتوں کے با تقد معنبوط ہوتے اور یہ دستے با وجہ جرمن سے ہمیوں کے با تقوں مارے جاتے یہ رمنتی تصفیفات از مارکس وانے گلز جلد سوئے مکالا)

ارکت ا ورانیکلز نے جرمن دیوکر یک سوسائی کا ذور قوا نے کے ہے بیرسیس ایک جرمن ورکر ذکلب بنایا - جلدی اس کلب کے مروں کی تعدا د چاری ہیں ایک جرمن ورکر ذکلب بنایا - جلدی اس کلب کے مروں کی تعدا د چاری ہیں گئی۔ انفول نے جرمن بنا ہ گزینوں کو دسترساذی اور جلے نقصانات سے آگا ہ کیا البتراک کو برمنتورہ دیاکہ وہ ایک کرکے بنایت خاموشی ہے اپنے وطن واپس جا یک اور انقلابی مرکر میوں میں شرکی ہوں ۔ مارک نے مزد وروں کو انقلاب فرائس کی فوعیت بھی بہت تفعیل سے جمعان ۔ اور بتا یا کہ فرودی کا انقلاب قرصیت با انقلاب فرائس کی فوعیت بھی بہت تفعیل سے جمعان ۔ اور بتا یا کہ فرودی کا انقلاب قرصیت با نقلاب کی فقط کم بید ہے۔

مارک اورائی کار کے قربی بی گران کا دل بوری کے انقلاب بیں سکا
ہوا تھا۔ اُن کی پوری کوسٹش می کہ اس انقلاب میں جو ابھی باعل ابتدائی مواصل
میں متھا بائی بازو کا بلہ مجاری ہو گاکہ جمہوری تو کیے می خطوط پر ترق کرسکے
دہ دیکھ رہے بی کے کہ فوائش میں انقلاب لا نے والے تو مزدگورا ورطا ابعد کم
سنے لیکن حکومت پر آ مستد آ مستد سرایہ داروں کا ظلہ بڑھتا جا رہا تھا اوروہ
عوام کے انقلابی بوش سے فوف زدہ ہوکردائیں بازو سے ساز بازکرد ہے تھے۔

جرمیٰ کی حکورت حال اس مجی برتر متی - و با ن کا مزود و المبعث تعداد ، ساس شعودا وزنطيم برامتبار سے كبين زيادہ بجيرا بوا مقا- بدا عزورت كس بات كى متى كرتوى جمورى انقلاب كا ايك ايساير وكرام تياركيا ما ع جوزود ولك معا ده كاشتكادون ودميان طبقول اه برل سرايدواد ول كيين بى قابل تبول بو اى مفصد ك تحت ماركت اور اينگزندايك دستاويز ، جرى ميكيونن پاد الى عمالبات " كے نام سے ترتب كى يہ دستا ويز اواح كة خرين يبلے يرس ميں شائع ،وئ اور مير جرئ کے کئ اخباروں نے اس کونقل کیا۔ یہ دستنا ویزدرحقیقنت اُن کمیونسٹوں کے الع لا مح على متى جوجرى كے مخلف شرول بن سياى مركوبيوں بن معد الدي تق و مطالبات يس سوشلست انقلاب كاير وكرام نبي پيش كيا گيا تعا بكر مك يس جہوری نظام کے استحکام کے لئے جن ا قدا مات کی عزورت بھی اُن کی نشان وی کی گئ ستى ان مطالبات كودوحقول مي تعتيم كيا عاسكة ب- اول سياى مطالبات دوئم اقتصادی مطالبات -سیای مطالبات میں شہری آزادی کی بکالی- ۱۱ سال سے نیادہ عرکے وگوں کا حق رائے دہی ، منتخب شدہ قوی آبل اورمنتخب شدہ کا بین ہو امیل سے روبر وجواب دہ ہو۔ریاست ا ورکلیساک ممل علیدگ، مفت فالونی الیس ستى عام تعليم، ا ورعوام كومل كرنا شا فى تقار مكرما كس اودانيكل وانت تعدك جاگیری نظام کی موجودگی می جہودیت کا بخربہ کھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ ہذاا کفول نے اقتصادی مطالبات میں اُمرار اور اوالوں کے حقوق ومرا ماسکی شیخ برسے سے زیادہ زوردیا۔ استعمال نے کہا کہ ان پکھٹو وک کی زمینوں اور کا فول کو تومی کلیت بنادیا جائے۔ اُن کی المعنوں پر بڑے بڑے فارم قائم کے حالی جن برجدید مشينوں سے زراعت ہو باخت کا دوں کے قرضے منسوَح کردے جائی اوربيكا ر وقرہ بندی جا سے -ای کے ساتھ ارکس اور ایٹ گلزنے یہ بھی مطالبر کیا کا ملک کے

متام بن بیکوں کو تو گرایک اسٹیٹ بنک قائم کیا جائے۔ ربلوے، ڈاک اور
سندری جہازوں کو توی رکھیت بیں بندیل کیا جائے۔ تدریجی انکم میکس نافذ کیا
جائے ، اسٹیار حرف پر بالواسط محصول خسوخ کیا جائے۔ نینل ورک شا پی
کمول جائی ۔ مزدور دل کوروز گاری ضمانت دی جائے اور معندور مزدوروں کی
د کیمہ بھال کا بندولست ہو۔

ان اوگوں کو بردستا دیز غور سے پڑھنی چا ہیئے جن کا خیال ہے کہ جہوں کا حقوق اودعوای مباکل جدوجہد کو تیزکئے بیزر سوشلزم " او سوشلزم " کا نوہ الکانے ہی سے مک بین سوشلیٹ انقلاب آجائے گا حالانکہ اکتن اوران گلز کے نود کی جبودیت کی جدوجہد سوشلزم کی جدوجہد کا اوائٹ محقد اور سوشلزم کی جدوجہد کا او اُس حقد اور سوشلزم کی جدوجہد کا او اُس حقد اور سوشلزم کی جدوجہد سوشلزم کی جدوجہد کا او اُس حقد اور سوشلزم کی جانب پہلا قدم ہوتی ہے۔

مادکس اورا نیکلز نے اوائل اپریل یں جرئ جانے کا فیصل کر ہا۔ تاکہ
کیوانسے پارٹ کے پروگرام کوعمل جامر پنعل نے کے لئے محنت کا دول ک ایک
انقلابی تنظیم بنائی جائے۔ مادکس کو کون یں رہ چکا تھا اور وہاں کے سیاسی
طفقوں سے بخوبی واقعت تھا۔ ابہنا مادکس اورا نیکلز نے کو کون کو اپن سیاسی
مرگر میوں کامرکز بنایا ۔ کیوانسٹ یک کے دومرے کادکن بھی جلدی اُن سے
جانے ۔ اور تب ان وگوں نے ایک افیار نکا لئے کا فیصلے کیداس دوزنامے کا نام
جو یکم جون ۸ م ۱۹ م کو جاری جوا دھا کنٹی زائ تو بھی کی منابق سے نیورہا کمنش
زائ تونگ رکھا گیا ۔

اُس دقت جرئ کا سبست اہم سند جہوری آیٹن تیادکرنا تھار گرجیاکہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں جرئ کوئی واحد مملکت نہتھا بلکہ چیوٹی بڑی عہ خود مختالدیاستوں کا ایک وصلا وصالا کنفیڈرلیشی تھا۔ والیان میاست نے موای مظاہروں سے دب کرا یکن سان ہمبا کے انتحابات کو قرت کیم کیا تھا ایکن نے آئین کو منظود کرنا ذکر نا

اب ہی اُلگ کے اختیار میں تھا۔ اوھوا کین ساڈ ہمبلی حیثیت بھی واضح نہتی۔ وہ

کی ریاست کے نظم ونسق ہیں طافطت نہیں کرسکتی تھی اور بادشاہ فریڈ دک وہم نے

چالاکی یہ کی تھی کہ صدر مقام بران کے بجا سے فرنبک فرٹ کا ہمبلی کا مستقر بنا

دیا تھا ہوں ہے تھوٹا سالیں ماندہ شہر تھا بمقصد یہ تھا کہ اہمبل کے ارکان کا بران کے

انعقا ہم ہوں سے کوئی رابطر مزرے ۔ انھیں صافات کے پیش نظر نور حاکمت زائی آؤنگ

زین کہا اشاعت ہی سے یہ مطالبہ شروع کردیا تھا کہ آئین ساز اممبل کو لازم ہے

کر اپنے اقت داراعل کو موالے برا عراد کرے۔

ود جرمن قوم نے اقتدارا علی ما رتبہ مک کے قریب قریب برشریالحقوم بران وورويانا بين بأقاعده لوكرهاصل كياتفا ودراس اقتداراعلى كاظبارة مين ساز امس ك يُنا وُ ك دريد كما تفا-لبذا المبلى كالبلاكام يربونا جا بي تفاكه وہ جرمن توم کے اس ا تسدارا علی کاجرات مندا شاعلان کردین - اُس کا دُومرا كام وام ك اقتدادا على كاساس يرا وداك حالات كي شيخ كمر كے جواس اصول کے منافی ہیں ایک آبین دھنے کرنا تھا۔ اس کا فرمن تھاکہ رجعت پرستوں کی دلیٹ دواینوں کے سترباب کے لئے مروری اقدام کرتی ا وراس انقلابی بنیاد کو مضوط كرنى جى يملى كالخصايب \_\_ أس كو مكومت كرنى جا بيتي متى اوراینایہ می منوانا مقار گروہ تواسکول کے بچوں کی طرح کتا بی مشقوں میں معروت ہوگئ ہے۔ اور عمل کا فق اُس نے مکومتوں کے والے کردیا ہے۔ فرعن كروكراس المبلى في بهت عور و فوص كے بعد مبترين آيكن باليالكين اس اننايس حكومتون في سنگينون كا قالون نا فذكرديا تو يهرين آين كس كام كا يوكا "

مارکس اورا بینگلز کا برموقعن بھی تھاکہ جرمیٰ کی انقلابی جدوج بداورپ کی کا میابی کا انفسار
مکوم توموں کی آزادی کی جدوج بدسے وابستہ ہے اوراس کی کا میابی کا انفسار
بڑی حدیک توی آزادی کی بڑائیوں کے بیٹے برہے ۔ یہ وجہ ہے گہ امنوں نے
ہرموتے پراٹی ، ہنگری ہولیٹ وغرہ کی جنگ آزادی گرجیش حمارت کی جرتیا ہندوں کے
می یہ بے تمار مضایین تھے اور اُن کی مرکر میوں کو اپنے اعباریس بڑی تفقیل سے شائے گیا۔
یک ابھی سال ختم نہ ہوا تھا کہ انقلاب ویش تو توں نے آزادی کی تو کھوں کو فون کی مدد
سے کچک دیا۔ یورب بی جرو تشد دکا نیا ذور شروع ہوا اور اُلی ، ہنگری ، پولنیڈ بحری
اور فرانس کے ہزاروں جہوریت لیسندوں کو بھاگ بھاگ کر برطاینہ یا امریکہ بی بیاد لینا پڑی ۔
اور فرانس کے ہزاروں جہوریت لیسندوں کو بھاگ بھاگ کر برطاینہ یا امریکہ بی بیاد لینا پڑی ۔
اگر تی ہوا کا ڈرٹ بہیاں دیا متفا ۔ اُس نے آئین صلدا زجلد تیار کر او ور تا تم ہو گے
متنبہ کہا کہ سٹاہ کی ہوں جا کہ ان سے ملا بھی لیکن کوئی ٹینچہ نہ نکا ۔ بالا فروہی ہو اجب
کا انداب ماری نے ظاہر کیا تھا۔ اورشاہ فریڈوں کیے کہ ار دیم کو آئیل فوٹ دی اور اُس

ك تام بخيرون كوستروكرديا- إدشاه ك م مري برديانى اور بدعيدى ك فلات و المعنى عصف اودنوت كى المردور كى داور على ملائمة بغاوتين شروع بوكيس راك ے ملاتے بیں تونوب فان جنگ کے سے گئے۔ اور مکومت کو بغاوت فرو کرنے کے لئے ما ف برارنون بعین بری - اس جنگ بی انبگاز بعی با قا عده ترکیب بواتها ایکن اس ے دسے کوشکست ہوئی -اوراس نے کئ سومیل پیدل چل کرسوئٹر دلیندمیں پنا ہ لی -شديدكشت وخوان كعليعدجب بغاوت ناكام بوكئ توطك بين داروكركا سلساد فروعهوا ماركت يربيك وقت ٢٣ مقدم قائم ہوئے وومقدموں بين اس كو عدالت بيمين بى بونا پڑا گرجُرم ثابت منهن بوا ، ورده بُرى كرد باكيا ، البتر ا فياربرسنرى يابنديال آئ برصین کراس کا جاری رکھنا محال ہوگیا-ای اثنا بی ۱۱می کوائی کو حکم دیاگیا كرچوبس كفف كاندوجرمى سانكل جائد ماركس فاخيار بذكرديا جهابفان كواؤنے بؤنے يكريوس كے طاذين كے واجات اوا كئے۔ حبنى كے جاندى كے برتن جوايك بار يہلے بھى برسلز ميں دس كے جا چكے تھے دوبارہ دہن دكھ اوریوی اورین بخوں کو لے کر سری روانہ ہوگیا۔

مارکس پیرس ہی بیں تھاکہ حکومت کی دخا بازیوں سے ننگ آکر فرانیسی مزدور ایکبار
پیرا کھ کھڑے ہوئے۔ اب کے ان کی مرکوبی کے لئے فوق طلب کا گئی۔ زنسی فردور در ایک سے کئی دن کس فوق کا طلب کا گئی۔ زنسی فردور در ایک سے کئی دن کس فوق کا طب کا گئی۔ اس کو جو ایس کے انقلا بیوں کا آخری قلد بھی اُن کے باتھ سے نکل گیا۔ اس شکست کا خمیازہ ماکست کو بھی مجھکتنا پڑا۔ خابیخ ہواراکست ہی ماہ کو دیک پولیس سار جنٹ نے ایکس کو میمی میروانہ لاکردیا کہ چو بیس کھنے کے اندر پیرس خالی کردو۔ اس وقت ماکس کے پاس آئن رقم میمی زیمتی کہ بیوی بیوں کو ساتھ نے حالا ابدا اس نے جینی کوجو حالا کے پاس آئن رقم میمی زیمتی کہ بیوی بیوں کو ساتھ نے حالا ابدا اس نے جینی کوجو حالا سے نیمی و بی کا گئی لندن کی دا ہ ل ۔ جینی کو بیری شکلوں سے حاتیم

سك پرس بس مفہرنے كى اجازت لى - مادكت اب كے لندن الياكياكر بير مبيشك لية وبي كا بود لا۔

انقلابى مركرمول كے ياد بره سال مادكى اور اين كلن نے براسے اسان كار ا ول بن بركة - أن كولوريك انقلاب سيرى أميدين يتين لكن يراميدين پاورى بنيں ہو بئى - پھر يى عوامى جدوج بد جى براہ داست تركيب ہوكرا تفول كے بيات والكارى كرانقلابى على اتنابى مزورى بولب جننا القلابي نظريد وعنع كرنا ياكما بي المعنا أنعوا نے ۱۸۲۸ء تک انیا زیادہ وقت ساکنی سی شارم کے اصول وہنے کرنے میں مروت كيا تقا- ١٨ ١٩ واور ٢٩ ١٩ وك درميانى مدت أمغول في ان اصولول كوسياسى نندگ کاکسوٹی پر پڑ کھنے ہیں گذاری۔ وہ ناکام رہے تیکن اس بی اُن کے اُصول يا حكست على كے نقص كودخل شركقا بلكه وجرير منى كرأس وقت تك سرايه دارى نظام رُد برتر تى تقا-ا وديورب من طاقت كا توازن انقلاب ويمن قوتون كے حق مي تقا-اس کے علاوہ جہوریت لیسندوں کامرما یہ دارعنعرائی موائی طبیغوں سے دوروں اور كاشتكاروں - سي كشة تولد في اورائ و تمنوں - أوا إول ، جاكروالى اودملوكيت يرستون - عرست جداني ي بن اين عافيت محقاتقا - مزيد برآن محنت كش طبقون بين بنوزسوت لمزم كا تصور يخد نبين بهوا تقا-

## ماركس الينكلزاور بيندستان

تعلیم سے قارخ ہونے کے بعد سارک نے زندگی کے پھرسال طوفان بلاسے برد آزمائی

کرتے گلاہے تھے۔ وہ جوتی سے جلاوطن کیا گیا تو ہیری ہو تھا۔ ہیری شکالاگیا تو برسلز ہی ہیا گری اور سلز ہیں ہیا گری ہو گیا۔ ہیری شکالاگیا تو برسلز ہی ہیں ہوا۔ برسلز سے ملک بدر مہوا تو لندن ہم وہ با کیا ۔ فاخہ تلاشی ، گرفتادی اور مقد تو بھر ہیری آیا اور بیری سے ملک بدر مہوا تو لندن ہم وہ با گیا۔ فاخہ تلاشی ، گرفتادی اور مقد اس پر گستزاد تھے ۔ اس در سیان میں سالی پریشا نیوں نے بھی ایک لیے کے لئے سارکس کا بھی انہ جھوڑا کیمی گھر کافر پنج رہیا ، کمی ہوی کا جہیز گروگی رکھا کہ جمی و وسنوں سے دتم اُوسیال ان میں ایک بھی اور نہ اپنے انقلابی عزم میں فرق آنے ویا۔ نوش فیمی سارکس کا ساتھ نہ جھوڑا اور نہ اپنے انقلابی عزم میں فرق آنے ویا۔ نوش فیمی سارکس کا ساتھ نہ جھوڑا اور گرائے گئے بڑی سے بڑی تریا فی سے نوشی نوبی سارکس کا ساتھ نہ جھوڑا اور گرائے گئے بڑی سے بڑی تریا فی سے بھی ورک نہ کہا۔

الدن بي ماركس كاكوئى ذرايد آمدنى ند تقاد البنظر بمي نه تقا جومدد كرتا . إى دُوران بي ماركس ك كوري تقا بخ بيدا بواجس كى وجرم صمصارت أور بله ه ك فليد كاكرايدادا د بوسكا توماكد نے بوليس لمواكر انفيس كورے كورے كارے دنكال وبا جبنى ، مارى ١٨٥٠

كوايك خطير الكستى بكود ايك ون سركارى طازم آئ اور الخول في بالص مبترون عادردن، بسنے عروں ، حتا کر میرے دودھ بیتے بے کے یا سے اور محیوں کی گولوں بك برتبضه كرايا اور وه غرب كوفي مي كعرى النوبهاتى دي \_ يوس في سي برى مشكل سے و و كھنے كى صبلت وى " ماركس نے بھاك دوڑ كرك كيس سے كوائے كى رقم عاصل ک تب گرکا اثاف واگذاشت مجا عگراس کونورا بی فرونست کردیا گیا تاکه دوافرون نا نا ئی، تصاب وغیرہ سے قرصے اوا سے جاسکیں۔اس سے بعدمارکس سوہو سے نہا بہت گندے اور گنجان علاقے بی و کروں کھایک فلیٹ میں منتقل ہوگیا اور چھ سال تک یہ مقيم ربا-سائ كاكره بيط اور لكي براع عام أنا تفااور عقب سركر ي بورا فاندان سوتا تھا۔اس جگددوسال سے اندرمارس سے دو بچے خواک اور دواعلاج کی كى كى وجرسے وفات يا كئے - دوسرا بي مرا تو كھريں كفن كے لئے بحى پينے نہ تھے ايك بار تونوبت بہاں تک بہونچی کہ مادکس کو اینا کوٹ پتلون دین دکھنا پڑا یہ میرے حالات سے اب بدصورت اختیاد كرلى ب كرتب گوس با برى بنين تكل مكتاكيو كدميرے كيرے دين بي-ان گھری پرایشانیوں کے باوج دمارکس اقتصادیات براین کتاب کی تیاری بر براب مصروف را ۔ وہ من فریح برٹش میوزیم جا تا ورفشام کے سات بے گوروشا۔ جنانچہ ایریل - هماء اوراكت ١٨٥٠ ك ورسيان اى نے اقتصاديات كى كتا يوں اور مركادى ديدوں ك اقتباسات سعه باخس بعروالي داس دوران بي اينظر بمي سورزرليندس در آلیا ورایک سال وال ره کردوباره مانخیرای باب کی فیکوی یس کام کرنے چلاگیا تاک مارس كى تتورى ببت كفالت كريك - بعراكست ١٥٨١ع يى اخبار ونيوبارك ولى شرى بیون "ف مارس کو اینا نامد دیا رمقرر کردیا - اس کے مالک اور الدیر جارس وا تا اے ماک تین سال پیشترکونون یی ال چکا تھا۔ ڈانا نظریاتی اعتبارے فورٹیرکا بمخیال سلست تفاادراس کے اخاری اشاعت اُن دنوں دول کھ سے می زیارہ تھی۔ مروہ تعایرا

کادوبادی آوی چنا پخد اس نے مادکس کو لندن کی نامدنگادی اس نشرط پر پیسٹس کی کدوه بعضے ہیں قو فرزائے نکھے گا اور ہر فرزامہ پرائس کو دّو پونڈ معا وضد سلے گا۔ مادکس کی گات اننی قواب نفی کدائس نے ڈانا کی پرکڑی نشرطیس تبول کرلیں۔ البتہ تقریباً ایک سال بک فرش بیون کی نامہ نظاری سے فرانا کی پرکڑی نشرطیس تبول کرلیں۔ البتہ تقریباً ایک سال بک فرش بیون کی نامہ نظاری سے فرائنش ایرنگازا نجام دیتا رہا۔ کیونکہ مادکس کو انگریزی بی مسلطے کی بہا۔ سنہیں ہوئی تھی ۔ ایسنگلز ہو بکی منطقا سادکس اس بی ضرودی رود وبدل کرک نیوبائک دوائے کر دیتا تھا۔ ۱۹۵۳ کے بعد وہ ایسٹے مکتوبات نودا نگریزی میں منطق ناگا۔ نیوبائک دوائے کر دیتا تھا۔ ۱۹۵۳ کے بعد وہ ایسٹے مکتوبات نودا نگریزی میں منطق ناگا۔

اسی آنایں ایسٹ انڈیا کمپنی کے موافقین اور مخالفین کے درمیان مہندومننان كمتقبل كے بارے يں بحسن چھڑگئ - بان بہتمى كەسسە ، وىك تانون مىندىك مطابق ابسان الدياكمينى سے جار اركى ميعاد سا ١٨٥ ء يس خم يوسف والى تقى - ان بيس برسول يس تمين مض منده، بنباب اور مرحد برجس طرح ناجا كر تبضه كيا تها اور بغنيه ملك بس جويعزايا كغيراأن كيسين نظربرطانبه كاابك ملقه السعط انذيا كمينى كاسخت مخالف موكيا تقا. أس كامطالبه تقاكداب كم كمينى تجادتى اداره بنيل دى بكه ملك كرطاقت بن فحق ب يمندون كوبراه داست سلطنت برطانيدس تناق كرلعيا عاصية عكومت اس برآماده نبيس بوئى البة نے تانون میں ایسی دفعات نگا دی گئیں جن کی رُوسے مبندوستان کا نظم ونسن بالواسطہ عد بربطانیں حکورت کی نگرانی بس آگیا۔ مثل کمپنی کے چارال تجدید توکردی تح لیکن میعاد منعین بنیں کی کئ نار مکوست جب جاہے جارٹر کومنوخ کردے۔ دوئم ڈا ٹریچروں کاتعاثہ مرا سے گھٹا کرم اکردی گئی اور ملے یا یاک چھ ڈا تریج اوں کو تان برطانیہ نود نام د کرے گا سوئم برک سول موس کی تمام اسامیاں آ بندہ مھلے مقلط کے اسخان سے پڑک جائیں گی نہ ك والريطول ك رصى سے جہام بورو آف دائر يكون كے صدركو كابين كاركن بناويا كيا آك كبنى ك تمام الم فيصل حكومت كى رحنى سے بول اور حكومت كيسى كى ركرسول با فر ہے۔ بینتی وہ صورت حال جس پرلنبصرہ کرتے ہوئے مارکس نے ۱۸۵۳ء یں فحریلی طریعیون میں سلسل کئی مفعون تکھے اور برطا نوی سامراج نے فی بطرے سوسال میں جس جس طرح ہندستان کو دیا تھا اُس کا کچا چھا کھول کردکھ دیا۔

ماركس اورا بينكلز ي مستله مهندكا با قاعده مطالعه مرجندك ا خيارى ضرورتون مے تخت ١٨٥١ء يں شروع كيا لين وجمن آئيٹريالوجى ١٥٩٨١ء)كور طعين ية جلاً ب كرىندن آنے سے پہلے بى وہ ہندستان كے حالات سے نا واقعت رہے۔ مثل وہ اس کتاب میں نقیم کارتے بحث کرتے ہوئے تھے ہیں کود مندستان کا ذائی ا کا نظام تقسیم کادی نبایت بمونڈی فنکل ہے حالا تکہ مورجین کا خیال ہے کہ وات بات اس تقسیم کارکامیب ہے و دصتے) ہندستانی معضیت پربرطانیہ کے صنعتی ترتی مس طرح الزانداز موتی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ اس کتاب سے سکھتے ہیں کہ انگلستا یں اگراوئ نیصنعت مضین ایجادیوتی ہے توبے تمارمندستانی اورجینی وسست کار دو فی دوزگارسے محوم موجاتے ہیں دصنی -- اوریہ کرانگریز مموایہ دارصنعت مين انقلاب لاتا ورميندستان كوسياس طوريرايناغلام بنايا چلاعارا ب دصناس) مكرية تاريخي حقيقت بي رايشيائ بالخصوص بندستاني معاضر يك كم صل نوعیست کا سادس سے پہلے ایسٹھازنے مُراخ لیگا یا۔وہ بلاکا ذبین انسان تھا۔اُسس کو ف نع علوم وفنون سيجه اوران سه أصولى نما في اخذكرف يس كال حاصل تقاديناني تاریخی مادتیت کے افتصادی اساس کی نشان دہی سب سے پہلے اُسی نے گی تھی۔ زبانیں سيمع برآيا تواس نے يورب اورايشاكى درجنوں زبائيں سنمول على وفارسى سيمة ايس. فن جنگ كاشون بوا توحربيات برجتنى كتابي مل سكيس بره والين اورجنى مسائل بر ایے ایے مضامین نکے کہ نوجی جزل بھی اُس کی بیا تست کا نوم مان سکے رسائنی علیہ دلجسی بوئی تود رق دُوسِرنگ اور" نیچرین جداست "جیسی کلاسیک تصدیف کردایس.

عرانبات پر لکھے بیٹھا نو اناعلان اریاست اور واتی ملکیت کی ابنالا کی این الزیج کے کہ عرانبات کے عالم آئے تک اس کتاب کا جوالہ دیتے ہیں اور سوشلوم کے طالب علم اس کو بہت غورسے پر طفقے ہیں۔ رہا فلسفہ ، آفتصادیات اور سیاست سوای ہو فوقاً اس کو بہت غورسے پر طفقے ہیں۔ رہا فلسفہ ، آفتصادیات اور سیاست سوای ہو فوقاً این کا بر تو مادکس کے سے محفت نقاد نے کھی ایس گلزی عظمت کا عزامت کیا ہے ۔ چہا بی اینگاز کے عظمت کا عزامت کیا ہے ۔ چہا بی اینگاز کے عظمت کا عزامت کیا ہے ۔ چہا بی اینگاز کی عظمت کا مقرامت است آ ہستہ کہی کے تام ایک خطبی ایک دو تر سے ہی جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ فیسٹ ہما رسے ہی جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدم بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش قدت بر جہانا ہوں ۔ اس دو سر سے ہیں جیسٹ ہما رسے نقش کی دو سر سے ہیں جیسٹ ہما ہما کہ دو سر سے ہما کہ دو سر سے ہما کہ دو سر سے ہما ہما کہ دو سر سے ہما کہ د

اینگازان دلال ۱۸۵۳) مانجطرین دمتا تھا۔ البندوہ برتیسرے بوتھ چیعے مارکس اور اس سے بیوی بچوں سے سلنے لندن آ جایا کرتا تھا کمبی کمجارمارکس بعى أرام مرن كى خاطر ما بخيطر جلاجا تا تخفا اور ميفنون ايد كلز سر سائقد رستا تفاء اس مح علاوه دو اول دوستوں کامعول تھاکہ وابعض اوفات روزان ورن مفتےمیں دوتین بارایک دومرے کو خط حرور تکھتے تھے۔ مارکس کی بیوی جینی دوا ثمن کرتی ہے كرمادكس كوابينكار ك خطول كاس يجيني سے انتظار رہتا تفاك خط آنے يس دير بوجاتی تومارکس چرجوانے لگیا تھا۔ وہ اسے خطوں میں دنیا تھرے مسائل برتبادلة خیال کرتے تھے۔ کوئی اہم کتاب پڑھی تواس پر تبصرہ کھے جمیعیا ۔ کوئی نیا منصوب ذہیں یں آیا تواس سے دوست کومطلع کردیا ۔ کوئی میاسی وا تعیبیش آیا تواس براین ا كا الجاركرديا - كوئى على بحن المقى تواس ك مختلف يبلوون سے ايك دومرے كو آكاه كردياحتى كسي تخفى عد قات موتى تواس ملاقات كاخلاصه خطيس سيان كر ویا۔ غرضیکہ مارکس این تکرے حطرط جن کاسلسلہ تقریبًا جالیس سال تک جاری رم أن كروزمزه كرمثنا قل اور تاترات كى تبايت دلجيب دارى بي-

عجیب اتفاق ہے کمیں ون مارکس نے اٹھیا بل براینا بہلا جرنامہ نیوبارک

طریبون کو دواند کیا (۱۸ ۲ بی ۵۱ ۱۹) اس دی اینگانے مارکس کو مانجے طرمے خط مکھاکدیں نے چالس فادسطرنامی بادری کا کتاب وب کا تا دینی جغرافیہ" برطعی توبیتہ چلاکہ بہودی بھی ملک وب کے بدوی تیلے تھے جن کی نام نہا دمقدس کتا ب تدیم وب ک مذہبی اور تبیلہ وادی دوائتوں کی دستا ویزے سوایکھ بھی نبیب - دو تمش یہ کہ بنوب مزلی فیطے ہے وب بھی متدیم زمانے بس اُستے ہی مہذب تھے جتنے معری اوراشوری اتیسرے بر کھٹ کا اسلامی انقلاب بھی دوسری مذہبی تحریکوں ک مانند ا كيدرة على تقاآسان معاشرے كے حق بي -ابنكازنے است خط بي آگرہ ، د بلى ملتا اور لاہور کے "عظیم شہروں" کے وجودیں آئے کا سبب بھی بیان کیا تھاڈٹنخب خطوط ص<u>99-19)</u> مادكس نے استكار كوجواب ميں اكھاكہ "دمشرتی مشہوں كى تشكيل سے باسے ي ڈاکٹر برنیرے سفرنامے سے زیادہ دلیسب ، شاغدارا ورچونکا وینے والا تبصر مکین نس ہے۔ وہ ہندستان کے نوجی نظام اور شکریوں کی فولاک سے انتظام کو بھی بڑی خوں سے بیان کرتا ہے ہ دایطنا مع و موسی اس صن میں برنیر کے سفرنامے سے طول افتيامات نقل كرتے ہوے اكر أس كابر تول بھى نقل كيا كر يورى ملطنت إلى اين كاوا عداور با خركت غير ما لك فقط بادشاه ب يبى صورت مشرق ك دوسوك جطوں بالحضوص ترکی اور ایران کی ہے اس سے کر زمین کی حد تک واتی ملکیت وہاں مجىمفقود ہے۔

ابنگزنے برنیزی ما نندمخرق کا سفر تونہیں کیا تھا پھر ہمی اُس نے مخرق کی اسانی سے مخرق کی معنیت کا کروار بڑی آسانی سے سخری کی معنیت کا کروار بڑی آسانی سے سخری آجا تا ہے اور تاریکی ما دیست کے اُصولوں کی بھی تصدیق ہوجاتی ہے مِنتلاً ابنگلز نے ہر جون کو مارکس کو مکھا کروں ملکیت ذین کی عدم موجود گی جینک پورے مشرق کی کلید ہے تیک سوال یہ ہے کہ مشرق میں ملکیت زین نیوول فنکل میں سہی کیوں دائے نہیں

ہوئی۔بیرے خیال بیں اس کا بنیادی سبب وہاں کا موسم اور ذمین کی نوعیت ہے بالخصوص أس وسبع رنگستان كاموسم اورزين جوصحاره ، عرب ستان ، ايران ، ہندسننان اور تا تا رسے بلندترین ایشیائی پلیٹو تک پھیلا ہوا ہے۔ ان علاقوں یں مصنوعی آب باشی کھیتی باڈی کی پہلی شرط ہے بیکن یہ فریضہ پوری جمعیت یا صوبائ اورمركزى حكومتيں ہى اداكرسكتى ہيں مشرق بي حكومت كے نقط تين فسعي بوتے تھے۔مالیات بینی ملک کی اندرونی اوٹ ، جنگ بینی ا بین ملک اور دوسرے ملكون كى نوط ، اورتعيرات عاترجى يريبياوارك تسلسل كا دادومدارتها برطانوى طومت نے ہندستان یں پہلے دوان شعبوں کونووں کا توں برقواد رکھا ہے میکن يسرے شيعے كو بالكل ہى ختم كرديا ہے - نيتجہ بہ ہے كہ مندستانى زداعت بربا د جوتى جا رہی سے اور آب یائنی سے نظام کے تروبالا ہونے سے ذین کی معسنوعی ذرفیزی دک كئى - يى دى بى دى كدوه فيط بوكسى زمان يى زيكا شىن تقاورجال اناخ وب مِيدًا بِوتًا نَفَا اب بَجُراورويران بِي مِثلًا بِالمير ، يشرا ، يمن ، اورمصر وايران اورمندان كا ضلاع - اسى سے بربات مى بھرين آئى ہے كر نقط ايك تباہ كن جنگ كى وجد سے کوئی ملک بیوں صدیوں کے لئے جوط جاتا ہے اوراس کی تبذیب فنا بوجاتی ہے ؟ (منتخب مطوط صافي)

اینگلزنے بوکیے وضع کے اُن کی پوری بوری تائید برصغیری تاریخ سے بوتی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ بیان وہی یا دفتاہ کامیاب ہوا جس نے آب باخی سے نظام کوفروغ
دیا اور وہی با دفتاہ نا کام بیا جس نے نہروں ، تالا بون اور کنو دُن کی تعیری طرف سے
خفلت برتی ۔ متی کہ انگریزوں کو بھی 1 اینگلزگ اس تحریب برسوں بعد) ابین سام ای
مفاد سے بیش نظر مغربی بوبی ، بیجا ب اور سندہ بی نہریں گھدوا نی پڑی تاکر زری پیداواً
جس بہ بورے سلک کی معشیت کا دادومدا دہے گھٹے نہیائے۔

۱۹۱۹ اور ۱۹۱۹ و که درسیان مارس اوراید گلزنے نیوبارک تربیبیون بی آبندہ برجومضا بین بیکے اُن کوموضوع کے اعتبارے بین حصول بی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
پہلے حضے کا تعلق ہندستان کے معاشرتی اورمعاشی حالات اوربرطانوی سامرائ کی معاشرتی اورمعاشی حالات اوربرطانوی سامرائ کی محدث عمل ہے ہے۔ دومرے حضے کا موضوع ۱۹۸۵ کے غدر کے واقعات ہیں تیسوا حصد ہندستان کے اقتصادی بحران سے متعلق ہے جو غدر کے بعد نموداد ہوا - مارس اور جین بربھی بہست سے مصابی ابیکارے ہندستان کے علاوہ ایران اخلیج فارس اورجین بربھی بہست سے مصابی ابیکارے ہوئے جو اُس وقت کی سب سے طاقت ور سامراجی قوت سے برطانیہ سے کا سخت میں اس محلی میں۔

پہلے دور کے مضایان سی اور جولائی ۱۵ موری و کے درمیان شکھ گئے تھے جب کہ

یطان ی پالیمین میں نے انڈیا بل پر بحن ہوری تھی۔ یہ مضایان اس کھا ظ سے بہت

ایم بی کر اِن میں مارکس اور ایسٹلز نے بہتی باریہ جنیا تصوال اُ شایاتھاکہ ہندستانی معافرے
میں ہزادوں برس سے جود کیوں ہے اور پھراس سوال کا جواب تاریخی ما دیست کے
اُسولوں کی دوشنی میں بہاں کی معشبیت کے جائے سے کلاش کیاتھا۔ مارکس کہتا ہے کہ
ہندستانی معافرے کی کوئی تاریخ جنیں ہے مین بہاں کا معافرہ ترقی پذیر د تھا بھ اُس
کی تاریخ دراس مختلف حلد اوروں کی تاریخ ہے جنہوں نے بہاں بی بعد دیجے اپنی ملطنی فائم کیں مگرمعافرے کی نوعیت وہی دہی جو پہلے تھی۔ " ہندستان کے اپنی ملطنی فائم کیں مگرمعافرے کی نوعیت وہی دہی جو پہلے تھی۔" ہندستان کے اپنی کا سیاسی پہلو نواہ گئی ہی جو اگر اوروں کی نادیخ ہے جنہوں کے بہاں بیا معافرہ کی دیم ترین جد کا سیاسی پہلو نواہ گئی ہی جو اگر ایس نوائے میں ماجی حالت میں قدیم ترین حبد کا سیاسی پہلو نواہ گئی ہی جو اگر ان وقر تہیں آیا ہے ہے۔

اس صدی کی ابتداء تک کوئی فرق تہیں آیا ہے ہے۔

Marx - Engels : On Colonialism P. 81 Moscow ومن من المناسبة المنا

ماركن كے نزديك اس جود ك دو اسباب تع: اول درعى بيداواركاطريق ودم كاؤں كا خودكفيل ساجى تظام -جيساك بم اينكلز كے خط كے سلسلے بي بيان كريكے یں ہندستان یں زدعی بیداواری بہلی فترط پورب سے رعکس زمین نہیں بلکہ آ بیاشی ہے۔ کونکہ بہاں سے بیشتر غلاتوں میں بادش کم ہوتی ہے مصنوعی آبیاشی سے سے بریں درکار ہوتی ہیںجن کی کھدائی اور دیجہ بھال رہاسی سطے بی پرعمن ہے۔ ابندایاں زراعدت کا وارومدار مکومست کے اچھ بُرے ہونے برمقا ۔ مندستانی صنعت سوتی اور ایشی کیا ہے ۔۔ بھی زراعت ہی ہے وابست مقی اور زراعت اور صنعت دونون کا محور گاؤں تھا۔ گاؤں کے محضوص کروار کا ذکر کرتے ہوئے مارکس برطانوی بار ک ایک مرکاری دبورے کا طویل ا تعبّاس نقل کرتا ہے۔ اس افتباس سے مطابق انگریزو ك خلف سے بيلے يہاں كا برگادُل ايك فود محناً را ورخودكفيل جبوريت بوتا مقادان كاوُل كاب اب البين كميا ، يشل ، برارى ، برصى ، بوار ، جلا ب ، نائى ، وحولى ، سجدول كمي مندروں كے يندنت احدرسوں كا اُستاد ، وتشى اميرانى ، اور بنے بقال مجت تع - اورسب كارسند كاون كى زين عيم الموتا عفا مكر و-

دوہیں برنہیں بھولنا ہا ہیے کہ بہ ظاہریہ بے ضرر، سادہ اورد کشن دہیں ہوں ہیں۔ دہی جیستہ تھوں بنیاد رہی ہیں۔ اضوں نے اسانی ذہان کو بہت ہی جھوٹے چوٹے واڑوں ہی کوڈ کو اسانی ذہان کو بہت ہی چھوٹے چوٹ واڑوں ہی کوڈ کو کاروں ہی کوڈ اسانی دہان کو بہت ہی جھوٹے چوٹ واڑوں ہی کوڈ اس کوڈ اس کے جس کا نیتجہ یہ جوا ہے کہ دوگ تو ہمات کے ہے جون وچ اسکار ہو گئے ہیں اور دوائن ضابطوں کے غلام بن گئے ہیں اور اُن کے دماغ ہرتسم کی بلند خیالی اور تاریخی توانا ہوں سے محودم ہوگئے ہیں ہوں ہے کہ ان چھوٹی جھوٹی ہیوٹی اورغلامی کا زم رہیاں ہیوٹی ہیاں ہیوٹی ہیا ہیوٹی ہی

كركيا ہے كدانسان حالات كا آقا ہونے كے بجائے ان كاغلام بن كياب اورخود كارساجى كيفيت ناقابل تغير تقديري بدل كئ ي الد برصغرے دہی معاشرے کے بارے یں مارس نے یہ خیالات ای سواللو سال پیشترظا برکے مقع راس ورمیان یں دنیا یں اُن گنت انقلابات آئے اور معا فترتی تبدیلیاں ہوئیں مگر ہادے دیہاتوں پر فزون وسطیٰ کی زیر آلود وصند ابی تک چھائی ہوئی ہے۔ یہ درست ہے کہ دیلی اور میکوں کے بن جانے کی وج سے دہی معنبت ہمی شینی صنعت کے تابع ہوگئ ہے۔ لیکن ملک کی غالب اکریت ۔ ہو دہان یں دہتی ہے دور حدید کی بیشتر میولٹوں سے آج بھی محروم ہے۔ ہارے گاؤں آج بھی مدلوں برانے جاگری نظام اورجاگری دوائتوں سے گڈھ ہیں۔وہان ذایتے اسكول اورشفا خلن بي مذكتب خلف رجنانجه كاؤل والول كى ذندكى ودرول ، زمیندادد ، بروں اور سلاؤں کی خدمت گذاری میں گذرتی ہے ۔ وہی اُن کے سیاسی دمنا بي اوروبي أن محمدي بينوا - اوريه عالاك لوك سبع سادے دساتوں کوکبی برادری سے نام پر کمبی نبیلے سے نام پر اور کمبی حذہب سے نام پر ایے مطلب ك ك استعال كرت دية بي اورمزاديستى ، كند عدويذ، جعاد بيونك وفرو اورای ضمے دورے تو بات کے جال یں پھنسائے رہتے ہیں تاکہ علم وا کہی ک ديشى اك ك د منون يى شائے يائے۔

ابسٹ انڈیا کمپنی کی مرکزمیوں پر تبھرہ کرتے ہوئے مادکس نے اپنے مضون میں خود انگریزوں کے بیانات اور مرکزادی اعداد و شادسے تابت کیا کہپنی کا مقصد مہتنا نیوں کو تبذیب سکھانا نہ تھا بلکہ دولت سمبٹنا تھا مانغ لوی سطے پر مجی ۔

وٹ مارے اس وصندے میں ایسدے انڈیا کمینی اور اُس کے ملازین نے میں اخلاقی اُصول کی پرواکی اور اُس کے ملازین نے می اخلاقی اُصول کی پرواکی اور نہ اپنے وعدوں کا پاس کیا - دولت کی اس جوس نے آخر کا رسلطنت کی اس جوس نے آخر کا رسلطنت کی اُس جوس نے آخر کا رسلطنت کی اُس کا اختیار کرلی ۔

ابسٹ اندبا کمینی اس رسمبر ۱۹۰۰ء کو ملک ایر بیند کے فران سے قائم ہوئی تھی۔
اس فران کی دوسے ابسٹ انڈیا کمینی کے علاوہ کسی انگریز یا انگریزی کمینی کو جنوبی این بیا ہے ساتھ بخارت کرنے کی اجازت مذتھی ۔ برطانیہ بیں اُس وقت تک کوئی ایساسامان بہیں بنتا تھا جس کو ہندستان کے رسی سوئی اور اُونی کی بھوں ، مصانح اور نیل اور اُونی کمیروں ، مصانح اور نیل اور اُونی کمیرو غیرہ کے وض فروخت کیا جاتا لہذا کمینی کو تیس ہزار پونڈ کی سالیت کا سونا چانگا برا مدکر سے نقد دام ادا کر کے جیزی کا مدکر سے نقد دام ادا کر کے جیزی خریدی جاسکیں ۔

ایسف، نا با کی تو اور در ایشیایی وی به برت ال اور فرانس کی تجاد تی کمینیو

ایسف، نا با کمینی کوجنوبی ایشیایی وی به برت ال اور فرانس کی اجارہ وادی تھی چا نی به انگریز بیو پادیوں نے وہاں مردوست ان مال نکھین کر خوب نفع کما یا مکر حبب برطانیوی سوتی اور اور وی ملیس گھلے لگیس تو انگریز صنعت کاروں نے مزوستانی کر فووں کی درآمد کے خلاف شور مجانا طروع کردیا کیونکہ مندوستانی بارجہ جات مراحتبار سے انگریزی کپڑوں کے خلاف شور مجانا طروع کردیا کیونکہ مندوستانی بارجہ جات مراحتبار سے انگریزی کپڑوں سے بہتر ہوت تھے ۔ برطانوی مصنوعات کو جمقظ و بینے کی خاطر بارلین ہے دیا اور سوتی کپڑو کے اور سوتی کی فاطر بارلین اور جیس کا دوسوتی کپڑو کی اور سوتی کپڑو کے اور دیا کیا اور اگر کوئی شخص اس تسم کے کیؤسے بیجتا یا بینیتا تو اس پر دو تو کو کی دوسوتی کیا ویک کیا ہونا کیا جاتا تھا ہے۔

على الفيا منه

ادرنگ زیب کی دفات کے بعد جب جندستان میں طوائف الملو کی بیل اور کس اکر انک المبسور اور برنگال وغیرہ تو دمختار ہو گئے توانگریزوں نے بھی موقع المائدہ المقابا اور جارتی مفاوات کے تحقظ کے بہائے ساطی علاقوں پرقبضہ کرنے کا محصوبے بنانے لئے۔ اسی اثنار بیں برطانیہ بی شبینی صنعتوں نے نوب ترقی کی اور صنعت کا روں کو اپنے مال کی کھیبت کے لئے بازاروں کی نلاش ہوئی . نیتجہ یہ ہوا کہ الیسط انڈ با کمپنی جو آب تک نقط مندستانی پروں کی نوید و فرونست کا کا کی تعقیب میں مصنوعات کو مندستان بی فرونست کرتی تھی اب اس کام پر مامور مہوئی کہ برطانوی مصنوعات کو مندستان بی فرونست کرتے ہیاں کرتے میکر براسی وقت میں تھا جب مندستان کے صنعتی علاقوں پر قبعنہ کرتے ہیاں کے صنعتی علاقوں پر قبعنہ کرتے ہیاں کی صنعتوں کو طاقت کے زورسے خم کر دیا جاتا ۔ چنا پنے لادڈ کلائیونے کرنا تک دکن کی مستعوں کو طاقت کے زورسے خم کر دیا جاتا ۔ چنا پنے لادڈ کلائیونے کرنا تک دکن کی مستعوں کو طاقت کے زورسے خم کر دیا جاتا ۔ چنا پنے لادڈ کلائیونے کرنا تک دکن کی مستعوں کو طاقت کے زورسے خم کر دیا جاتا ۔ چنا پنے لادڈ کلائیونے کرنا تک دکن کی بھال اور بہا دیر برخری عیادی سے سیاسی افتزار حاصل کر دیا۔ اس کی وجھا ایسٹ اٹیا

ووسات سالدجنگ (۵۱ عداء سه ۱۹ عداء) کے واتعاب کے ایست انڈ باکمبنی کو بچادتی ادارے کی جگہ فوجی اور علاقا کی توت بناویا اور اس طرح مشرق میں سلطندن برطانید کی نیو کوٹ بناویا اور اس طرح مشرق میں سلطندن برطانید کی نیو دکھی گئی ... .. .. چنا بچہ اٹھا دویں صدی میں مندستان سے بو دولت برطانیہ منتقل ہوئی اُس میں بچارت کا مصتہ برائے نام تعلد بد دولت ملک کی ہے تحاستہ اور براہ راست بوط سے مسیطی گئی تھی ۔ . . اس کے ساتھ کمپنی کی تجارت کا کروا رہی بدلگای سیدطی گئی تھی ۔ . . اس کے ساتھ کمپنی کی تجارت کا کروا رہی بدلگای کہا ہے اب ایست انڈیا کمپنی میندستان سے صنوعات کے بجائے کہا مال بالخصوص اب ایست انڈیا کمپنی میندستان سے صنوعات کے بجائے کہا مال بالخصوص کہا می برگاری مصنوعات ورآ مدکر سنے دیگا مشاک کے اعداد وشار کے مطابق ، ۱۹ عداد وشار کے مطابق ، ۱۹ عداد وشار کے مطابق ، ۱۹ عداد بی برطانیہ کی کمل برآ مدی تجارت کی مالیت ایک سوچیپ لاکھ پونڈ

شی - اورفقط ۳ پیچ لاکھ پرنڈکا مال ہندستان آ تا تھاگویا برطانیہ کی برآ مدی بخات بیں ہندستان کا مصنّہ صرف چئے تھا۔مگر ۱۸۵۰ء بیں برطانیہ سے آشی لاکھ پونڈ کامال مہندستان آیا بعبی ۲۵ گئا ڈا پد۔

> " مندستان بوزمائ تدیم سے سوتی مصنوعات کا بہست بڑا مرکز تھا برطانوی سوست اور پارچہ جاست سے آھ گیا بہلے مہتان مصنوعات کی درآ مدبرطانیہ بی دوک دی گئی بھربطانوی صنوعا برائے تام محصول اداکر کے مهندستانی بازاروں بی بھردی گئیں۔ بہتے یہ بہواکہ دہاں کی شہرہ گانات سوتی صنعت تباہ وبرباد ہوگئی۔

سرزین مرندیں انگریزوں کی سیاسی دیے دانیاں اظھادویں صدی کے وہ طامیں شردع ہوئی تھیں۔ لیکن سوسال بھی نہ گذرے تھے کہ وہ پشاورے دنگوں نکساور مرئ گر اسے داس کماری نکب بورے برصغیر پر قابض ہوگئے۔ البندا تھوں نے دوراندیشی سے کام بیتے ہوئے بہت سی دلیں دیاستوں کو برطانوی مند میں شال بہیں کیا بلکہ اُن کی مام بیتے ہوئے بہت سی دلیں دیاستوں کو برطانوی مند میں شال بہیں کیا بلکہ اُن کی مناو خود مختاری برقرار دکھی۔ نادیخ نتا ہدہے کہ ان دلیں دیاستوں کے والی ناج برطانی کے سب سے وفا دار علیف ثابت ہوئے اور اُنھوں سے وطن کی تحریب اُزادی کو گھیلنے میں انگریزوں کا پورا پورا ساتھ دیا ۔ مادکس نے دائیان دیاست کے اس کرواد کو کہا اور کے عدرت یا بخ سال پیلے سبحہ لیا تھا چنا پنہ وہ تھھتا ہے کہ بہ والیان ریاست انگریزوں کے سب سے وفا دار فلام ہیں۔ وہ برطانوی نظام کا سب سے مضبوط تلعہ ہیں اور میں سب سے بڑی دکا ورضے سن ہوئے ہیں اور میں سب سے بڑی دکا ورضے سن ہوئے ہیں اور میں سب سے بڑی دکا ورضے سن ہوئے ہیں اور انگریزوں سے بہیشتر جو فاتے بھی میزوشان آیا اُس نے دیگر تولوں کے ) ملک کو انگریزوں سے بہیشتر جو فاتے بھی میزوشان آیا اُس نے دیگر تولوں کے ) ملک کو انگریزوں سے بہیشتر جو فاتے بھی میزوشان آیا اُس نے دیگر تولوں کے ) ملک کو انگریزوں سے بہیشتر جو فاتے بھی میزوشان آیا اُس نے دیگر تولوں کے ) ملک کو انگریزوں سے بہیشتر جو فاتے بھی میزوشان آیا اُس نے دیگر تولوں کے ) ملک کو انگریزوں سے بہیشتر جو فاتے بھی میزوشان آیا اُس نے دیگر تولوں کے ) ملک کو

اپنا وطن بنا لیا۔ آرب ، ساکا ، یونانی مگشن ، ترک ، مغل وہجی آئے بیہیں کے ہوئیہ سلاطین ہنداور آن کے امراء عوام کاب شک استحصال کرتے تھے بیکن آن کے زمانے بی عک کی دولت بہرطال ملک کے اندر ہی رہنی تھی۔ جوکسی مذکس شکل میں یہیں گردش کرتی رہتی تھی۔ ملک کے باہر نہیں جاتی تھی ۔ انگریزوں نے ہندستان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو نادر نشاہ ورّانی اوراحد شاہ ایدالی جیسے کیفروں کے ذہین ہی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ انفول نے اس وق کو ایک فن بنا دیا۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مارکس لکھتا ہے کہ جندرستانی مالیات ہی ہے ان صدی برطانوی خونوں اور کمینی کے حصص کے منافعوں کی فتکل میں برطانی ترخوں اور کمینی کے حصص کے منافعوں کی فتکل میں برطانیہ بھیجا جاتا ہے۔ برطانوی خونوں اور کمینی کے حصص کے منافعوں کی فتکل میں برطانیہ بھیجا جاتا ہے۔ بھیاسٹی فی صدر برخورے ہوتا ہے اور تعیبات عامہ برفقط ساتھ فی صدر بھیاسٹی فی صدر بے ایون سے اور تعیبات عامہ برفقط ساتھ فی صدر بی بیجاب کا حصد ہے فی صدر ہے۔ حالانکہ آمدنی کا بھا حصد زمین کی لگان سے آتا ہے۔ ہے انہوں سے دور نے نک سے ش

برطانوی سامران کے اس تاریک بہلوپر تبصرہ کرتے ہوئے مارکس کہتا ہے کہ مرجند کہ میں کہتا ہے کہ مرجند کہ میں اولے میں مرجند کہ میں اولے میں دیائے میں مرجند کہ میں اُلے میں دیائے میں مجن برمن ہوں جن کا دعویٰ ہے کہ مبندرستان میں کسی زیائے میں مجن برمنا تقایا دودھ مشہد کی نبرین ہیں تقییں ۔

ورین ای بی کوئی سند بنیس کد مندستان بی انگریز جرتبابیا است بنی وه بالک مختلف نوعیت کی بی اورا ننی شدید بی کد مندستان کواس سے بہلے سابقہ بنیں بڑا تھا .. .. . مندستان بی اب ایک جو الد جنگیاں مؤیں ، حملے ہوئے ، انقلاب آئے نوحات ہوئیں ، قحطے ہوئے ، انقلاب آئے نوحات ہوئیں ، قحطے برائے ان کی تباہ کاریاں تسلیم سکران کے افزات سطح سے نیچے نہیں گئے ۔ اس کے برعکس انگلستان سنے مندستانی معافرے کا ساما ڈھا بنے ہی تو ڈی پھوڑ دیا ہے اور کسی مندستانی معافرے کا ساما ڈھا بنے ہی تو ڈی پھوڈ دیا ہے اور کسی

تعیرنوک آثاراب یک نظرنہیں آتے۔پرانی دنیا کے زباں اور
انکی دنیا کی تایا نت کے باعث ہندستانیوں کی موجودہ فلاکت
پرایک فاص نسم کاغم طاری ہے۔ برطانیہ کے ذیر مکومت آئے
پرایک فاص نسم کاغم طاری ہے۔ برطانیہ کے ذیر مکومت آئے
سے ہندستان اپنی تمام قدیم روائنوں اور سابقہ تاریخ سے
کوٹری ہے ۔

مگرای شری تیرکا جو بیلو بوسنیده تقاماری آس سے بے خرد تھا۔ وہ جانتا تعاکد اس عالم تعیر بین برحقیقت کے اندراس کی نفی موجود موتی ہے۔ اور انعیس ک کشاکش بیم سے ایک نئی مقیقت کا غود ہوتا ہے۔ جنا بخد اس سلسلے کے آخری ضمون بیں جس کا عنوان " مندسنتان بی برطانوی حکومت کے تنائع " تفامارکس تکھتاہے کہ وہ

دوانگلستان کو مندستان ین دو فریضے اوا کرنے بین -ایکھنے بی اور دوسرا احیائی - قدیم ایشیائی معاشرے کو نیست و نابود کرنااور ایشیائی معاشرے کو نیست و نابود کرنااور ایشیائی مغاشرے کی مادی بنیاد رکھنا ہے۔

مارکس کاکہنا بھاکہ انگریزوں سے پیشتر نرک ، تا تاری اور خل بوفائے بھی ہندتنا کیا اُس فے مقامی تہذیب و تمدّن کا افر تبول کر لیا البت انگریزوں کا تمدّن بندستانی تمدّن سے بالاتر بھاء انگریزوں نے دیمی جمبیتوں کو بارہ بارہ اور مقامی صفیتوں کو نیست تا بود کرکے اور جندستانی معاشرے کی عدرگیوں اور نفاستوں کو ملیا میسٹ کرکے بہاں کے تمدّن کی اینٹ سے ابنٹ بجادی ۔ بندستان میں انگریزوں کی تاریخ اسی تباہی اور بربادی کی تاریخ ہے۔ برونیکلون البوں کے وجیری حیات اُوکی تجدید کے انار بمنظل دکھائی دیتے ہیں تکین بیمل بہر جال شروع ہوگیا ہے۔مارکس نے

فع معد

اس احیا کی دس علامتوں کی نشان دہی بھی کی ۔

ساركس كے نزويك معاشرتى احياكى يہلى شرط ملك كى سياسى وحدست محى -اس کا دعوی تھا کہ ہندستان بہلی بارانگریزوں سےعہدیں سیاسی وحدیت بنا حتیٰ کہ علوں کے زمانے ہیں بھی ہندستان کو بہ وحدست نصیب بنیں ہوئی عقی ۔ برطانوی دور کی دوری ایم خصوصیت تاربرتی ا ور دیون کا نظام نفاصی وجه سے سیاسی وصدت کوبلی تقویت بہو کئی یو بہ وحدت جو برطانیہ نے بزورشمشیر نافذکی اناربرتی اوربلوں کے نظام سے اورزبادہ با تداراور تحکم موجائے گ " تیسافائدہ بر ہواہے کدا مخریزوں کو اپنے سامراجی مقاصد کے سے دیسی سیا ہیوں کو معندی اُصوبوں کے مطابق تربیت دبئ پڑ رہی ہے یہ برترسیت یا فت دلیبی نوج سکتان ک نودمختاری کی بنیادی شرط تابست بوگی: د کمانکم عدماءی ایسای بواجب ک دلیم فوج نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ہندستان میں انگریزوں کی آمد ے پہلے جھا ہے خانے اور اخبار نام ک کوئی شے نہ تھی ۔ انگریزوں نے چھا بے خانے سكاكراورا خبارجارى كرك مندستانيون كوابلاغ عامدك ايك نبيايت تيمتى حرب ے دوستناس کیادہ آزاد پرلیس جوالشیائی معافرے یں بیلی بار دوستناس ہوا تعیرنو کے من میں نبامین مفید نابت ہوگا " بیسا کر ہم پہلے مکھ بھے ہیں ساکس ک ما نے یں بندوشان کے معاشرتی جود کا بڑا سیب یہ تھاک زمین کسی کی ڈاتی ملکیت بسي تنى - نيتجه برخفاكه كاشتكار زراعت اورزرى بيدا واركوترتى وين كالمنت نہیں کرتے تھے ۔ انگریزوں نے بہاں بہلی بارملکیت زمین کا طریقہ دائے کیا ۔ اُ تفوں نے اپنی سبولت کے لئے فتمالی سندی زمینداری کا نظام اور جؤبی سندی رویت وال نظام كودواج ديا \_ماركس ف ان دونوں طريقوں كى بُرا ئياں كنوائيں ميكن اس بات كوتسليمكياك ببرصورت ملكيت زين سك أصول سف دوان يايا يو زميندارى اور رعیبت وادی نظام برچندک نهایب مکرده بی نیکن ذین کی ذا تی ملکیبت کی دُو تشکیس تویس ش

انگریزوں کوسر کاری و فروں ، کاروباری اواروں اورعدانوں کے سے انگری وا ا بووں کی ضرورت بڑتی تھی الندا ا مفوں نے کلکت ، مدراس ، معبی وغیرہ بی جدیدطرز سے اسکول اور کا بلح قائم کئے تھے ۔ ان درس کا ہوں کی بدولت سندسننانی طالب علم مغرب کے جدیدعلوم وفنون اور جمہوریت و آزادی اورخود مختاری سے اُصوبوں سے پہلی باروا تعت ہوئے ۔ اُک کو اسے مشہری معوق کا شعور میدا ہوا ا ور اُک کو بہت چلا كران مقوق كے لئے مائے عامر كى تشكيل وتنظيم كس طرح كى جاتى ہے۔ كوبا انگریزوں نے حالات سے مجبور موکر اسے اقتدار کی موست کا سامان خود ہی فراہم كرديا وجنا يخدماركس اس نئ صورت حال برنبصره كرت موے تكستا بے و كلكت یں انگریز ببست طوعاً وکر با دیسی بامشندوں کو اپنی سرکاری ضرورتوں سے تحست مغرب تعلیم دینے ہیں ۔اس کی وجہ سے ہندستان بیں ایک نیاط بقد اس کے وجہ سے ہندستان بیں ایک نیاط بقد اس کے وجہ مغربی سائمن اورعلوم سے آراست ہے۔ اس کے علاوہ بھاب سے چلنے والے جاذوں کی وجہ سے ہندستان اور پورپ سے درمیان آمدورفنت ہیں بڑی آسانی موكئ مے ۔ يورب كى بندرگائي جنوب مشرقى اينباك مندرون سے جوالئى ہي اورسندستان اب پیلے کی طرح دنیا سے الگ تعلگ نہیں رہا ہے۔

مادکس اکھنا ہے کہ اب نک توصورت بہ تنی کر انگریزا نٹرافیہ مندستنان کو فتح کرنے کی منزیس دستنان کو فتح کرنے کی منزیس دستی تنی ، انگریز بیویاری اس کو لوشنے یس ملکے ہوئے تھے اور سل مالک اس کی صنعت کو برباد کرے اس سے بازاروں کو اپنی مصنوعات سے

بحرف ك كوشش كرت دبعة تق - اب حالات قدرے بدل كئے بي - س مالكول و اُن ک حکومت کواب برا صاص مونے لگا ہے کہ ملک کو نوشے کے لئے خروری ہے کہ اس کی قوست پسیاوار پڑھائی جائے لہٰذا وہاں آب باشی اوررسل ورس ان کے ورائع ازمر توميل ك جارب بي منزى كفدوائ جاري بي اود عك بحري ديدن كح جال بجيل فيك منعوبے بن دہے ، بیٹ و ربلوے کی تعبرے انٹریزوں کوبست فائدے ہوں گے۔ ربل كاساراسامان انكلستان سے جائے گاريوے لائن بچيلنے كا شيك انگريوں كويط كا اور وہ اندها دهندنفع كمايس سے-اس كے علاوہ بمطانوى مصنوعات چھوٹے چپوٹے تصبوں اورگاؤں تک پہوپخ جائیں گی اورسندستان کی خام پہیاوا ملک کے کو نے کو نے سے دبلوں کے ذریعہ بندرگا ہوں یں جعے کی جاسکیں گی۔ پھر نوجول كانقل وح كت بى بعى سبولت بوجائے كى يع بن جانا بول كر انگريزمالك بندستان كوربوك كى بركتي فقط اس ك عطاكرده بي كدوبال سع كياس اور دومرى خام استيا كم فرح پراپ كارخان ك ك عاصل كرسكي لين آب ن كى ايى ملك يى جال نوبا اوركوند موجود مواكرايك بارتشيني والح كردي تو بعرآب دبان شيدوں كى نيادى كے على كوبنيں دوك سكتے -آب كسى وسع وعويض سلك ين اكررطون كا جال بجعادين تو بعريه نامكن مع كدربون ك منكامى الدوندة ك ضرورتون كو بودا كرف ك ال متعلقة منعتى وجودي ساكي \_ نيتي بديوكاك براغ سے جماع بطے كا اور غيرمتعلق صنعتيں بحى قائم بون ديكي كى - سندستان س ربوے کا نظام جدیدصنعت کا بیش خید تابت ہوگا۔ وہاں سے وک جونہایت محنی اوردين بي يه من طدسيكه جائي كيد مادس كى بيينين كوفى وف برف يعظى.

سے الغامسیہ سے ایفناً ۔صند۔

الفاصد

برناموں کا درسراسلہ جس کا تعلق بھا دست سندے ہے ہا، جولائی عدہ اسے فروع ہوتا ہے اور کیم اکو ہرہ ۱۸۵ و ہرختم ہوتا ہے ۔ان کا بیشتر حصتہ اید گلانکا انکھا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہو ہوا ہے اور کیم اکو ہرہ ۱۸۵ و ہرختم ہوتا ہے ۔ان کا بیشتر حصتہ اید گلانکا انکھا ہوا ہے ہوا ہو جوا ہو دونرگ کا ساہر مضا۔ مگران ہیں بغاوت سندے روزم ہے واقعات پر تعبیرہ کے علاوہ بغاوت سے اساب اور دو در اسے اصولی مسائل سے ہمی بحث کُنی کی ہے ۔ مثلاً پہلے ہی فرنیا ہے ہیں مادکس اور اید گلانکھتے ہیں کہ بھوٹ والوادر عکومت کو اس مدرم کا آرمودہ حرب تھا ۔ چنا بنی الیسٹ انڈ بیا کمپنی نے مہی مہندستا نیوں کے اندو لی افراد کی اندو لی افراد کی اندو کی اور اور ہورے ملک پرقبضہ کرلیا ۔ لین سندھ ، بنجاب اور اور ہورک کا گرفات سے فائدہ اُشھا یا اور پورے ملک پرقبضہ کرلیا ۔ لین سندھ ، بنجاب اور اور اس کی کھنے طاقع کا مکام کا مسئلہ بربیا ہوا لہٰذا قونے کے سیا ہیوں کا کردار پولیس کے سیا ہیوں کا اس کو توں تیار ہوراس کو کا کی فرن تیار ہوگیا ، میں کردار ہولیس کے سیا ہیوں کا فون تیار ہوگئی اور اس نون کی نوت آباد سی برد موئی ۔

سگردیسی فوت کومغربی اصولوں کے مطابق ترمیت وے کر انگرزد کی مندستانوں کی بغادت کے لئے خود ہی حالات سازگار کردیئے جس طرح کر مرمایہ وارمزدوروں کو نیکٹری میں لاکراپنی تبرخود کھودتا ہے : ۔

برصاف ظاہرہے کہ مندستانیوں کی اطاعست کا انحصّاد دہیں فون کی وفاداری پرہے ۔ اس فوج کی شکیل کرکے انگریزوں نے مندستانیوں کے لئے وُٹمن سے مغلبے کا پھلامرکز قائم کردیا ہے۔ مارکس مکھتا ہے کہ ، ہم اوسے پشیٹر بھی مہندستانی افواج بس چوٹی موٹی بغاوتیں ہوتی دستی تیس ، لیکن ہے ۵ ہ او کی بغاوت کی نوعیت دورری ہے ۔ مثلاً ا - مندستانی میابیوں نے پہل بارانگریزا فیروں کو قسنل کیا ہے۔ ۲ - مندوا ورمسلمان انگریزوں سے خلاف ستی رم وکر لڑ رہے ہیں ۔ ۳ ۔ بغاوت چندعلافوں تک محدوونہیں ہے بلکہ پورے شال اور وسطی مبندسیں بھیل گئی ہے ۔ متی کرمبئی اورمدرس کے صوبے بھی محقوظ نہیں ہیں ۔

م - ہندستان کی بغاوست اُس عام ہے جبین کا حصّہ ہے جو دومری اینجائی توہوں میں انگریزوں کے خلات کیجیلی ہوئی ہے ۔ اس بیں کوئی سندہنہیں کہ اس بغاوت کا ایران اورجین کی جنگوں سے گہرا تعلق ہے ۔

مارکس ایک خبرنامے بی برطانوی بارلینٹ کے حزب اختلاف کے لیڈر بنجائون ڈرزبلی کی تقریرے اقتباسات و بہاہے اور اُس کی دائے سے انفاق کرتاہے کیمنزیتان کی خورش نوجی بغاوت بنیں بلکہ توجی انقلاب ہے۔

مارکس اور ابینگلزگی تمام مجدر دبال ہندستانیوں کے ساتھ تھیں لیکن اکفوں
خاد بنے شہروں ہیں حالات کا بڑے تھنڈے دل سے جائزہ لیا ماور ہندستانی اور
انگریزی فوجوں کی حکست عملی کا موازر نہ کرنے کے بعداس نیتجہ پر بہو بنے کہ یہ بغاوت
زیادہ دن نہیں چلے گی اور آخر کا دشکست ہندستانیوں کو موگ کیونکہ ان کی مرکزی لیڈرٹیپ
برائے نام اور بے حدکرور ہے مسلک گیر نہیائے برگان کی کوئی مشترک حکست عمل نہیں ہے۔
اس میں ابیکا بھی نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں۔ اولی
وہ دفاعی جنگ لوٹے ہیں ۔ اس طرح انگریزوں کونعل و حرکت کا سوقع ملت ہے اور وہ
منفاط سے لئے بینجاب اور عبئی و عبرہ سے کمک منگوا لیستے ہیں ۔ بہئی امدراس اور کلکت کی
بندرگا ہیں بھی بیستورا لگریزوں کے قبضے ہیں ہیں ۔ لبنا انگلستان سے آمدور فست کا
راسی تہ کھک ہوا ہے۔

بغاوت کی وجہ سے ایسٹ انڈیاکمینی کے اخراجات بہت بڑھ گئے تھے اوراس کی الی حالت بہت خواب موکمی تھا ۸ ماء یس جب برطانوی حکومت نے البیط انڈیاکمپنی کا جارٹرمنسون کرے ہندستان کو اپنی سلطنست ہیں نشائل کیا تواس کوکمپنی کے قرضوں اور ماجبات کی دسدوادی بھی قبول کرنی پڑی لیکن انگریزوں نے یہ بو بھے بطانوی خیانے
پر بہر الله بلکہ بهندستان کے سرخوب دیا ۔ مارکس اور ابنگلز نے فہرناموں بی
در فرائے ہیں دہ انداز کا اعداد و شمار کی روشنی ہیں جائزہ بیا ۔ مثلاً و فردی ۸۵۸ کی مالیت ساٹھ لاکھ
کے فہرنائے ہیں وہ نکھتے ہیں کہ ایسف انڈ پاکیبی کے اطاک کی کل مالیت ساٹھ لاکھ
پونڈ تھی ۔ حکومت نے اس اسٹاک کو مربائے ہیں بدل دیا اور سوپونڈ کے مصص کی
قیمت دوسوپونڈ کردی یکبی کا ساٹھ لاکھ کا اسٹاک ایک سوپیں لاکھ کے مرسائے
ہیں تبدیل موگیا اور اس بربیا پنے فی صدسور میمی واجب الادا موگیا ۔ بیسود مین کا
پردگائے کے مصولات سے وضع ہونے لگا ۔ اس طرح ایسف انڈیا کمبنی کا قرضہ
پارلینسٹ کی بہریمیری سے مندستانیوں کے فرضے ہیں بدل گیا ۔ . . قرضے کی یہ
پارلینسٹ کی بہریمیری سے مندستانیوں کے فرضے ہیں بدل گیا ۔ . . . قرضے کی یہ
در اس یا نے کھ ڈ بونڈ کے قرضے سے الگ ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگلستان
ہیں کیا مگر مندستانی مالیہ کے ذمے نگا دیا ہ

مارس بکھتا ہے کہ ابسط انڈیا کہیں کی شروع ہی سے بہ پالیسی دہی ہے کہ
اپ مصارف کا بوجھ ہندستانی رہایا کوست قل کرتی دہے ۔ فظا ۵ ۔ ۱۸ ء یہ ہندستانی ان خطے کی زفم ۲۵ ما کہ بونڈ تھی ۔ ۹ ۲۸ ء یں یہ رقم بڑھ کر بہہ لاکھ بونڈ ہوگئی۔
۱۸۵۰ءیں ۱۷ ہو لاکھ پونڈ اور ۸ ۱۸ ء یں ۱۹۰۰ لاکھ پونڈ دہتے کروڑی ۔ ہندستانی مالیت کی زبوں مالی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ۹۵ ۱ ء یں ہندستان کی گل مالیت کی زبوں مالی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ۹۵ ماء یں ہندستان کی گل مالیت کی زبوں مالی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ۹۵ ماء یں ہندستان کی گل مالیت کی زبوں مالی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ۹۵ ماء یں ہندستان کی گل مالی ذرکروڑ چالیس لاکھ بونڈ تھی اورانج اجات تین کروڑ سرتر لاکھ بونڈ تھے ۔ لینی مالان خسارہ ایک کروڑ یونڈ کی وہ سودھا جوچھ کروڑ پونڈ کی آمد نی یں سے دوکروڑ ہوگی انجاء مصارف کی سب سے بڑی مگہ فوجی انجاء اس کے علاوہ ربابو سے مصارف تھے ۔ عکومت برطات ہونڈ فون پر برخر بے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ربابو سے مصارف تھے ۔عکومت برطات

نے ہندستان میں چار فرار آٹھ سوسٹرہ میں رہوے لائن بچھا نے کی منظوری دی تی منظوری میں منظور ہوں میں تی منظور ہوں میں تی منظور ہوں میں تی تی تعظیم میں اور منظور ہوں میں اور منظور شدہ سوما یہ جارکرو و بونڈ تھا۔ حکومت بونڈ تھا البتہ اس وقت تک واشدہ سوما یہ نقط نوسے لاکھ پونڈ تھا۔ حکومت نے اس سرمایہ برپایخ نی صدسود کی صاحت دی تھی جس کی اوائیگی دیلوے کے چالو موسفہ سے پہلے شرور ماکردی گئی تھی ۔ اس طرح بیس لاکھ پونڈ مرسال بعلور سود در بوے کہ بیاتو میں کو اوائیگی دیلوں و در بوے کہ بیاتوں کو اوائیگی دیلوں و در بوے کہ بینیوں کو اوائیگ جانے تھے۔

سامرات کی تین بنیادی خصوصیتیں ہی اول سیماندہ ملکوں پر تبضہ کر سے أن ك خام بيبيا واركوتصرف ين لانا- ووم ابنى شينى مصنوعات كومقبوضاست میں ہستے دا موں فرونست کرنا۔ سوئم اپنے فاضل مرمائے کوبہا ندہ ملکوں یں سگانا والداوني سے اونجي خرح پرنفع كما ياجائے ماكس اورا يد كلزنے خرناموں بريك دولؤل خصوصيبتوں كى مندستال كے توالے سےنعسل وضا صت كردى ۔البت تميرى خصوصیبت اُس وقت تک دوری طرح اُ جا گرنبیں ہوئی تنی ۔ پیریمی اُ تعول نے بتایا كربطانيه بهندستان برقضول كالوجد لادكرا وديجران ترضون سعسود وحول كريم کس طرح نفع کما تا ہے۔ اس سے علاوہ اُنٹوں نے دیلوے لائن بچیانے کے سلطیں انگریزوں کی مرمایہ کاری کی اصل فوض وغایسند کی نشان دہی بمی کردی چنانچہ جیساکہ سادكس اوراين كلزن بيشين كوئى كالتى ربوے لائوں كى تعيرے نرصرت يرك بطاق مراب كاروں نے بے تحاست منافع حاصل كيا اور مندستان كى خام يبدا واد بڑى ك سے کیسیخ کیسنے کرا تھستان جانے نگ بلک بہاں پرسی قدرتی طور پرجگہ جگہ مستنسینی صنعتیں قائم ہونے نگیں - اوردسی مرمایہ واروں ا ور گان سے ساتھ دلیی مزدودوں سے چلے بھی پریدا ہونے لگے۔ اس طرح برطا لؤی سامراے ابنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر كلمعارى مارف برمجور مجاءاس ف استنعى كاسامان خود فرام كرديا-

مارکس نے برمضاین بڑے مشای اور اپنی مارکس نے تھے۔ اُن دِون وہ اپنی شہروً وَ فاق کتاب اس مرمایہ کی تصنیف بن ہے حدصروف تھا لیکن بیری بچوں کا پریٹ بھونے کے لئے اس کوا خباروں بین مضمون بھی لیکھنے پڑنے تھے۔ حالانکہ دمنی طور بروہ ان مجھٹکر کا موں کے لئے بالکل تبیانہ تھا۔ اُس پرسنتم بہ کہ اول تومضایی کا معاوضہ مبہت کم ملتا نھا اور جوملتا تھا وہ بھی جہینوں بعد ۔ امریکہ بیں جسب خانہ حیثی شروع ہوئی اور نیویارک ٹویل ٹریپیون نے حبشیوں کی غلامی کی تائید کا وائے ہوئی ٹروی ہوئی اور نیویارک ٹویل ٹریپیون نے حبشیوں کی غلامی کی تائید کا دور یا اختیارکیا تومارکس نے مارپ ۲ مارہ ایوی ٹری بیون میں مکھنا بند کردیا۔

مالی پرسٹانیاں کیا کم تھیں کہ جینی مارکس کو چیک تک آئی د نومبر - ۱۹۸۹)
مارکس نے پچیل کو توایک دوست کے گوشنقل کردیا اور خود بیوی کی بتماروادی بیس الگ
گیا - دّاو جینے کے بعد جب جینی اچی ہوئی تؤمادکس کے چگر کا بُران عارضہ دوبارہ آپھر
آیا اور وہ ایک جینے تک بستر پر پڑا رہا - انجی وہ پوری طرح صحبت یا ب بھی تہیں ہوا
تفاکہ امریکہ بیں خانہ حبی چواگئی اور نبویارک ڈیلی طربیون کی مواسلہ نگاری کا سلسلہ
جیب شد کے لئے خمتہ ہوگیا ۔ آخر کا رمادکس کو اپنے ماموں کے پاس مالی امداد کی غوض جانا پیڑا ۔ اُس کا ماموں بالیت ڈکا دولت مندتا جر بھا اورمادکس کی مال کی جائیداد
کی نشرانی بھی اُسی کے بیروگ ۔ اس نے مارکس کی بڑی آؤ بھاکست کی اورا پکسوسا اللہ
کی نشرانی بھی اُسی کے بیروگ ۔ اس نے مارکس کی بڑی آؤ بھاکست کی اورا پکسوسا اللہ
پڑائر گیا جہاں اُس کی ماں دہتی تھی ۔ ماں بیسط کی بہ آخری ملاقات تھی نومبر ۱۹۸۹ میں جب اُس کی مال کا انتقال ہوگیا تؤمارکس کو نرکے بیں ایکٹی خاصی رقم ال اوراکس
سیں جب اُس کی مال کا انتقال ہوگیا تؤمارکس کو نرکے بیں ایکٹی خاصی رقم ال اوراکس

مارکس اورا بنگازنے ۱۸۵۰ء سم ۱۸۱۹ء وربیان کے چودہ برس تصنیف تا

میں گلاے اورسیاسی سرگرمیوں میں بہت کم حصد بیا ۔ البند اُ مخوں نے فرانس، اُٹلی جرسی، اُبین ، روس ، برطانید ، لزک ، امر بکہ ، چین اور ایران سے سیاسی حالات پر پرب نظار مضاجین نکھے اور جب بھی کوئی اہم مسئلہ اُٹھا تواس سے تمام بہلووں کو وضاحت سے بیان کروبا ۔ اس سے علاوہ اُٹھوں نے کئیستقل کن بیں بھی تھیں۔ جن کی سن وارتف صبیل ورنے وہل ہے :۔

نرانس بس طبقاتی جدوجید کارل مارکس برسنى يس كسانون كى جنگ فريدرك سنكلز جرى بن انقلاب اوررد القلاب ایگلز لوئى بونا بارط دفرانسى ساركس كولون كي كمونسط مفدے كے انكفافا ماركس گروندرس (اقتضادی اساس) سارس اقتضاديات كى تنقيد مارس تدرفاضل كانظربابت جلدا ،٢٠١٠ ماركن

## بهلى إنرنيسنل

ارکس اور اینگلز انقلابی نظریے اور انقلابی عمل کولازم وطزوم مجت سے۔ اُن کے نزدیک وی انقلابی نظریہ ورست متعابی زندگی کی مٹوس حقیقت سے افذکیا جائے شکہاری واتی خواہشوں کا حکس ہو۔ اور دی انقلابی نظریے پر اور دی انقلابی نظریے پر ہو۔ اور دی انقلابی نظریے پر ہو۔ اور دی انقلابی نظریے پر ہو۔ اوی بنا بردہ سوشلسٹ انقلاب کے لئے متنقید کا حرب اور سحریے کی تنقید وولوں کو مساوی انجیت دیتے تھے۔

دہ ابتدائی سے سوشلسٹ نظریات مرتب کیے ساتھ ساتھ محنت کئی جوام کونظم کرنے کی بھی سلسل کوشش کرتے دے کہ بھی سلسل کوشش کرتے دے کہ بھی اخیادی مضایین کے ددید ہم بھی مراسلے لکھ کو بھی مردودوں کی چھوٹی چھوٹی انجینیں اور تفریخ کلاب بنا کرد کھی جرمی کی جہودی جد جہ میں براہ داست شرک ہوکرا ورکھی کیونسٹ لیگ کو انقلابی خطوط پر جلاکر ایس وقت ہی اُن کی دل آ رز دیم کی لویس کے کم اذکم ترتی یافت ملکوں کے مزدودوں میں فکری اور منظیمی انگاد ہموجا کے اور میں کے دائرے سے نکل کرا ہے بین الاقوامی کرواد سے باغر ہوں ۔ اُن معول نے مرام او بیل کیونسٹ مینی فسٹو کو اِس فقر سے برختم کی سے باغر ہوں۔ اُن معول نے مرام او بیل کی دوئش اور اور شالی امریکہ کے ملاوہ صنعتی مزدودوں کی تعدا دیرائے نام بھی۔ دوئش خود روان کا دور اُن کی دوئش خود روان کا دور اُن کی دوئش خود روان کی تعدا دیرائے نام بھی۔ دوئش خود

برطاینہ، فرانس اورجری ویفرہ بیں بھی مزدودوں کوٹریڈ اویمن بنانے بک کی ا جازت ہ متی اور مذاکن میں اپنے تا برنی منصب کاشور پیلا بوا تھا۔ لہذا مادکس اور اینظار کے نورہ انتخاد پر بہت کم لوگوں نے دصیان دیا۔

مرمم اء کے بعدابور ہی کی انقلابہ کے مزدوروں اور فرجوں کے درمیان اروائیاں ہویک مسنعتی مزدوروں کی تعداد بڑھی ا ود انغوں نے او بود کروس کھنے اومیر کا می منوالیا - اس کے علاوہ بین الا تو امی سیاست نے بھی کچھ الیا رُخ اختیار کیاکرفتر رفت حالات مزدوروں کی بین الاقوائ تنظیم کے مق بیس از گارہونے مگے۔ ، ۵ م ، و کا اقتصادی بحوان ، امریکہ میں نیگرو توم کی آزادی کے مسئل پرشال الد جزیی ریاستوں کے درمیان فانہ جنگ ، اس کی وجہ سے برطاینہ کی سُوتی صنعت بیں منداین ا ورمز دوروں کی چھانٹیاں ، لندن کی بڑی ناکش میں والسیسی مزدوروں کے دوسو یے ہوئے نایندوں کی شرکت، اور برطانوی مزدوروں کی طرف سے اُن کی زبروست آؤ كمات ، يولينده ين سلح بغاوت اوراس بغاوت سے برطانيه ا وروائس بي عام لوگوں ک ہمددی اور لندن یں امریکہ کے صدر ابرا ام لنکن کی جمایت میں مزدوروں کے بڑے بڑے مظاہرے، جن کے فوت سے برطانوی عکومت جنوبی دیا ستوں کی مدد کے لئے فوج مجھے کی ہمتت دکرسکی ، ا بے واقعات مقے جن کے باعث مزدوروں بین عالمی برادری کا اصاس ببست بیز ہوا۔

پہلی انٹرنیشنل جس کا پھدا تام م انٹرنیشنل ودکنگ میز ایسوی الیشق تقام مہستبر معلاء کو لندن بیں انگریز ، فرانسیس ا ورجرس مزدوروں کے ایک عظیم الشان جلے بی قائم ہوئی ، یہ جلسہ فرانسیسی مزدوروں کے ایک فید کے اعزاز بی ہوا تھا۔ البتہ منتظین نے لندن ہیں تقیم جرمنی ، اٹنی ، سوئرٹر دلبنیڈ دینے و کے مستاز انقلابوں کو بھی بطور ڈبلی گیٹ ٹر کیک ہوئے کی دعوت دی تھی ۔ انگریز مزدوروں کے انقلابوں کو بھی بطور ڈبلی گیٹ ٹر کیک ہوئے کی دعوت دی تھی ۔ انگریز مزدوروں کے

سبباساے کے جواب ہیں فرانسیں وقد کے لیڈ تے پولینڈک بفاوت کا بھی ذکر کیا اور
کہاکہ پولینڈ کی سرز بین جیا ہے سپہوتوں کے نون سے رنگی ہوئی ہے گرانسوس کے ہم
اس منظر کے بے بس نما شائ ہیں اُس نے مزد وروں کے اتحادی زود دیتے ہوئے کہا
کر ہیں مل کرموجود و نظام کا مفایل کرنا ہوگا اور سربا نے کی استبدادی طاقت کو توڑنا
ہوگا ۔

انٹر نیشنل کے توا عدو صنوا بط کا مسودہ جب زیل کمیٹ میں پیش ہوا تو کیٹی نے اس کو انفاق رائے سے مسترد کر دیا اور مارکس کو نیامسودہ تیاد کرنے پر مامور کیا۔ مارکس داصنی ہوگیا گرمشکل یہ متی کہ آٹر نیشنل کے سریا ہوں کے ذہن م تو اغراض ومفاصد کے بارے بیں صاف متنے اور ندائن بی تنظیم کی حکمت عملی کے سلطے میں فکرک و عدت موجود تھی۔ انگریز نائندے جن کا تعلق ٹریڈ یونین تحریک سے تھا اور جوسیاست سے باہل ہی نابلد تھے چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل بھی بین الا توامی ٹریڈ یو نین بن جائے اور ایک اور نول میں اضافہ ، او قات کاریس کی اور پر نین بن جائے اور ایک محدو در کھے۔ فرانسیں جن پر پُرو دھان کی نعلیات کا گراائر نفا ہمت پر ڈور دیتے تھے یا اما وہ ہمی نفا ہڑ تانوں کے فلاف تھے۔ اور طبقاتی مفاجمت پر ڈور دیتے تھے یا اما وہ ہمی کی تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ اسال کے پروجرمنی کے مردآ بہن لبارک کے باتف میں کھیل رہے تھے اور ریاستی سوشلزم کے حامی تھے۔ اطابوی اور مہانوی نایزے بواطانوی سیاست دال میزی فی کے پروستھ نراجیت کا پرچارکر رہے تھے۔ وہ بیاست کی تین اور عالمی انقلاب سے کم کی بات نہیں کرتے تھے۔ ان حالات بیس کوئی ایسامسودہ تیارکرنا جو دنیا بھر کے مز دوروں کے سیاسی حقوق اور اقتصادی کوئی ایسامسودہ تیارکرنا جو دنیا بھر کے مز دوروں کے سیاسی حقوق اور اقتصادی مطالبات کی ترجانی کرتا ہوا درجس کو تام گرو ہوں کی تا بید حاصل ہو بڑا مشکل کام متھا۔

مائل کے دوائع فواہ کتنی ترقی کرجائیں، نواہ کتے ہی لوگ ترک وطن کر کے نوآبادیا دسائل کے دوائع فواہ کتنی ترقی کرجائیں، نواہ کتے ہی لوگ ترک وطن کر کے نوآبادیا یں ہی جائیں اور نے بازار کھل جائیں اور آزاد تجادت کو فرو نا ہو گرمسندی عوام کی معید بتی کم مہیں ہوں گی بکہ محنت کی پیدا آفری قوت ہی ہرنے اصالے سے سماجی اگریخ ہنے اور بڑھے گی اور سماجی دُشمنیاں اور سندید ہوں گی ہی

مرم ۱۹ اوران کا القالبات کے بعد مز دوروں کی منظیوں اور تخریکوں کو مرطک بی جی بدوروں سے دردی سے کچلاگیا تھا اُس کی تفصیلات بیان کرکے مادکس لکھنا ہے کہ ان کی قربا نیاں راکگاں نہیں گئی ہیں بکہ انہوں نے دس گھنٹ بومیہ کام کامطا بہ جبیت لیا ہے اوراک کی اساد باہمی کی تحریب نے بڑی ترقی کی ہے۔ اساد باہمی کی تخریب کو کامیاب بناکرانھوں نے عمل ذکر دبیل سے ثابت کر دیا ہے کہ بڑے پیانے پراور جدیدسائن کے مطابق بیدا وار کا نظام آ قادی کے جلقے کے بیز بخری پی چلایا جاسکتا ہے بین سرمایہ دار جلتے اساد باہمی کی تحریب کو بڑھنے کی بیز بخری پالیا جاسکتا ہے ایک سرمایہ دار جلتے اساد باہمی کی تحریب کو بڑھنے کی برگز ا جا ذہ تہ نہیں دیں گے۔ ابندا مرد دولوں کا فرص ہے کرسیاسی اقتداد پر قابین ہوجا بیس یہ نیکس یہ اس وقت مکن ہے جب محنت کا روں کی اپنے سیاسی پارٹی ہو ۔ کامیابی کا ایک عشراک میں تعداد ہے مگر تعداد کا وزن کی وقت محسوس ہوتا ہے جب مزدود محد ہوں اور علم اُن کی رہنائ کرتا ہو ۔ ۔

ا خرب ادکس نے مزدودوں ہے ہیں کہ دہ سرایہ واد مکوں کی خارجہ پالیسی پرکٹری نظرد کھیں کہونا ہے آگی پالیسی پرکٹری نظرد کھیں کیونکہ بین الاقوامی سیاست کے اسراد ودموز سے آگی ان کا فرص ہے ہیں

زیل کمیٹ نے مارکس کی دونوں دستا دیزوں۔ تواعدوصوابط کاسودہ اوران کمیٹ کا علان نام ۔ کو آنغاق رائے سے منظور کر دیا۔ اس کے باد جو کہ

انوفیشنل کے مربا ہوں کے نظریاتی اختسانات جم ہیں ہوئے۔ مثلا ایک علقہ کا جی ہیں اسال اور پردد حال کے پرو پیش پین سخے کہنا تھا کہ مزدود وں کو انجرت بڑھوائے کے سال اور پردد حال کے پرو پیش پین سخے کہنا تھا کہ مزدود وں کو انجرت بڑھا تے ہیں آو دور کے بعد جہد بہیں کرنا چا ہینے کیونکہ مراید دارا یک باتھ سے آجرت بڑھا تے ہیں آو تھادی باتھ سے آجرت بڑھا تے ہیں امنا فرکر دیتے ہیں۔ اس کے معن یہ ہوئے کہ مزدود وں کو انتقادی مات ہیں بڑھوائے کے لئے گوئی قدم نہیں اسالی بیٹ باتھ سے نا احد تھا۔ کو ماکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چا ہیئے۔ مارکس اس سوج کا اشدت سے نا احد تھا۔ وہ مزدود وں کی اقتصادی جدوجہد کو سیاسی جدوجہد کا اہم جُر سمجھا تھا۔ اہما اس کھا۔ نے اس موضوع پرایک نظریا تی معنوں دو آجر تیں ، قیمت اور نفع سے عنوان سے لکھا۔ اور جزل کونشل کے اجلاس ہیں پڑھا (۲۰ ہجان اور ۲۰ ہجان جون ۱۵ مر ۲۰ ہون ۱۹ مر ۲۰ ہون ۱۹ مر ۲۰ ہون ۱۵ مر ۲۰ ہون ۱۹ مر ۲۰ هون ۱۹ مر ۲۰ ہون ۱۹ مر ۲۰ ہون ۱۹ مر ۲۰ ہ

ادکس نے اپنے معنوں میں برطانہ کی مرکاری دیود اول کے والے سے ثابت کیا سفاکہ مز دوروں کی اجرت اور با زاری چیزوں کی قیمتوں میں اضافے میں علت و معلول کا دستہ بنہیں ہے۔ بعض اوقات اُجرت بڑھتی ہے لیکی چیزوں کے دام بنہیں بڑھتے۔ بعیض اوقات اُجرت بئی اضافہ بنیں بوتا۔ ای بڑھتے ۔ بعیض اوقات چیزوں کے دام بڑھتے ہیں گرائجرت بئی اضافہ بنیں بوتا۔ ای کے بعد مادکس نے اپنے قدر فاصل کے نظریتے کی دھنا حت کرتے ہوئے کہ عاکم سرایہ دار کے نفع کا انحصاد اس قدر فاصل پر ہے جوئر دوروں کی قوت محت کو بامعاو صندا وا کئے تقرت میں لائے سے پیدا ہوتا ہے۔ شلائس اید دار اُک تقرت میں لائے سے پیدا ہوتا ہے۔ شلائس اید دارائ سے دی گسفے کام لیتا ہے۔ گریا وہ فی کس فردو کی بات کی بات کی گسفے کام لیتا ہے۔ گریا وہ فی کس فردو کی بات کی بات کی بیما وارمفت حاصل کر لیتا ہے۔ مارکس نے کہا کہ یہ درست ہے کہ اُجروں میں اضافے سے سرمایہ داری نظام کا سابی مسئلہ حل بنہیں ہوگا لیکن بڑیڈ ویکن کی مرکز میاں بنایت عزودی ہیں۔ اقل اس وجہ سے کوٹر پٹر اپنین کی جد وجہ ہے سرمایہ داری دوروں کے حقوق اور دان کے معیار زندگی پر ڈاکر ڈا لنے کاموق

مافلت، فرانس و رجری میں جنگ غرض کر ایسے کی موقع آسے جب افریشل فی شاونزم کی مخالفت اور بین الاقوامی انخاد کی تمایت میں آ واز اعظانی افریشل کا دومرا اہم مسئلا آنار کی طول کی انتہا بسندی تنی ۔ اسی اثنا میں فرانس نے جنگ میں جوئی ہے جس کے جنگ میں کا دومرا اہم مسئلا آنار کی طول کی انتہا بسندی تنی ۔ اسی اثنا میں فرانس نے جنگ میں جری سے شکست کھائی ، لوئی ہونا پارٹ کو تخت چھوٹر نا پڑا۔ مزدودوں نے پیرس میں کیونسٹ کھائی ، لوئی ہونا پارٹ و اے ۱۹۱۹) اور فرانس کی انقلاب وشمن فوج میں کیونسٹ کو کو مست ہوئی اور فرانسی قدت سے دوم بینے تک لڑتے رہے۔ آخر کا دمز دوروں کو شکست ہوئی اور فرانسی قدت میں انتہائی در ندگی کا مظاہرہ کی اور جس ہزار آدمی اور پرکٹرت عور توں اور پرکٹر سے مادا۔

پیرس کیون ک ناکامی کی وجہ سے انٹونیٹنل کی تنظیم پارہ پارہ ہوگئ۔
اورستبرا، ۱۰ ء بی اس کامرکز فلا ڈ لغیا (امریکہ) منتقل کردیا گیا ۔ مگرانٹونیٹنل ایسا تا ریخ کرداد ا داکر کی تھی اوراب اس بیں زندگی کی تھا نائ بانی نہیں رہی منتقل ہندا جو لائ ۲ ، ۱ ، ۱ ، میں ای کوختم کردیا گیا۔ البتہ سات آ مٹے سال کامختر مردیا گیا۔ البتہ سات آ مٹے سال کامختر مردیا گیا۔ البتہ سات آ مٹے سال کامختر مردیا گیا۔ البتہ سات آ مٹے سال کامختر مردود تخریک جو خدمت کی اُسے بھلایا نہیں جاسکا۔

## قدر فاصل اورسرًمايه

مرایہ دادی نظام میں استیار کا جرائے ان کاسب ہے بڑا المیہ ہے۔ مارکس کام عراس جرکے خلاف لڑ تاریا کہ فرد آذاد ہوا و ماس کوائی فطری صلاحیتوں کے جو برد کھانے کا موقع ہے۔ اس نے جو کچھ کیا (ی جذب کے مخت کیا۔ اور جو کچھ کھیا ای مقصدے کھا۔ مارکس نے آس تخلیقی قوت کا مراغ ہی بہیں نگایا جی ہے جری جڑ دول ی مقصدے کھا۔ مارکس نے آس تخلیقی قوت کا مراغ ہی بہیں نگایا جی ہے جری جڑ دول ی تقیدے کھا یہ کہ یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ تخلیقی قوت مخت کا مراغ ہی بہیں نگایا جی ہے تخلیقی علی کے دول ی میں انسان کی ذبی اور جمان محنت استیار بی کس طرح تحلیل ہوتی ہے اور پی مطاح مرائے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی سرمایہ داد جینے کے اقتصادی اور سیاسی اقتداد مرائے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی سرمایہ داد جینے کے اقتصادی اور سیاسی اقتداد کا دار سیاسی اقتداد کیا ہے۔ مارکس کی اس کا ویش و تحقیق کا لفظ کو دنے سرمایہ " ہے۔

یوظیم سے ہکار مادکس کی تیکس مال کی لگا تار بلکہ جان ہوا محدت کا بھیہ ہےجس کی خاطراس نے پنی مستندی مسترت اور گھر طوز ندگی سب قربان کردی ہے وہ اسس کتاب کی تیاری بیں سادا سادا دن برٹش میوزیم کے کتب خانے بیں بھیا پڑھتا رہتا اور گھر جاکردات دکو دو نے بک کام کرتا رہتا ۔ خالی پرلیٹ بیاں اس کے معولات بین خلل دال سکیس اور نہ بچوں کی بیاری اور موت سے اس کے دیوانہ واری میں فرق آیا ۔ اب بک مرتب بشرکا ابساعاشن بیدا ہوا ہے اور ندایس کوئی کتاب مکھی گئی ہے۔ سرایة کی بہا جدیم ایجر و ۱۸۱ کوون زبان میں برک سے شائع ہوئی البتر دومری ہیری اور چوت کے اور چوت کی البتر دومری ہیری اور چوت بلدوں کے اور چوت بلدوں کے مسودوں کو این کا زندگی بیں دیوئ بسیس، دومری اور تیسری جلدوں کے مسودوں کو این کا زندگی بین د فات کے بعد مرتب کیا اور بالتر بیب میں مداوا در میں مداور میں مد

اركن في اقتصاديات كامطالعهم مدء ين شروع كيا مقا- سراير والمدمعيشت برأس كى ميلى تصنيف ، اقتصادى اورفلفيان مخطوطات منى - اور دورى ، أجرتى فردور ادرسسماید " یہ دراصل مارکس کا ایک طویل مقال تفاجواک نے عام م اعلی رسلن كم ودورون كے على يس يواعا تفا-اس سليكى تيسرى تعنيف جو بعديش سراين الجرين ، علم اقتصاديات كي تقيد التي يركتاب ١٥٥٩ عين شائع بوني اس سلے ارکن نے ۵۵ - ، ۵ ۱۹ میں " زر" اور ترمایہ" پراکھ سوصفے نقطایی . وبنی وضاحت سے مے تھے تے۔ یہ دستناویز مارکس کے انتقال کے سوسال اجد مروندرلين ( GRUND RISSE ) لين اساس " كعنوان عاشائع بوق. مرونڈرلسین درحقیقت رمرایہ " کا پہلامبوط فاکہ ہے۔ اس کے بعد مارکس نے ٣٣ - ١١٠١ عين " قدرقاصل " كامسوده تياركيا جودوسيم علد ول بيسل اد ١٩٥٩ عين شائع بوارية تام تعنيفات رسراية كابتدائي نقوش بي محر ماركت ابن تحقيق وتفتيش سے بھي مطائن مذ ہوتا تھا بلك اس كى برابر مين كوسشش يتى مقى كرخواه كتنابى و تت كيون درون مونمان أفذكرني اور يكلي بنانے سے بيشر جتنى معلومات مجى فرائم ہوسكيس أن كامعروصنى مطالع كريا جائے كم سائنی طریقیر کا رہی ہے۔ ارکس ک فکری دیانت کا اندازہ اس بات ے ہوتا ہے کہ مارکس کے مرنے کے بعد این کلزکوال کے کاغذات میں سرمایہ اے آ تھ متودے لے جو مارکس نے کے بعد دیگرے تیار کے تھے۔

مادکس نے رسمایہ کا فری صودہ دہم ہوہ ۱۸۹۶ یم کھل کرلیا تھا گردسادیر بہت شخص کم لیا تھا گردسادیر بہت شخص کی ابندا این گلز نے مشودہ دیا کہ اس کوکئی جلدوں ہیں شاکے کرو۔ البت پہلی جلد کا مودہ جلدسے جلدصاف کرکے ناخر کے جوالے کردو۔ اود تبدیقیم مودوں کو ما تف کا گرائش کے مزازح سے واقعت تھا۔ وہ جا نا تھا کہ ماکست کو ما تف ماکن ایک کے ایک کہ میں کہ ایک کے ایک کا کہ ایک کی دوست کے مزازح سے واقعت تھا۔ وہ جا نا تھا کہ ماکست ایک ہوں دوست اور کو نقل کرنے بیٹھا تو کتا ہے ہی کہ ان ہوگ ۔ مادکس نے این گلزی بات مال لی۔ اود کی می جنوری ۱۸۹۹ء سے پہلی جلد کا مسودہ صاف کرنا نشروع کو دیا۔ لیکن بیا دی کی وجہ سے برکام کہیں سولہ مہینے ہیں ہودا ہوا یہ مسلسل علا ان کے باعث دومری اود تیسری جلدوں کو مکل کرنے کی لؤیت ہی ہیں تا ک

ر سرمایہ " کی تصنیف کامنصد مارکس کے بقول" جدیدمعاش سے اقتصادی والذي حركت كي تشريع كرنا مقل" وشراي "جلدا ول ديباچ) - يكن قا لؤن حركت كي انقلابى تشريح فواه أس كانعلق اقتصاديات سے ہو يا عرابيات اور طبيعات سے جدلی فلسفے کی بنیاد وں ہی پر مکن متی۔ ہذا مادکس نے مرابے داری نظام کا بخریہ جدایات کی دوشنی بس کیا بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کداس نے جدلی اصولوں ک مجانی كومرايه وادامة اقتضاديات ككتوني لميرتركها والبتداس كاجدلى فلسغه باطنى اغتبار سے ممثل کے جدلی فلسفے سے جُدا تھا۔ جنائ تر مایہ " کے دومرے جرسی ایڈنشین ك ديدا ي بي ميكل ك عظمت كا عراف كرتے بوئے وہ لكفتا ہے . " يراجدى طريقة بيكل سے مخلف بى نبين بك مين اس كى بند ہے۔ بيكل کے نزدیک انسانی دین کا حیاتی عمل یعنی سوسے کا ڈھنگ جس کو وہ تصور ( ٨ ع ١١) كمتاب بكرازادموصوع قرار ويتلب وحقيقى دنيا کا خابق ہے اور حقیقی دنیا اس تعتور کی مورصی شکل ہے۔اس کے برعكس مير ازديك تصورج خيال كالمخلف شكلين اختياركزلب

انانی دہن کے اندر ما ڈی دنیا کے عکس کے سوا کھے بھی بنیں .... بنی نے تو نظریہ قدے باب بس میل کے طرزبان سے ط بحا چھڑ میں ى ہے۔ بھیل کی جدلیت مر کے بل کوئ ہے۔ اگر تم اس کے صوفیان فول کے اندر چھے ہوئے مغری معقولیت کامراغ مگانا جاہتے ہو قاس ک جداست کو بروں برکھوا کرنا ہوگا۔ اس صورت بی بسک ک جدلیت سرمایہ داری نظام اور اس کے علائے نظریات کی تگاہیں باعث ننگ و طامت ثابت به دگ ركيونكه بهيكل ك جدليت موجوده صورت مالات کا دواک ا وما قرار کرنے کے ساتھ اس ک نفی بی کرف ے۔الداس کے ناگزیرفائے کو بھی مائی ہے۔ بیگل کی جدایت ترتى يافن ساجى نظام كومتحك اورمتغير خيال كرتى ب-اسى بايرده سمان کے کماتی وجود کے بہلو برہلواس کی عبوری نوعیت کوسی نظریں رکھتی ہے .... وہ این ما بست کے اغلیارے تغیدی الدانقالی ہے " مارکس نے شرمایہ" بیں ا وداس سے پیٹیزی مؤروں بیں بھی سرمایہ وا دی نظام کی إس عبودى نوعيت يربار بارزود دباب اودانان كى سماجى تعاديخ كے توالے ے بتایا ہے کہ بندائے آفریش سے اب تک ہادا معاشرہ کس طرح اور کیوں مخلقت ارتقائي ا دُواد ے گزدا ہے -اس کا کہنا ہے کم موجود و معارف کا وجود زین ک گردش ک طرح قدرت کاکوئی اس احدایدی قالون سب ب بکرمائے كے پُرانے طور طريقوں كى طرح رفتنى وگذمشتى ہے۔

ارکس نے ترایہ "یں سرایہ داری نظام کے تجزیے کی ابتدا اسٹیار مرف سے کی ہندا اسٹیار مرف سے کی ہندا اسٹیار مرف کے کہ اسٹیار مرف کی تواہ وہ اڈی ہویا ذہنی، النان کی نوعی خصوصیت ہے۔ گرتخلیق کی بنیا دی مشرط محنت ہے جس کے بغران ان کچر ہمی بیدا

بنیں کرسکتا بکروہ زنرہ بھی بنیں دہ مکتا چاپنہ ارکس کہتا ہے کہ انسان کوجینے مے لئے ہمیشہ محنت کرنی ٹری ہے۔ لین محنت ایساعل ہے جس میں السان اور نجیب د وان ک شرکت مزددی بول ب- اس مل میں انسان ک حیثیت عامل کی بوق ب الديخرى مول ك-انسان افي القيادُن، باز دا درد اغ علم يتاب الديخول جزون كواين من ساستعال كرتا يا برتاب خارى دنياكواي مون مي لاك ا ودبر سے کے دوران بی وہ این فطرت بی بھی تبدیلیاں لا اے لیول مارکس دّه این فوابده قوتون کو بھی زوغ دیتا ہے اوران کو اپن ا طاعت پرمجبود کرتا ہے" مكن ہے آب كبيں كد دوس ما فورى ق محنت كرتے بى بكر كماى قوا يے طال بنى ہادوشىدى كى يەجى بانى بكرةدى دىكىكردنگ دە جات بنا تخلیقی محنت النان کی انفرادی خصوصیت کیے ہوئی کیکی البان کی تخلیقی محنت ا ودجا نورون كى تخليقى محنت يى بنيادى فرق يرب كرانسان كى محنت امادى بوتى ہا ورجا توروں کی جبلی - ابتدا بیں السّان کاعل محنت ہی مکڑی اور مکمی ک ما نندجتی بوتا تفا گردفتر دفت ده ادادی ۱ وداختیاری نین انسانی بوگیا- اندان برخين سے پہلے خواہ ناول اورنظم كى تخليق ہو يا تان محل كى، مى كى مراى ہو يا رنگین تصویر این تخلیق کا خاکه زمن میں بنالیا ہے اور تخلیق عمل ادی متح ظاہر ہوتا ہےجس کا فاکراس نے دہن میں بنایا تھا۔ وہ مادی چروں کی شکل ی بنیں بدتنا بكراك مقف كى تحقيل بحى كرتاب-عل محنت كے يمن عنام ہوتے ہيں: ا- انسان جومحنت كرتا ہے -

عث مراية ملداقل مشك

۲- ینچل چیزی شلا زبین، لکڑی اول، کہاس وغیرہ جن پرمحنت مرف کی جات ہے۔
 ۳- محنت کے آلات اخواہ وہ ابتد پا وک جوں یا ہی ہنسیا، گذال اور مبتوڑل ہیں کہ درسے دینجل چیزوں ہیں جدیل آتی ہے۔

آلات محنت کی بڑی اری ایمیت ہوتی ہے کو کد انھیں کے فرق سے سمابی
ا دُوار کی مشاخت کی جاتی ہے اور سابی ترقی کا اندازہ نظایا جاتا ہے چا کن اکست
کہتا ہے کہ معنقت اقتصادی ادوار کی مشناخت تیاد شدہ چروں سے ہیں ہوتی بکد
اس سے ہوتی ہے کہ یہ چریں کیسے اور کن آلات و اون ارسے تیا دہوئی ہیں و دالی خناف اللہ کا کے دولان میں انسان کی محنت آلات محنت کے دولو میں جل
ام کے دولان میں انسان کی محنت آلات محنت کے دولو میں کی کھنت اللہ کی محنت اللہ محنت کری میر میں، کھاد کی محنت ان ج چری محنت کا رمین و کا محنت کا رمین و کی محنت کا رمین و کی محنت کا رمین و کی محنت کا رمین و کھوں مادے کی محنت کی محنت کی اور کی کھنت کا رمین و کھوں مادے کی شکل اختیا دکر لیتی ہے۔
میں وہ شھوں ماد سے کی شکل اختیا دکر لیتی ہے۔

تخلیقی محنت کی تولین کرتے ہوئے ارکس لکھنا ہے کہ:

" تخلیقی محنت وہ ان ان عمل ہے جس کا مقعداستعمال کی چیزیں پیدا
کرنا یعنی قدداستعمال کی تخلیق ہے۔ یہ محنت پنچول چیزوں کا النان صود تول
کے لئے تعرف کرتی ہے ۔ الن اور پنچر کے درمیان رسشتہ علی محنت

ہی سے قائم ہوتا ہے ۔ وہ انسان وجود کی دائی شرط ہے جو تعدیت
انسان پر عاکد کرتی ہے ۔ لہذا عمل محنت سماجی ا دواد کی با بند اوں
کے تابع نہیں ہے بلکہ یہ کہنا زیا دہ میجے ہوگا کہ وہ ہرسماجی دؤریں
مشترک ہے بیات کہ

ان ان ک محنت سے چیزی تخلیق ہوتی اور استوال میں آتی ہی مارکس نے ان کی مندرجہ ذیل خصوصیتیں بیان کی ہیں ؟۔

ا۔ تغلیق یا بعد وار ہینے ساتی ہو آ۔ حقیٰ کورد کی فالص انفوادی تخلیق۔ شاوی مصوری انسان سے انگ تعلق دہ کر مصوری انسان سے انگ تعلق دہ کر تخلیق آئی ہی مہل بات ہے جتنی افراد کے ایک ساتھ دہنے اورا یک دو شرے سے بات جیت کرنے کے بیغرزیان کی تخلیق ۔

۲- ہر پیداوار نچرکا فرن پاکستھال ہے۔ اس عمل میں صادف کاکردادالشان اداکر اسے جو معاشرے کے اندردہ کراور کسی کے ذریع نچرکو استعمال میں لڈ اسہے۔ اس کا کرتا ہے جو معاشرے کے اندردہ کراور کسی کے ذریع نچرکو استعمال میں لڈ اسے۔ ۳- پیدا واد کا ہر نیا د و دعمکست کی مخصوص طرز اور تعالیٰ کی منصوص طرز اور تعالیٰ دستنے ویٹر ہ خو د وضع کرتا ہے۔

ہے۔ پیا دار اُس کا استعمال اُس کا معاشے کے مختلف مناصر می آفتیم اور اُس کا دوسری بیا داروں سے تبادلہ ایک ہی کی کے ، جزار ترکیبی ہیں۔ ایک ہی دمدت کے اتبیازات ہیں۔

۵-د فیروسشده محنت ایمی سالة محنت کے بیزکون پیاداد کمن بنیں فوا ہے د فیروشده محنت جانگلیوں کی برج متوائز مشق کا نیتج برتی ہے یا بھاری شینوں کی شکل اختیاد محنت جانگلیوں کی برج متوائز مشق کا نیتج برتی ہے یا بھاری شینوں کی شکل اختیاد کرجائے۔ جیا کی مودیخ شکل ہوتا ہے۔ انسان ۲۰ بیداداد کا برعمل مرفے (۱۸۵۲ یا ۱۸ میں کا دوران ایمی بوتا ہے۔ انسان مخلیقی عمل کے دوران ایمی تحلیقی مسلاجتوں کو نزتی ہی جہیں دیتیا بکران کو مرف بھی

کرتا ہے۔ بالکل اُسی طرع جس طرح اُلکھنہ قائم کرنے ہیں موست اورود کی حیاتی توجی مُرت

ہوتی ہیں ہیں مال درائع پیدا دار کا ہے۔ رزین، معدنیات، جنگل، مشیدنیں ویزی

جو کنزت استعمال سے ہے معرف ہوجاتے ہیں یا، نے قددتی عنا مریس تحلیل ہوجاتے ہیں۔

جینے ہیں یا لکڑی ہوجل کر کاربن بن جاتی ہے اور ہوا ہیں جذب ہوجاتی ہے یا ہیاسی

ہوائی قدرتی شکل کھو وہتی ہے اور کیٹرا بن جاتی ہے۔

ا - محرفر فی استعال پیدا دادی عمل بھی ہے۔ پنجرا ودمعاش و دونوں ہیں - مشلا پلانا جب زین سے اگآ ہے تونشود ہو کارہ بن اکر وجن اود دوری کے اس عمل ہیں وہ کارہ بن اکر وجن اود دوری کے میادی استعال کرتا ہے - اس طرح ہم جب کھانا کھاتے ہیں کو فذا کے مرفے سے ہا راجم بنتا ہے ، ہم ہیں تو انائی پیدا ہوتی ہے اور دہقان کا فون گرم مبلتا ہے جب تب کیست المہاتے ہیں - لہذا پیدا واد مرفح مرف ہے اور ورے کے شعک بھی ہیں اورایک دورے کی مندمی ۔

۸- پیزی اگر پیلانی جا بی آو ان کے استعال کاسوال ہی دائے۔ بعنی
پیدا واراس ار کے حرت کا باعث ہوتی بی گرمون بھی پیدا وار کا سبب بہتا ہے
دویوں کہ اگر چیزی استعال بی مزایش آو ان کو پیدا کیوں کیاجائے۔ حرت دد
طریقوں سے پیدا وارکا سبب بہتا ہے۔ ان پیدا وارحقیقی معنی میں پیدا وارکہ اللہ
کااس وقت محق ہوتی ہے جب وہ استعال میں آئے۔ ریاب لائی جس پید
ریل کا ڈیاں خیلتی ہول درحقیقت ریاو سے لائی نہیں ہے۔ گرجی میں کوئ رہتا نہ
ہو گھر نہیں ہے۔ اس جو پہنا خوا کے ابس نہیں ہے یہ بی پیدا وار ان تعد تی اشار
کے برکس اپنے و جود کو نفظ استعال کے دریو تاب کرتی ہے ادر تقیقی معنی میں
پیدا دار بنتی ہے یہ دی استعمال سے نئی پیدا وار وال کی ترکی ہوتی ہے۔ لینی
استعمال کا عمل معاشرے کوئی نئی چیزیں بھی اکرنے کی ترفیف دیتا ہے ادر پیلوں ا

الاداخلىسىب ينتاب

٩- اى ولى بدا واد استيات مرونى وابم بنين كرتى بكرمون كى نويست اس کا کردادا وداستیا کو استعال کرنے کے طریقے بھی متیان کرتی ہے۔ شلایز كرى يديي كركام كرنے كا انداز فن ياتخت بالك مخلف بوتا ہے - بوائ جاز سسفركر نے كے قاعدے اور بل كائى يائتى سے سفركر نے كے قاعدے بين اي آمان كافرق بوقا ب- بيدا واركا برمود مذ محصوص موصد بوقا ب جر محصوص طريق ری براستعال میں آنا ہے۔ بیکوک برصورت بھوک ہے البتہ وہ بھوک جو کے بوتے گوشت کا نے چھڑی کے زریع مٹال جائے اس بھوک مختف ہوتی ہے۔ و کے گوشت مع القد وانت ا ور پخوں کی موسے ٹمائی جائے۔ بیدا وارفقط استیارمزت ی پدائن کرتی بکرمرف کاطراقی محین کرتی ہے دم، پیاواد نقط عزودت كاتسكين كاسامان بى فرائم بنين كرتى بكراستيار مرف كاعزودت بى بداكرة ب-شلا برفتي كليق -تعوير، مجمد، اضاد ، نظم - الي انزاجي بيدا كرتى ہے۔جن كونن كا احساس ہوا ورج حسن سے تطعت اندوز ہونا جائے ہوں بندا پیا واربوصنوع دانسان) کے لئے مودھ واسٹیام ہی پیدا بنیں کرتی باکمودھ کے لئے موضوع بھی پداکرتی ہے۔

مخفری کہ پیدا وار اسٹیارم ون فراہم کرتی ہے ، اُن کا طریقہ استوال استیں کرتی ہے ۔ اوں استوال کے کو کات پیدا کرتی ہے ۔ مبرطال یے او دکھنا جا ہے کہ بیدا وار اور اُس کا مرف ایک ہی سلسلہ عمل و 8 2 2 0 0 8 0) کے کھات ہی کہ بیدا وار اور اُس کا مرف ایک ہی سلسلہ عمل و 8 2 2 0 0 8 0) کے کھات ہی جن کی ابتدا پیدا وارسے ہوتی ہے اپنا غالب لحم دی ہے۔ مرف بطور مزور ست تخلیقی عمل کا باطنی کم ہوتی ہے۔ مرف دھ عمل ہے جن کے ذریع سے إندا سلسلہ عمل دوبارہ شروع ہوتا ہے " و بیدا وارس مرف سے مزید میداواد)

کارک ماکس کہتاہے کہ سرمایہ داری نظام بی علی محنت کی دو انفرادی خصوصیتیں ہوتی ہیں: ۱- محنت کا دمرمایہ کارے تابع ہوکر کام کرتاہے اور اس کی محنت سرمایہ کارکی بکلیست۔ ہوتی ہے۔

۲- پیدا داریم سراید کادی مکیست بوتی ہے ندیخت کادی۔ دہ محنت کادی قوت و محنت کادی قوت و محنت کادی دیتا ہے۔ اُس کا محنت کو ترید تا ہے اول اس زندہ قوت کو مردہ استیار بین طل کردیتا ہے۔ اُس کا معقصد ۱۱) ایسا مال بیدا کرنا ہوتا ہے جس بیں قدرِ استعمال لین افا دیت بھی ہوا ور تقدیمی میں تدریسی میں جو بازاد بیں کسی دومری چیزیار وبلے کے بدلے قروفتت کیا جاسے گواس کے ساتھ داد) ایسامال بیدا کرنا بھی جس کی قدر اُن چیزوں کی مجوعی قدر سے زیادہ ہوجواس مال کی تیادی بیس مرف ہوئی تیس۔

" لهذا مرایه کا دکامقعد تفتط قدر استعمال پیدا کرتا نہیں بکا بازادی مال بھی پیدا کرتا ہے۔ "فدرِ استعمال ہی پیدا کرنا نہیں بکہ قدر بھی پیدا کرنا ہے۔ قدر ہی نہیں بکہ قدرِ فاصل بھی" وابیشاً صیعے،

ناصل فدر ( Surplus Value ) مارکس کے اقتصادی نظریے کی اسس سے گراس پرغود کرئے سے بیٹیر اقتصادیات کی دو بین اصطلاح ں کی تعربیت منرودی ہے۔

بازادی چیزیاجن ( ۱۲۷ م ۱۳۵ م ۵ میکادوه مادی استیار ہیں ۔ جوانسان کی کسی دوری چیز کے برلے ۔ جوانسان کی کسی دوری چیز کے برلے خریدی یا جی جاتی ہوں ۔ فریدی یا جی جاتی ہوں ۔

تدراستعمال ( Use - Value ) کی شے ک افادیت کے بیانے کو کہتے ہیں۔ شلاّ پانی کی قدر استعمال پیاس مجھانا ، کراسے کی قدر استعمال تن موصا کمنا ، قلم کی تدریستنمال مکھنا۔ تدریا قدرتبادلہ (Value , Exchange Value) بازاری چیزوں کی فریدوفروت یا تیمت کا پیان ۔ دوہر یاکسی دومری چیز کے عوض فریدنے بیجنے کا معیار۔

دنیا بین اہمی کے ایس کی چزی موجود بیں جواستعال بین آتی بینا گران گا تو بوقی و فروخت بنیں بوکتی ۔ ایس آتی بین گران گی تحد استعمال آو بوقی ہے لیکن قدر تبا دار بنیں ہوتی ۔ مثلاً ہوا ، دھوپ ، ممندر ، البتہ استعمال گیا ان چزوں بین انسان ن کی محنت شامل ہوجائے آو بھی اُس میں قدر تبادلہ بنیں ہوتی ۔ مگر قدر باستعمال میں اگران انی محنت شامل ہوجائے آو بھی اُس میں قدر تبادلہ علی بیدا ہونا الازی بنیں ۔ مثلاً آپ مکان بنا بین اور اُس کو کھا ایس ، تصویر بنا بین اور فروخت کرنے کے بجائے اس کو کرے میں سجالیں ۔ ای طرح آپ کے کرائے سے اور میں قدر سنال اس کو کرے میں سجالیں ۔ ای طرح آپ کے کرائے اس کا در میں قدر سنال اور میں قدر سنال قدر تبادلہ موجود نہیں ۔ آو موجود ہیں ۔ و موجود ہیں ۔ و موجود ہیں ۔ اور میں جود نہیں ۔ اور میں جود نہیں ہے ۔

البنة ہر یازاری چیزیں قدراستعال کے علاقہ قدر تبادلہ کا موجود ہونا صوری کے علاقہ قدر تبادلہ کا موجود ہونا صوری ب اگرقدر تبادلہ نہوتو کی اس کوخریدے گاکیوں ؟ اوراگرقدر تبادلہ نہوتو میں کی تیمت کا تعین کیے کیا جاسکتے ؟

خانص قدراستعال کے والے سے دیجا جائے توکسی چیزیں کوئی قدرتبادلہ
ہیں ہوتی خواہ اس کی تیاری ہیں کتی ہی محنت کیوں نصرف کا گئی ہو۔ شلاسندھ
کی دیہاتی عورتیں ہاتھ سے ایسی رفیتی چا دریں بناتی ہیں جن کی تیاری میں بارہ بارہ
سال صرف ہوتے ہیں مگران چاددوں ہیں قدرتبادلہ ایک پائی کی بی ہیں ہوتی کو کو کھیے جادیا
ہیجے کے لئے ہیں بنائی جاتیں بلکہ بیٹی جب کہی بنتی ہے تواس کو اُر حاکر رفصت
کردیاجاتا ہے۔ ہی طرح آپ آم کا پیر کلاتے ہیں۔ چاریا کی سال سک کو ور دیجھ مجال
کرتے ہیں اورجب ورخت میں آم آتے ہیں توان کو مزے کے کرکھا جاتے ہیں۔ ان

ویسے کی پیاہیں ہوئی۔ البتہ بیوں ہی آپ آن آموں کو کھائے کے بہلئے ہاڑا دہی نیے اسے نظے قوان ہیں قدر تبادل ہیا ہوگئی۔ گر آپ کی ذات کی مذکب آموں ہیں ہے تدراستعال بانکل فائب ہوگئی۔ پی معلوم ہواکہ بازاری مال میں مالک کے لئے کوئی قدر استعال ہوئی۔ پی معلوم ہواکہ بازاری مال میں مالک کے لئے کوئی قدر استعال ہوئی ۔ استعال ہوئی ہوئے یا درخر یداروں کے لئے قدر استعال ہوئی ہے۔ ای طویا محنت کا دہمی ہی محنت کا مالک ہوتا ہے دیکی جب وہ اپنی قوت محنت بازادی مالک کے باتھ فروفت کرتا ہے تو اس کے بہم معن ہوتے ہیں کہ اس کی قوت محنت بازادی مال ہوگئی۔ مال ہوگئی جس میں مالک کے لئے کوئی قدر استعال باتی ہیں دہی فقط قدر تبادلہ روگئی۔ البتہ خریداروں کے سے قدر استعال ہیں ہیں ہوگئی۔

ایم آسمته اوردیکاردو جیے اقتصادیات کے مالوں نے تابت کیا تھاکہ تسام
بازادی چیزوں بیں قدیمِشترک چو کران ان محنت ہوتی ہے ابدا بازادی چیزوں کی قدر
تبادلہ کا تعیق محنت کی اس مقدار سے ہوتا ہے جو عام طور پراک کی تیاری بیں عُرِن ہو ل
ہو بحنت کی مقدارنا ہے کا بیانہ وہ وقت محنت ہولئے ہو تو گامحنت کارچیزکو تیاد کوئے
بیں عُرِف کرتا ہے ۔ ہذا اُن کام چیزوں کی قدد تبادلہ برابر ہوتی ہے جی بی مساوی
وقت محنت مرف ہوا ہو۔ مثلاً قدر تبادلہ کی مقدک ایک بیبر جا ول ہ دوسیر آگا،

ان فی محنت کی پیا دار می ہرزانے میں قدراستھال موجود رہی ہے البت مدر تراک فی میں قدر استھال موجود رہی ہے البت م قدر تبا دار اس وقت وجود میں آئی جب لوگ اپنی مزدرت سے کچھ فاصل سامان ہیدا کرنے گئے ۔ اوریہ فاصل پریا وار بازا رہیں کھنے لگی جب کے کا چلن مہنی ہوا تنا تو چیز کا تباد لہج رہے ہو ناتھا۔ اس کا فارمولا یہ تفا۔

چز - چرز ایکن یک کے دوان کے بعد فارمولایہ ہوگیا۔

## 2 - 1 - 12

ریدنے دومن گیہوں جائیں رک ہے ہیں بجا اور پھران روپیوں سے اپی عزورت
کی چیزی خرمدلیں - مرایہ داری نظام کی فعمومیت یہ ہے کہ ہم ہی چیزیاداتی استعمال کے لئے جی بلکہ باز ارمیں پینے کر نفع کما نے کے لئے پیدا کی جاتی ہیں مثلاً سوتی بل بیں بور پڑا بناہے وہ د بل مالک کے ذاتی استعمال کے لئے ہوتا اور د بل مزدوروں کے۔ بلکہ بازارمی نیج کے اور میں بیدا وارکی فریدو فردفت کا فارمولاء ہوتا ہے:

روبي ع چر ع دائد وي

چېد دونون فارمولون بين فريد وفروفت كامقصد كستعال كى چيزي عاصل كرناتقاد گرتيرا فارمولااس كى باكل ضد ب سرايد كارجب سوتى بل بين رويد نگاتا ب قواس كا مقصد دو پيچ كى دد سن دائد دو پيد بنانا بونا ب

ماركس اس زائد و به كوقد فاضل كباب :

مدای اصافے کو یکی قدر فاصل کہتا ہوں۔ اس کا دوباد ہیں جس قدر دوجیہ )

عدام شرد کا ہوا تھا وہ نہ عرف سیجے سام ری بکد اس بیں فاصل قدر بدیا ہوگئ 
دہ پیس گئے۔ قدر کی بی گردش موائے بیں بدل جاتی ہے وہ اس فرک در نہ نہ نہ کہ اس بی اور کا بی بیا کہ اس میں کہ اور کے بیں بدل جاتی ہے وہ اس طرح ذید کے سنو دک کیا سود کی کیا سود کی دوس دو ہے بی بی تھ دی۔ اس طرح ذید کی اصل رقم ہی محفوظ دی اور دس دو ہے فاصل ہی ل گئے۔ گر کا کہ کہ کہا ہی کہ کہا سود کی بیاں کی قدد میں اصافہ کیسے ہوا ۔ وہ کی تدریس اصافہ کیسے ہوا ۔ وہ کی سام اس بی قدد فاصل ہوا ہو ۔ وہ کہ بیاس میں قدد فاصل ہوا ہوگئے۔ کون سانیا عضراس میں شامل ہواجی کی وجہ سے کیاس میں قدد فاصل بدیا ہوگئے۔ وہ عنصرات بی قورت محت ہے۔

بات بہے کہ بازادیں ایک لیے چریمن ہے ہے کہ ستعال سے قدر میں پرد ہوتی ہے اور قدر فاصل میں ۔ یہ بازاری چر محنت کادکی توت محنت ہے ۔ دومری بازارى چزوں كى طرح اس كى بعى قدريا قديةبادله بوتى ہے ـ مگر توت محنت كى تدر کا تعین بیسے ہو۔ اُس کا نرخ بیسے مقرد کیا جائے۔ ہم دیکھ ملے ہیں کہ بازاری فرول ک قدر کا تعبتن اس وقت محنت بوتا ہے جوان کی تیادی بین مرف ہوا ہو - قوت منت بھی بازاری چزے لہذا اس کی قدر کا تعبین بھی اس وقت محنت ہے ہوگا جو توت محنت کی تیاری " پس عرف ہوئی ہو یکین انسان کی قوت محنت دومری بانیاری جزوں کی مانند مقبلوں اور ڈبوں میں بنیں متی بکدانان کے جم میں ہوتی ہے۔اس جم کوزندہ رکھنے کے غذا ، آرام ، کرف سے اور گریاد کی مزورت ہوتی ہے۔ اس كے معنى يہ ہوئے كه ، توت محنت كى قدر دراصل اس مامان ز فركى كى قدر جومحنت كادكو جلينے كے لئے دركار يونا ہے۔ كام كے دوران ميں اُس كے بيموں اعماد ادرز من دغرہ کا ایک مقدار عرف ہوتی ہے۔ ان کا تحدید ہوتو محت کار محت کے لائق بنیں رہا۔ البتہ اس کی حیاتی احتیاجوں کا انفصار ملک کے تدن مدوان ، خاق ا ورعادات ير بونا ب جو بدلت اور كمفتى برعنى رستى بي - لمذا دومرى بازارى جول کے برعکس توت محنت کی تعدیے تعین بین تاریخی اورا خلاقی عنعر بھی شامل ہوتا ہے۔ (سراير ميدادل صنا)

محنت کارکوا ہے بال بیوں کا فرق میں پوراکرنا ہوتا ہے تاکرنی نسل پیدا ہوتا ہے۔ اہم نئی نسل پیدا ہوتا ہے۔ اہم امحنت کارکی توت محنت کی تعد کا تعین اُس وقت محنت ہوتا ہے۔ جو اُس کی اور اُس کے گھروا لوں کی دو ذمرہ کی عزد دنوں کی تیاری میں عرف ہوا ہو۔ فرمن کیج کہ ان صرور توں کو پو راکرنے کے لئے محنت کا دکور ویڈانہ چورو ہے۔ درکار ہوتے ہیں تو میں اُس کی دن مجری محنت کی قدر ہوئی۔ اب فرمن کیج کہی

منعت کادکودس سیر کوت کی مزودت ہے ابدا اُس نے دس رو پے فرق کر کے دس سر کیاس فریدی سوت بنانے والی مشیق کے استعمال اور فیکڑی کے انتظامات ویزہ پر دورو ہے فرق آیا۔ لینی اُس کے کُل بارہ دو پے فرق ہوئے ،اب اگر محنت کا میں مورک کے کہ بارہ دو ہے فرق ہوئے ،اب اگر محنت کا میں معنی یہ ہوئے کہ کیاس اور مشیق کے فرق میں سولہ گھنٹے یا دودن کی محنت شامل ہے ۔ فرمن کیج کہ محنت کار دس سیر سوت کہ تیا دی پرکگ ڈھا کی موت ہوئے گئے یا آ و سے دن میں تیاد کرتا ہے تو دس بیر سوت کی تیا دی پرکگ ڈھا کی دن کی محنت مون ہوئی کینی پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت پندرہ دو ہے ۔ ابدنا دس میر سوت کی قیمت کی وقیمت کی وقیمت کی دو میں کی اس کی میں سوت کی وقیمت کی دو میں کی کھونے کی کھونے کی دو میں کی کھونے کی دو کھونے کی دو میں کی کھونے کی دو میں کی کھونے کی دو کی کھونے کی دو کی کھونے کی دو کھونے کی کھونے کی دو کھونے

گرمنعت کار کے گاکر واہ صاحب واہ اِ آپ توبہت چالاک کے ۔ یہ تکری ہے۔ یہ خانہ یا نیزاتی شفاخانہ نہیں ہے۔ یہ کاروبار چارہے پیا کرنے کے لئے شروع کیا تھا نہ کہ عاقبت سنوار نے کے لئے۔ اب اگرمیرے دس بیر سوت کی تعد اُن تام چزوں کی قدد کے مجوع کے برابر ہی ہو جو سُوت کی تیاری میں خوق مدد کی موجود کی تیاری میں خوق بروی تو تھے تھے او کا۔ مرایہ کار کی منطق معقول ہے۔ آیے ذرا اسس برغور کریں۔

ہم پہنے فرطن کر بھے ہیں کر محنت کا دکو گذر ابسر کے لئے چھد دیہ ہے۔ وہیہ درکارہوتے ہیں ا دروہ چھ دو ہے کا کام آ دسے دن ہیں کر ابتیا ہے۔ گرصنتگار نے آواس کو پُوراش ہے کہ وہ محنت کا دسے آتھ گفتے کام ہے۔ اس سے پنہ چلاکہ آوت محنت کی قدر لر چھد دو ہے ، اوردہ سے آتھ گفتے کام ہے۔ اس سے پنہ چلاکہ آوت محنت کی قدر لر چھ دو ہے ، اوردہ قدر جو اس قوت محنت سے پہلا ہوتی ہے ہرا برنہیں بلکہ دو الگ الگ حفیقتیں ہیں۔ جرمر ما ہر کار، ہر مالک اس فرق سے واقعت ہوتا ہے۔ چنا پنج فیکرٹ کا ملازم ہو یا دفر ہما با اُبوء الما تبیسٹ ہو یا مستری ، اس کہ کام پُروکا ہے وقت سب پہلے

اس بات کا اطینان کرلیا جانا ہے کہ آیاس کی کارکردگ یا بیدا دار اس کی اُجرت من بات کا اطینان کرلیا جانا ہے کہ آیاس کی کارکردگ یا بیدا دار اس کی اُجرت من بازیادہ ہوگ یا بنیں ۔اس کی افادیت کا انحصادای پر ہوتا ہے کہ دہ اپنی قدر سے ذیادہ قدر بیداکرے۔

محنت کارایی قرت محنت یکے وقت ایی قدروصول کراتیا ہے اور بد لے یں ایک قدر استحال صنعت کا ریا ہوا یہ کارے والے کرد تیا ہے۔ قوت محنت کو فرفت کرد یے کے بعد محنت کاری والے میال کی ملیت نہیں رہ جاتی وجس طرح تیل یہ یہ محنت کاری قدر استحال تیل فردش کی ملیت نہیں رہ جاتی محنت کا تیل یہ یہ دینے کے بعد تیل کی قدر استحال تیل فردش کی ملیت نہیں رہ جاتی محنت کا نہیں تو ت محنت کی جو قدر مقر دی تی محد ایک تو ت محنت کی جو قدر مقر دی تی محد ایک تھا۔ ابذا اس کو ابھی چار کھنے اور کھنے کا اور کھنے کا اور کام کرنے وصول اور کی مگر اس نے بورے دن کام کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ ابذا اس کو ابھی چار کھنے اور کھنے کا محاہدہ کیا تھا۔ ابذا اس کو ابھی چار کھنے کا اس کا اس کا اس کو اس کو کا محاد دی محد ت کرے کا اس کا اس کو کا محاد دی محد ت کی محد ت کاریا مرا ہے کا دائی کی محدث کاریا مرا ہے کا دائی کی کھنے ہیں وہ جاتی کو دائی کاری کی محدث کاریا مرا ہے کا دائی کی کھنے ہیں وہ جاتی کو دائی کی کھنے کا دائی کی کھنے کی کا دائی کی کھنے کے دائی کھنے کی کھنے کی کھنے کے دائی کے کھنے کے دائی کی کھنے کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کی کھنے کے دائی کی کھنے کے دائی کے دائی کی کھنے کے دائی کی کھنے کے دائی کی کھنے کے دائی کے دائی کی کھنے کے دائی کے دائی کے دائی کی کے دائی کے دائی کی کھنے کے دائی ک

اس ک تشری کے ہے آ ہے پھردی سوت بنانے وال شال ہیں ۔ محت کارنے چار گھنے محنت کرکے دی برکیاس سے دی برسوت بنایا تھا۔ ہی کے بعد اُس نے بعقہ چار گھنے میں مزیدی بیرکیاس سے دی بیرشوت تیا دکیا یعنی فی رسے دن بی جی بیرسوت میں اور کھنے بنایا۔ پہلے دی سیرسوت بی کل خوج طاکر ڈھائی دن کی محنت مل ہوئی تقی لین پندرہ رُد ہے دی سیرسوت بی کی خوج طاکر ڈھائی دن کی محنت مل ہوئی تقی لین پندرہ رُد ہے برحاب چو دھیا ہو ہیں۔ دومری باروس برسوت کی تیا ری بی بی دھائی دن کی محنت مل ہوئی اور کھنے بور د کے کہ شعل میں بیس مرسوت کی تیا دی بی محنت مل ہوئی اور دی بیرسوت کی تیا دی بی محنت مل ہوئی اور دی بیرسوت کی تیا دی بی می بیرسوت کی تیا دی بی محنت مل ہوئی اور کھنے بی مگر لاگنت آئی فقط ۱۲ دو ہے زہ ایک جد د جو د کے کہ شعل میں بیس دو ہے ہے گی ۔ مگر لاگنت آئی فقط ۱۲ دو ہے زہ ایک احت د د بی جو د د کے کہ شعل میں بیس دو ہے ہے گی ۔ مگر لاگنت آئی فقط ۱۲ دو ہے کے بقد د د بی جا ۱۲ کی یا محنا و صد کام کرے بقد د

ین در کو بے تدرفاصل پرای جومنعت کاری کلیت بن گئے۔ اب اگرکسی سوتی بل بیں بایخ سومزدُدد کلادم بین آو دہ ای حماب سے روزان م بزار گفت با معا وصنہ کام کر کے جو بزار رو بے اور کان میں تدرفاضل بریاکریں گے جو صنعت کار باسسر ایا کاری بھیت ہوگ ۔ مرائے کی رقم بین اضافے اور ارتفاز کا رازیمی ہے۔

یکن پرمنیں مجنا چا ہے کہ محنت کارکا دفت کونت دوبرابربرابرفا نوں بیں بٹا ہوا ہے ۔ باوہ واتعی چار گفتے بیں اپنی بازاری قدروصول کرتا ہے۔ اورلقبہ چار گفتے محنت کا مکا است کام کرتا ہے۔ اورلقبہ چار گفتے محمت کام کرتا ہے۔ البتہ یہ طیمت کہ بات ہے کہ اس کی فاصل محنت کے بغیر قدد فاصل بدا ہنیں ہوکئی فوا ہ وہ چار گھنے بالامعا وضر کام کرے یا ایک گھنے ۔ اس کا انحصار محنت کا دول کی سوداکاری کی قوت پر ہوتا ہے گرجب تک سرایہ داری نظام قدر نہ بیا ہوکیونکہ قائم ہے یہ ناممکن ہے کہ محنت کا رفاصل محنت دیم ہی اور فاصل قدر نہ بیا ہوکیونکہ اس کے بیز سرایہ کا وجود ہی ختم ہوجا کے گا۔ سرایہ بنے گاہی مہیں۔

فیکری بالی بین کام کرنے والا مزدورج کچے پیدا کرتاہے وہ براہ راست اس کا است اس کے مزدگر ساب نے ندگی ہیں ہوتا اور نہیں فیکری دیکھ کرکی کو پنہا سکتا ہے کہ مزدگر فاصل قدر پیدا کر رہ بین شلامز دوردن میں اگر دو تعان لی ہے کے تیار کرے تو بل مالک لی کھے کا ایک تعان بطوراً جرت اس کے جوالے ہنیں کردتیا بلک اس کو معاومت نقد ملتا ہے جس سے وہ اپنی مزورت کی چری فریدتا ہے ۔ اس کے برکس زراعت میں قدرفاصل کا عمل صاف نظر آتا ہے کیو کہ اری یامزاد می جوانان پیدا کرتا ہے اس کے برکس زراعت اس کا ایک قلیل حقد کا شعکا رہا ہ راست مرف میں قالے اور بھیرانان زمیندا دی اس کا بیک قلیل حقد کا شعکا رہا ہ راست مرف میں قالے اور بھیرانان زمیندا دی گئی سے بین چلا جا ہے ہیں چلا جا تا ہے جو پیدا وادی عمل میں با عمل شرکے بنیں ہوتا ۔ اس بنار پراکس کہتا ہے کہ قدیفاصل کی پیدا وار سے باری یا مزاد می ایک تو تدیفاصل کی پیدا وار سے بہت نایاں ہے ۔ باری یا مزاد می اپنے سے جو انان پیدا کرتا ہے وہ اُس کی محنت کی کی پیدا وار سے بہت مزاد می ایک محنت کی کی پیدا وار سے بہت

کم ہوتا ہے۔ زی نظام ہیں اس قدر فاصل کو نگان یا بٹائی کہتے ہیں۔ (مرایہ ملاجہام ملا)
ہم اہمی اہمی بنا چکے ہیں کہ محنت کا دوں کے استحصال سے کس طرح فیکڑی کے
اندر قدد فاصل پہلا ہوتی ہے۔ اس طرفہ پیدا دار کے لئے بازار ہیں دوطرے کے وگوں کا
پہلے سے موجود ہونا عزودی ہوتا ہے۔ ایک طرف پید والوں کا جو دومروں کی قوت محنت
کو خریدکرائی کو تی بڑھا نے کی فکر میں ہول ۔ وومری طرف ایسے محنت کا روں کا جی کے
باس اپنی توت محنت کے مطاوع کوئی بلکیت نہ ہو۔ ال دو فول کے طاب سے سرمائے کے
کیجا ہونے اور میں بنے کاسل انٹروع ہوجاتا ہے۔

گرسوالی ہے کہ ابتدا فائر اے کہاں سے آیاجی کے وکت میں آنے سے یہ اوا کا دوبار شروع ہوا ہرا یہ داری نظام کی وکا ات کرنے والے علی اقتصادیات کہتے ہیں کہ ہرمعا شرے بیں بعض ایلے ہوشیار اکفایت شعاد اور دُورا فدیش لوگ ہوتے ہیں جو اپنی داتی محنت کی کمائی میں سے مجھوز کچولیس افراز کرنے دہتے ہیں اولیا میز آ میت صاحب سرایہ بن جانے ہیں ۔اس دورے کی تایند میں مہستر صوبی صدی کے مشہور ناول کے مررورا بن سن کرورو کی شال چین کرتے ہیں جو افرافیذ کے نیگرو غلاموں کی تجادت کرتا میں اور جب ایک باداس کا جہاز نباہ ہوگیا تو اس نے ایک غیر آباد جزیرے میں تی تنہا فقط اپنی محنت ، ہوستیادی اور مرزمندی سے کام میا اور معاصب مرایہ بنا۔

ادكس نے تروایہ "كا بہل جلد كے آخرى عقے بين قد درطانيہ كے تاريخ والوں سے اس افسانوى جوٹ كا لئى توالوں ادر ثابت كيا كہ مروا يہ بھى كى خفى كى ذاتى محنت سے اس افسانوى جوٹ كا بلكہ دومروں كى محنت كے سخصال ہى سے اكتھا ہوتا ہے۔ اس نے بنا ياكہ برطانيہ بي كس طرح آفون كى تجادت كى خاط لا كھوں كاشت كا دوں كو ترمينوں كو ترمينوں سے دخل كيا كيا ۔ و تفصيل كے لئے د كيم ترطام س موركى يو او بيا ) جر مرطاب دارانہ طرز بيدا وادكي من بنرى جس ، بي كس طرح تجادتى كينيوں نے البنيا الله الله وادكي من بنرى جس ، بي كس طرح تجادتى كينيوں نے البنيا الله الله وادكي من بنرى جس ، بي كس طرح تجادتى كينيوں نے البنيا الله الله وادكي من بنرى جس ، بي كس طرح تجادتى كينيوں نے البنيا الله الله وادكي من بنرى جس ، بي كس طرح تجادتى كينيوں نے البنيا الله الله وادكي من بنرى جس ، بي كس طرح تجادتى كينيوں نے البنيا الله الله وادكي من بنرى جس ، بي كس طرح تجادتى كينيوں نے البنيا الله الله وادكي من بنرى جس ، بي كس طرح تجادتى كينيوں نے البنيا الله وادكي من بنرى جس ، بي كس طرح تجادتى كينيوں نے البنيا الله وادكي من بنرى جس الله الله الله وادكي من بنرى جس الله وادكي الله وادكي من بن الله وادكي الله وادكي الله وادكي من بن الله وادكي الله وادكي من بن الله وادكي من بن الله وادكي من بنوں الله وادكي الله وادكي من بنوں الله وادكي الله وادكي من بنوں الله وادكي وادكي من بنوں الله وادكي منوں الله وادكي منوں الله وا

افرلقدا ومامر کمیدی دولت اُوٹ کوسنعتی مواسے ک داغ بیل ڈالی یہ اگرزر گال پرفون کے د جنے ہے کر پیدا ہوتا ہے تو مراسے کے مرسے پاؤٹ کک ایک ایک صام سے فوکن ا ور خلاظت شیکتی ہے یہ رصنائ

ایسٹ انڈیا کمپنی کی گوٹ ماسک مثال دیتے ہوئے ماکس نے مکھاکدس کمپنی کو یوری اورابشیا کے درمیان تجارت کی اجارہ وا ری حاصل متی -اس کے علاوہ وہ چلتے کی خرید و فروخست اور جین کے ساتھ تجادت پر معبی بلا ٹرکست بزے قابعن متی۔ ستم بالاس من يركم بندوستان كى ساحلى تجادست اور اندون مك كى تجادت پر کمینی کے اعلی حکام کی ا جامد داری محق : کم ، پان ۱ فیون ا ور دومری چرب دولت ك كيمى مذخم إين والى كائيس تقيى جى كوكين كے حكام دولوں يا تقول سے يمنت عقد مُطف يك كورز جزل كساس وُث بن شركب موتا تقا- چنا يخدلارد كلاير ا وروادن اسطينگرف اتنا اندهر مجاياكه بالآخر برطانوى پارليمنط كو ان پروشوت خردبردا ورڈاکرنٹی کے مقدمات چلانے پڑے ان کی لوٹ کی جو فہرست پالمبنا يں بين كاكئ اس سے پتر جياہے كم ع ١٠٥ و ١ ور ٢٩١ ، و يين أوسال ك اند كينى اوساس كے طاذين نے سائھ لا كھ إوند فقط رىخفول .. كائسكل بين بمضم كئے۔ وصنے - - ٢٠) اى طرح الكريز سوداكروں نے افراية كے جانيوں كولا كھول كا تعداد یں غلام بنایا اور امریکہ کے بازاروں بیں ان کو فروخت کرے کروڈوں پونڈ کما کے۔ منا يخ ١٤٩٢ء بن اكيا لوريول كى بندرگاه ين ١٣٢ جباز يكرو ظامون كى تجارت كے لئے و تف تھے۔

مارکس نے اسپین ، پرتگال اور النیڈی تجارتی کمپنیوں کی رپورواسے آبت کیا کہ ان سب مکوں نے بھی برطاینہ کی مانند ا بنے مقبوضات کولوٹ کری صنعتی سرایہ اکتھا کیا تقامین حال امر کمیہ کا تقاعباں کے سفید فام آبادکا روں نے متعلی باشندی

کا اس طرع سادکیا بی طرح درندوں کا شکاد کیا جاتا ہے۔ امغوں نے دی افرین کی زمینوں اور جاندی ، کوئلہ اور لوہ کی کافوں پرزبری تی تبصنہ کیا اور بیگروغلاموں کی زمینوں اور جاندی ، کوئلہ اور لوہ کے کافوں پرزبری تی تبصنہ کیا اور بیگروغلاموں کی مفت کی مخت کی مخت کے مدانے کو منون ہوئے ابھی فقط تنوسال گزرے بیں ، اس کوٹ ماد کے ایک جنگیز ، بلاکو ، محود غربوی ، ایکر تیمود ، ناور شاہ اولا جمد شاہ ابوالی کی ال ماد کا کوئی حقیقت بنہیں دہتی ۔

غوض کرلے دپ بی سرمائے کا اد تکا ذبین مرصوں سے گذواہے۔ ابت دا بی کا مشتنکاروں کی بڑے بہانے پر بے دخل اور اُوں کی تجارت جس سے پروتار برج و میں ایا ور اُوں کی تجارت جس سے پروتار برج و میں ایا ور اُس کے بعد تجارتی کینیوں کے در بیعالیتیا، از لیے اور امر کیے کے مقبوضات کی اُوٹ اور بیم صنعتی کا رفانوں کا تیام جی کے اندر محنت کا دول کی فاعنل محنت کا دول میں سے مسال۔

صنعت کاربرابراس کوسٹسٹ میں دہتا ہے کہ قدر فاصل کی مقداد کے علامہ اُس کی فیصد شرح میں اضلاف کی ایک صورت توب میں کا کہ توب کی میں اورادی نظام کے اجدائی دوروں میں طراحیت افتیاد کیا جا انتقاد کیا جا انتقاد دی ہیں اورادی نظام کے اجدائی دوروں کے اوقات کارکی جوافعیلا دی ہیں اورادی کو پڑھ کر دوروں کا تو ذکر می کیا فودوں اور پچل سے انتقادہ انتقادہ انتقادہ کا میا جا تا تقا میں میں کہ دہ ہے ہوئی ہو کر گر پڑت تنے ۔ البند او ویں صدی کے وسط میں جب صنعی مزد کدراد قات کارکو بہتر بنانے ، اوقات محت کو کم کرنے اورا جونوں جب صنعی مزد کدراد قات کارکو بہتر بنانے ، اوقات محت کو کم کرنے اورا جونوں میں اضافے کا مطالبہ کرنے گئے تو سر ما بہ داروں کو اپنے طرز عمل میں ہی ہند بی

کرنی پڑی۔ اس اثنا میں الی مضیدنیں ایجا دہویئن جن کی گھنٹہ پیدا واربی ای مشیدوں سے کئی گئنڈ پیدا واربی ای کوچلانے کے لئے مزد ودوں کی نسبتاً کم تعداد درکاریوتی متی ۔ ابغذا قدد فاصل کی شرح میں اصافے کئی صحدت برنکل کہ اوقات کا دیکاریوتی متی ۔ ابغذا قدد فاصل کی شرح میں اصافے کئی صحدت برنکل کہ اوقات کا دیکر کرد سے جا بی البتہ پیدا وال کی ہویہ مقداد ہوگا جا کہ کہونکہ پیدا وارجتن زیادہ ہوگ قدد فاصل کی شرح اتن ہی بہتر ہوگ ۔ بہرحال قدر فاصل کی مقداد اورسشرے ہوگ قدد فاصل کی مقداد اورسشرے دولؤں کا انحصاد فاصل محدت ہی ہرجونا ہے ۔

قدرفاضل کی شرح کا نکستہ بہا نہ ہ مکوں ہیں گئے ہوئے ہرو نی سرائے سے بڑی آ سانی سے مجھ بیں آسکتا ہے۔ خطا پاکستان بیں ایے بہت سے صنعتی ادارے بی بی جن بیں امریکی ، برطاینہ ، مغوبی جرمنی احدفرالنس کا سرایہ نگا ہوا ہے ۔ ظاہرہ کہ ان سرایہ کا دوں کو پاکستان سے کوئی خاص مجست نہیں ہے ۔ بلکہ آنہوں نے توبیاں معرایہ اس لئے لگا یا ہے کریہات بیربہت سستنا ہے یہ یعنی یہاں مقولا ہے مربات بیربہت سستنا ہے یہ یعنی یہاں مقولا ہے مربات بیربہت سستنا ہے یہ یعنی یہاں مقولا ہے مربایہ پر بھی نعنی کی شرح ہوری سے زیادہ ہونی ہے۔

صنعت کا رکوم زدودوں کی پیدا کردہ قدرناضل ہے و نفی ہوتا ہے دہ
اس کا بہت متعوثا حصد اپنواتی فرق بیں الناہ و اگروہ ایس انہوں کی بلاسا رائع کیابی کرا ڈادے تو پھرسرما یہ بھی اکھائی نہوں بقید منافع مرائے بیں تبدیل ہوجاتا ہے اور پیلاور کے دائرے کو بھیلانے ،نی شینیں فرید نے بین تبدیل ہوجاتا ہے اور پیلاور کے دائرے کو بھیلانے ،نی شینیں فرید نے یائی صنعت شروع کرنے بین استعمال ہوتا ہے ۔گویا محنت کا رطبق مراید دارکے ان صنعت شروع کرنے بین استعمال کی مرحدوں کو دسین کرنے ذائی مصارف ہی کی کفالت نہیں کرتا بھی سیا حالی مرحدوں کو دسین کرنے کے نے ذرائع بھی فراہم کرتا ہے ۔پیلا حالی استان کی نی محکیک کوج سے جا مدرمشین ) اورمتوک دمزدوں سرمائے بین زنرہ اورم دہ مرائے کا تی مقابلے بین زیادہ تراک کا میں زیادہ ترک مرائے کی تا مدرم مرائے کے نائی مقابلے بین زیادہ ترک موالے کا تو اداری برائے ایس زیادہ تیزی

سے بڑھے گئا ہے۔ اور کنت کا روں کی انگ گھٹ جاتی ہے۔ اُن کی بڑی تعداد
پیدا داری ملل کے دائرے سے خارن کردی جاتی ہے۔ اور تندرست ہے دور گار و
کی تعداد بیں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ چا پخ آن کوئی ترتی یافت مرمایہ دار ملک بہیں جی
بیں ہیں بچیس لاکھ ہے روز گار موجو دم ہوں۔ امر کمیر بیں تو بیروز گا دوں کی تعداد ۔ ۹۔
لاکھ سے بھی اُجر ہے۔ گویا ایک مرسے پردوات کی دیل ہیل ہے اور عیاشیوں ،
تفریکوں اور فضول خرچوں کے تام سامان موجود ہیں اور دومرے مرسے پوستھال
افلاس، بیروز گاری اور ہے بھی تے ہے۔

سرطیرواری نظام کا بنیادی تعنادیہ بے کہ پیداوارا وربیداوار کے درائے آوزائی مكيت بوتے بي مكن طريقة بيدا واركى فوعيت اشراكى بوتى ہے۔ لين بازامك جزي فیکڑ ایں، کارخالوں، کا وں، بڑے بڑے فدعی فارمون می محنت کارل جل کر پداکرتے بی گرہے یوں چندا واد کے تھے بن علی جاتی ہیں۔ جورائے کے گافتے ہوتے ہیں سرماے کا عام د جان ا دنکاز، اجارہ داری یامرکزیت کی طون ہوئے۔ انداكونى سرمايدداران ولفول ك دجودكوبردا شدينين كرتا بلكراس ك يى كاشش دبتى بيعك باندادول ا ودمند يون يربلا تركت غري تبعث كرساتا كرمقابي ے نجات ہے۔ ہر بڑامرا بردارجیوے مرایدداروں کو بربڑی مجیلی چیونی مجيليوں كو كھا عاتى ہے يمراي داروں كى تعدا دكھٹى عاتى ہے اور چندسرمام وارول کی اجارہ داری قائم ہوتی حاتی ہے۔ چنانخ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس دتت سرماید داروں کے فقط دوسوخاندان بی جو امریکے بینکوں ، انشورنس كمينيون، تيل كے كنو دك ، فيكر يون جهازيال كمينيون ، رطول اور إسلى ساز ادظ اون پرقابض ہیں۔ گراس مرکزیت، اس اجارہ داری کے پہلوب سپلو ساجی محنت کا است تراکی دائرہ مجی مجیلتا جاتے۔ ایے ایے بحدہ آسے الد  پاسکتاہ۔ گریہ ذیخری از فود نہیں ٹویٹ کی اور شہر مایہ داری تظام کا قالب از فود بھٹے گا۔ بلک ہم کی نیست کی دوجہ دی محنت کا دمول کے جن کی فاضل محنت سے سرایہ دار طبقے نے اپنے اقتداد کا دنگ محل تیر کیا ہے۔ اس سے کہ ہرا ٹیات کی نفی اُس کے اخدری موجود ہوتی ہے۔

ارکن کہاہے کہ سروایہ دادا نظرایۃ کپیادارسے سرایہ دادا نظرایۃ کیا دائی ملکت وجود میں آئی ہے۔ یہ دائی ملکت فرد کی دائی ملکت کی ہوئی ہے۔

اس فرد کی جو سروایہ دادی سے پہلے اپنے فائی آ الت پیدا دارسے ذائی ملکت پیدا میں خرد کی جو سروایہ دادا نظرت پیدا دارسے دائی ملکت کا دوغرہ ۔ لیکن قالان قدرت کا رائے ہوگئی ۔ کم ماد ، کا مشتکا دوغرہ ۔ لیکن قالان قدرت کی ناگز برت کی طرح سروایہ دادا نظر العینۃ کپیدا وارسی اپنی نفی خود پداکرتا ہے جو انفی کی نفی ہوئی ہے گراکوئی سطح پر ۔ سروایہ دادا نظر نک ذائی ملکیت کی نفی کے بعد ایعی استراک نظام میں پُران طرز کی ذائی ملکیت والی نہیں ہے گراچی ایمی بھاری مشینوں اور سے شخ فود کا ما لات پیدا دار کی جگر جو سراجات کی اور بی وضع ہوئے پُرائی طرز کی کھڑ یوں اور بھوں اور بیل گاڑیوں دغیرہ کی خود میں اور بھی اور کی جگر جو ایک خود کی مادا دیا میں گرائی بھیا د پر اور خود اور کی دائی بھیست ا ماد باہم کی بنیا د پر اور خوس اور کی جو گرائی مشترکہ ملیت کے اساس پرقائم ہوگ ۔ و ٹرائے جد اول مستائی جدادا ول مستائی ۔

## بیرس کمیون اوراس کے بعد

بس وقت اسرمايد الى بهلى جلد شائع مونى توماركس كى عربياس برس بھی کم تھی۔ وہ کیتے بدن کا نوانا آدی تھا اور روزانہ سترہ اٹھارہ کھنے کام کر کے میں نہ تھکتا تھا مگر جلاوطن کے چوہیں سال بی اس کوکبی وو وقت کی دوئی ہن سے دملی تھی۔اس کے باوجود اُس نے افلاس کا مقابد بڑی بامردی سے کیا تھا۔ ليكن جسم ان جفاكشيول كوآخركهال تكب بروا شدن كزنا -نيتجد ير بواكد أكسس كى صحت بڑی تیزی سے گرنے سکی اور بیاریوں نے آن گھیا۔ ایک روز تووہ برشش میوزیم بر الاست برست برست بدیش موکیا -اس علالت کاذکر کرتے ہوئے ده ۲۵رماری ۱۸۹۸ء کے خط میں اینکارکو مکھناہے کردد کل میری طبیعت اجانک خواب ہوگئی۔ آ چھوں کے سامنے اندھیرا جھاگیا۔ سرمکھنے لگا اور بہنے بی اُنا تندید ورداً مطاكرسان بينا ووجر بوكبا -بى برى مشكل سے ابنے آب كوكسيد كركھر لایا \_ بری صحبت اب ایسی ہے کہ مجے واقعی کام کرنا اورسونیا ترک کردیا جائے لین میرے پاس میرونغریے کے وسائل ہوں تو مجی اجینے مشناغل کو نیرباد کہناظلم ہوگا " چنا بخہ مارکس نے بنچرک تنبیہ کی مجی بروا نہ کی اور اپنی دوش پر پرستور

تائم رہا۔ وہ اُن داؤل مرمایہ کی دوسری جلد عمل کردیا تھا۔

اسی اثنا می مارکس کی دوسری بیٹی لادا (۵ مرم ۱۹۱۱ مرم) شادی فرانس کے مشہردا نقلابی بال تفارگ سے ہوگئی اورجب انکے گھر بیٹا پہدا ہجا توجولائی ۱۹۸۱ میں سارکس فواسے کو و بیکھنے ہیرس دوان ہوگیا - وہ ہرجیند کہ بیرس میں نقط ایک ہفت رہائیں وہاں کے طالات سے اُس کو اندازہ ہوگیا کہ نیولین سوتم (۸ مرا یہ ۱۹۸۱) کے دن اب تفوارے ہیں اورفرانس میں عنقریب کھ دن کھ موکر دہے گا

بيولين موتم مضينشاه نيولين كالبيتجا بتعاا ورسجتا تعاكه شركى كمعال او رحص سے بیں ہی شیرین جاؤں گا حالانکہ اُس میں تمام خصوبینی لوم بوں کی تعیں۔ وہ سخنت مكارا ورعيار انسان تفأ - افتداركى برس أس كا أصول تفا اورأس كوجمورت پسندوں بی جمیودمین بسند، سوندلش بی سوشلسٹ، کریم بیسا نی ، اورملوكيت يوسنول بي ملوكيت يوست بفته كه ويرزلكى تنى چنابخه ديميره ام ع سے تومی اسبل سے انتخاب بیں اُس نے برجینے اور مرکزوہ کو اپنی حایت کا بقین ولا پاگر توی اسمیلی کا صدر بنتے ہی اس نے اپنے تمام دعدے فراوش کردید، فوق کی مددے فراس کا صدرین بین اورجب بیرس کے مزدور دل نے احتجاج کیا توان کی آواز کو توبوں کی آوازے دبا دیا۔ تین ہزار مزدور مارے گئے -اور بیندہ ہزار مسبر جد ہوئے جارسال بمی دگذرمه تے کر اُس نے توی ایمبلی توڑدی آئین منسونے کردیا اور ۱۸رنوبر ١٥٨١ء كومشبنشاه بولين موتم ك لقب س فرانس كا بادشاه بن گيا . ماركس ف ואלשיבו ( 18th Brummaire ) ב בנט פאחופים שושיבו المدين الم تقاس بالسبق سنبغشاه كى سيركاديوں كى نوب توب تلس كعول سے ـ فالنا ماركس ک برسب سے ادیار تحریب می کویم طنزیہ مقبقت نگاری کا شام کارکہ سکتے ہیں۔ نیولین سوئم این جیا ک عظمت و شوکت کو واپس لانے کے تواب و بچھا کرتا تھا۔

أس كا خيال تقاك يورب كى طاقتين أس ك آكے جفك جائيں كى حالانك أس ين خ ت بنتاه بولین کاکوئی وصف تھا اور نداب اٹھادوی صدی کے حالات باتی رہ کے تھے نیولین اقل نے جاگیری نظام کا تلع تمع کیا تھا اور مرمایہ داری نظام کی بنیادیں کم كينى - اب فرامسى يى سرمايددارطيقه اتنا مضبوط بوكيا تفاكرخود بولين سوئم الج وحم وكرم بريخها - بيولين كى مهم جونبال يبى مندا حبد نا تك سع كم ينتيس يهاما ين أس نے بڑے ططران سے اعراے سفرادے ميس سيلين كوميك كاباد سفاه مقرد کیا مر وہاں سے باستندوں نے بغاوت کردی اورمیکس میلین کا سرقلم ہوگیا ۔ اس تکست سے بولین کی ساکھ کو بہت دھگا لگا اور جمبوریت بسندوں کی مخالفت نے شترت پیولی ۔ تب اُس نے باہیں بازو کو میزباغ دکھانے سے ایم آئین اصلاحات کا وصونك رجايا والبتدانتخابات سع ببط سازش كاعذركرك انطرنيشنل كيكونشث كاركون كوكرفتادكرىيا - اوراين ساكه اوين كرية كاظر ١٩ رجولانى ١٨٤٠ وكوجرين کے فلاف جنگ کا علمان کردیا گردو مینے بھی ندگذرے تھے کے جمنوں کے باننوں بے دربے تکست کے باعث فرانسیبی نوع نے ۲ ہم کرکو ہتھیار ڈال دے ۔ خود بادشناه سلامت بعى ميدان جنگ ين تيدكر ال كئ عد - اورنم سمير ١٨٤ ع كوفرانس بى نىسرى باردى بىلىك قائم بوگئى -- البنة ئى حكومىنند فى بىردائيں بازو كا تبعنه تقا جنگ جاری رکھی ۔ نیکن وہ جرمن فوج کی بیش قدمیوں کو ندروک سکی ۔ جلد آوروں نے جب اوستمرکو بیرس کا محاصرہ کرنیا تو وزراء نے توجنوبی فرانس میں بھاک کر پناہ لی البنہ بیرس سے بہاور مزدوروں نے ستھیار نے اے اُن سے پاس سامان جنگ تھا نے فرراک بھر بھی وہ جارما ہ نک جرس فوج سے دوئے ہے غرابی مكومت نے برس ك كوئى مدون كى بكر أكث جومنوں سے ساز باز كرتى رہى -اورجب ٨٧ رجورى ١١٨ ١ ء كوجنگ فئم يوئى تؤوزرا رسلطنت صلح نامے پروسخط كرنے بيرس انشریف لائے مگرمزدوروں کے بیور وبھ کر شہری واض ہونے کی جا ت شکرے بلکہ بندرہ بیل دوروارسائی بیں مقیم ہوئے جہاں شاہی محل واقع ہیں - ۲۹ فروری کوصلے نامے پر دسخنط ہوگئے جس کی کوسے فرانس نے بین سال سے اندر نظو کروڈ فرانس نے بین سال سے اندر نظو کروڈ فرانس نے بین سال سے اندر نظو کروڈ فرانس نے بیا کہ الساس اور لودین کے علاقے فرانس تاوان جنگ اور کردئے کا وعدہ کیا ۔ اور بہ طے پایا کہ الساس اور لودین کے علاقے جرمن سفکر فرانس بی سفیم رہے کا اور اس سے مصارف فرانس برواشنت کرے گا۔

وانس کی بھگوڑی حکومت کواس وقت وخواری کا نوکونی غم نہ تھا البتہ بے نکر منی کہ بیری سے مزدوروں سے ہمتیا رکس طرح وابس سے جائیں کیونکہ اُن کوب وسد ہیا کے بغیبہ وذیر اور توی اسمبلی سے ممبر جن کی اکٹریت ملوکیت پرست بھی شہر میں آنے کی ہمن داکر سکتے تھے۔ یوں بھی بیرس فرانس کا دل تھا۔ اس پر تبضد کے بغیرجمپوریت کے دخمنوں کے منصوب ا دھورے رہ جانے تھے ۔ نیولین سوئم کویرس نے مغرول کیا تھا۔ تیسری ری بیلک کا اعلان تھی بیرس ہی سے ہوا تھا البتہ ہی فیصلہ ک نوفین نوی اسمیل نے منوزنیس کی تعی اور برس والوں کو اندیشہ تھا کہیں ۱۸۵۲ ک مانندملوکیت پرست عناصرنون ک مددے آن پردوبارہ بادشاہت نافذ شکوی اورجب نام بنباد تومی اسمیل نے مادیج کی اجدارمیں بدفیصد کیاکہ ایندہ سے اسمبلی ك اجلاس وارسائي ميس بول كر جس كى شابان روائيوں سے تيخص وا تعف عقا -تزیرس والوں کا سنے بقین بی بدل گیا۔اس کے علاوہ سکان سے کوابوں ، قرضوں اور محصولوں کی ادائیگی محاصرہ کے دوران میں ملتوی کردی گئی تھی۔ مگراسیلی نے الی برا ک فربانیوں کا صلہ دینا تو در کنار أسط برحكم صادر كباكر تمام واجبات مرم كھنے ك اندراداكردية جائي -برس ك تمام تندرست باستند انيشل كاروي عرق عكة تعدا تنسين نے جارماہ تک جرس توبوں کا مقابد کیا تھا۔مگر حکومت نيشنل گارو كوتور

اود ہمتیاد واپس بیے پرکی ہوئی تنی بینا پندے ارمادیت کی دان کو ایک نوجی دست نیشن گادو کی توبی وست نیشن گادو کی توبی کوست مربیناہ کے مورج سے ہٹانے کے لئے ہمجیا گیا یکرنیشنل کارڈ کے سیا ہمیوں نے اس دستے کو مار بھٹا یا اور تب وہ عظیم مورکہ بیش آیا ہو تاریخ میں میں جبیری کمیون سے تام سے مشہورہ ہے۔

ماکس انکھناہے کہ ۱۸ رماری کی صبح کوجب پیرس سوکر اکھا توست میں ہول اللہ درکیوں زندہ بادہ کا غلغلہ بلند تھا۔ عبد جبگہ پوسٹونگے ہوئے تھے جن بس فرانس کے مختن کنٹوں یا کھنصوص بیرس سے باشندوں سے ابیل کی گئی تھی کرجہودیت کو وطن کے فقدادوں سے ابیل کی گئی تھی کرجہودیت کو وطن کے فقدادوں سے بچانے کے مقادوں سے بچانے کے مقادوں نے بناون نشروع کردیں۔ اورملک کا نفط وق تو تو تھا ہیں ۔

"برس کی برولتارید نے حاکم طبقوں کی ناکا میوں اور غداریوں کا تشامت دیجے لیا ہے اوراس کو بینین ہوگیا ہے کہ اصلاح احوال کی گھڑی آن بہم بخی ہے اوراس کو بینین ہوگیا ہے کہ اصلاح احوال کی گھڑی آن بہم بخی ہے اوراس رعامہ کی تگوائی ا بہنے ہاتھ بس لے کری ملک کو بچا با جاسکتا ہے ۔ . . . . بر بانت اُن کی سجیس آگئی ہے کہ حکومت پر تبضہ کرے اپنی تقدیر کا آقا بننا اُن کا توی فریق ہے کہ حکومت پر تبضہ کرے اپنی تقدیر کا آقا بننا اُن کا توی فریق ہے۔

سبیرس کیون "مشهرلوی کی انقلابی شنطیم کتی جومیونیس کادبورسیشن کے تمام وارڈو
کے بیجے ہوئے نمائندوں پرشتمل تھی ۔ ان میں نمالب اکٹریت محنت کاروں کی تمی جن کی
مسب الوطنی پرگان کے نون کی مہریں گئی ہوئی تقیس ۔ کمیون کے انتخابات ۲۹ مارچ کو بیک
اور ۲۸ ماریک کو بیرس کمبون حکومت بن گئی ۔ ونیا کی تاریخ بیں مزدوروں کی بربہاں میا
تھی ۔ جو مہربید کہ ایک مشمر تک محدود کتی اور فقط نیڈ ون زندہ رہی نیکن اس سنے اپنے

اخلاق وعمل سے نابت کردیا کے منسن کاروں یں بالائی طبقوں سے حکومت کرنے کی کہیں زیادہ صلاحیت موجود ہے اوراُن کا نظم ونسن اورعدل والضاف کا معیار کی طبقوں سے بہت ارفع واعلیٰ ہے۔ گیڑے طبقوں سے بہت ارفع واعلیٰ ہے۔

بیرس کیون نے . مرماری کو فوج کی جری بھرتی کا قانون منسوخ کردی ہفتل ون كاداره تورديا، يوبس ك تعزيرى اختيارات خم كردے اوروه اشياجمينيل كاربوريش كے ياس دہن تھيں واگذافشست كردى كنيں - يم ايربل كو اعلان مواكد کسی سرکاری ملازم یا کمیون کے عہدہ دارکی تنخواہ عام محنت کاروں کی اُ حسرت د٠٠٥ فرانك مامات ) سے زیادہ نہیں ہوگی - ۲ را بریل كو دیا ست كوكليسا سے عليفده كرديا كيابيني دياست كوسيكولر بنا دياكيا- اس طرح تعليمي ا دادس كليساكي كرفست ے آزاد ہوگئے اور کلیساکی تمام جاندادی ضبط کرلی تئیں۔ اورجب وارسائی حكوست كميون كے قبدى سياميوں كوكولى مادنے سكى تونيصلہ مواكہ وارسائى سے طرف داروں کوبطور برغال گرنتار کرایاجائے سگراس فیصلے برعل کھی منبین ہوا۔ فرانس بب بيعانسى دبين كا دوائ مذتعا عكد مجرم كا سُرِ تخف برنيوم اويا جا يا تعاا ورتب ایک فودکار تینے سے مرکو قلم کردیا جانا تھا۔ اس آے کو ر عادد مار مادوں ع تع - ٥ رابري كوشا بى دوركى اس بيمان علامت كوچك بى دكه كراك نكادىكى ادرتمام قرضے ، کرائے اور محصول معامت کردئے گئے ۔ بنولین نے نیو حات کے دوران سی حاصل کی ہوئی توبوں کو گلاکر ایک فتح مینار بنوایا تھا۔ ۱۱رایریل کویہ عادت بو تومی نفرت و تفاخری علامت کتی مساد کردی گئی - ۱۹ درا بریل کو بند نبیکڑیوں ک نیرست مرتب ہونی اوراُن کومزدوروں کی انجن احداد با می کے بیرد کردیا گیا۔ برایل كوبيكرون س دات ك وقت كام بين كارواج منسوخ كردياكيا اور وفرروز كاركوس كويوسيس سے دلال جلاتے تھے ميونسيل سے وار دوں كى نگرانى مي دے وياكيا۔

برایل کوده تنام گانی بندگردی گین جن بی سامان گرو با رئین دکھا جا تا تھا با جہاں سودی کاروبار موتا تھا۔ برفیصلہ بھی ہوا کہ تمام عدالتی عتعلیمی اور النظائی شعبوں کے عہدہ داروں کا تقرد متعلقہ شعبوں کے انتخاب سے ہوگا۔ یہ ہے مختفر ساخاکہ بیری کمیون کے ایک ماہ کے انقلابی کارناموں کا -ان اقدامات سے ساخاکہ بیری کمیون کے ایک ماہ کے انقلابی کارناموں کا -ان اقدامات سے بیری کمیون کا طبقاتی کردار بخربی واضح ہوجانا ہے اور بیری ارب فیجلا اس وقت بیری کمیون کا طبقاتی کردار بخوبی واضح ہوجانا ہے اور بیری مارے فیصلا اس وقت بیری کمیون کی مارنا کی انقلاب دشمن فوجوں سے گھرا ہوا ہوا دران کی توہی دن رات بمباری کرتی دستی تھیں۔

بيرى محصور مخفا اوراً س ك وشمن آزاد - وه بورے ملك بين اور ملك ي بالركميون كے خلاف بر يروپيگنده كردہے تھے كہ بيرس كميون ملك كى سالمبيت اور وصدت کوبارہ بارہ کرنے کی فکریں ہے ۔ عگریہ مرامر بھوٹ تھا۔ کمیون نے باورے ملے کے تنظم ونسق کا جومنصوبہ بنارکیا تھا اس سے بہتہ چلنا ہے کہ بیرس ممیون کے منتظمیں کا الادہ یہ تفاکہ فرانس کے برباے شری پیری کی طرح پیبا کاروں کی سیلف گورنشنط بن جائے۔ اور ہردیبی علاقے کا انتظام وہاں سے بھے بھے کا تندیکا كرين اورأن كي ضلعى كميشيال ابيت نما سُندے بيرس كى مركزى المبلى بي سي اور مرکزی کیون فقط توی اور بین الاتواحی اُ مورک نگراں ہو۔ محاصرے کی وجہ سے اس منصوب برعل كرف كى نوبت بى ساكى مدوومرس فتهرون سى دابط موسكا - البنة كبون سے ورسانی حكومست كى وروع با فيوں كى تزويدكرتے ہوئے اعلان كباكرو ہم انقلاب قرانس كى لائ يوئى يجبتى اورسالميت كوبرقراد دكھنا جاجتے ہيں البته أس اتحادكومسنوخ كرف عدى بن بن جن كوسلطنت في ملوكيت في اوربارليانيت فيم برزبركسنى تغويا محاربه الخاووراصل ابك جابران ، احمقان ، من ماتى اورنامابل برداشت مركز بت ہے - ہم كبونوں كى نئى ، آلاد اور خود منسار و عدت سے بورضاكا رائد

امداد با بھی سے اُ بھرتی ہے عسکریت ، انسرشاہی ، استحصال ، اجارہ وادی ، عبد بازی کومنسونے کرنا چاہتے بس بیونکہ پروت رہ کی محکومی اور ما در وطن کی تبا میوں کا باعث بھی تعنیتی ہیں ہے ہے۔

بیری کیون کے مرزوکش بڑی جانبازی ہے وشمن کے حموں کا مقابد کرتے ہے بین جب جرمی نے وانسانی کے حوالی اور کی وانسانی کے حوالے کر دیا تو دشمن کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی ۔ آخرا الرشی کو وانسانی کی فوجیں شہر جب داخل بڑھی ہے ۔ آخرا الرشی کو وانسانی کی فوجیں شہر جب داخل بڑھی ہے ہیں ہے دخل مانی بلدوک مطرکوں پر انگیوں اور گھروں بی موقت دیے ۔ دشمن نے مضمر کی تمام بڑی بڑی ممادتوں بی آگ لگا دی اور جب شہر بطخ لگا تو ۸ امری ادر باغ کو بیرس نے مختصار ڈال دے ۔ اور تب ضربوں کا قسل عام شروع ہوا ۔ اور باغ بچک اور قرب تان کے احاطے لاننوں سے آ مائے ۔ اور جب ال میں بھی جگہ نہیں دہی تو خدقیں کھود کر لاشیں ان میں بھینک وی گئیں ۔ بھیس مزادے ۔ اور جب ال کے شروع شہری دارسانی کے اضاف کا مسکار ہوئے ۔ اس مزاد گرفتا در کے اور جا لاکھ کو شہری در دارا کی کا تنا ماکا دم ہوئے ۔ اس مزاد گرفتا در کے آور الوک کو شہری کر دیا گیا ۔

محنت کا رول کو بیلی قربانیوں کے بعد برسبت طاکہ سرمایہ وارطبقہ اوراس کے جائتی فواب، جاگروارا ورمذہ بسب ٹھیکہ دار محلت کا رول کو اختیار بہتی توشی مرکز ندستی ہیں گا اور نہائی انتخابات سے وہ بھی اقتدار حاصل کرسکیں کے بلکہ اپنی حاکمیت قائم کرنے اور نہائی انتخابات سے وہ بھی اقتدار حاصل کرسکیں کے بلکہ اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لئے اُن کوستے جدوج بد کرنی پڑے گا۔

مارکسنے زانس اور جرمنی کی جنگ سے بیرس کیون کی شکست تک کے مالات پر از منبشنل کے سے بین رپورمی تبار کی تقییں ۔ آخری دپورے کیون کی شکست کے دوون بعد الحيمى كئى تقى - ماركس كى يدتينول د بورئيس اد فرائس كى فاند مبنى الكه فام سے ۱۳ و و الله كا فرك بالله فيل مي المركان بي جيبين اورائتى مغبول جوئيں كد دوماه كه اندركتاب كي تا اوليش شائع جوسة - اس كاب بي ماركس في نبولين سوئم كى الالكفيوں ، بسمارك كى اوليش شائع جوسة - اس كاب بي ماركس في نبولين سوئم كى الالكفيوں اور جري حكومت جا لبازبوں ، وادسائى كے ملوكسيت برست وزيروں كى دشوت خوريوں اور جري حكومت كے مالئه ان كى سازشوں سب كو فردا فرداً بد نقاب كيا ہے - ماركس كے ايك الك لفظ كے مالئوں كى سازشوں سب كو فردا فرداً جو نقاب كيا ہے - ماركس كے ايك الك لفظ كے مالئوں كى مادرون كى مادرون كى مادرون كى المدور كى خوالات كے بيرس كے بها دروخ مؤں كى خوالات كى مادرون كى دورون كى دورون كى دورون دير كى ماكس نے دیاست كے طبقاتى كروا دا ور برون كى بولوں كى مادكس نے دیاست كے طبقاتى كروا دا ور برون كى بولوں كى مادرون كى كى مادرون كى مادرون كى كورون كى كارون كى كارون كى كارون كى كارون كى دون كى كورون كى كارون كى كى كى كارون كى كى كارون كى كارون كى كارون كى كارون كى كى كارون كى كى كى كارون كى كى كارون كى كى كارون كى كارون كى كى كى كى كى كارون كى كارون كى كارون كى كارون كى كارون كى

محنت کاروں کے بیری اورائی کے کمیون کا جش نے معاشرے کے شاندار مڑوسے کے طور پر بیبند سایا جائے گا۔ اُس کے شہداکا مزاد محتند کاروں کے طور پر بیبند سایا جائے گا۔ اُس کے شہداکا مزاد محتند کاروں کے ول بی سعا محفوظ رہے گا۔ اُسکونیسٹ نابود مرسے والوں کو تاریخ نے انبی سے معندن کی سولی برداشکا دیا ہے اور بیادر بیری کہ تنام دھائیں بھی اُن کو نر بخشوا سکیں گا ہ

مارکس کو بیرس کمیون کی حکمت عملی کی خامبوں کا پوراا صباس تھا۔ اُس کا فیال تھا
کہ بیرس کمیون کے رہناؤں نے دفاعی جنگ کا طربقہ اختیار کرے بڑی مبلک غلطی کی ہے
اُن کو جا ہینے تھا کہ قلعہ بند ہو کر در نے کے بجائے تھلا بی بیل کرتے کے اُن کو جا ہینے تھا کہ قلعہ بند ہو کر در اُن کے بجائے تھلا بی بیل کرتے کے اُن کو در اور اُل تر جاروں طرب سے گھر لئے گئے ۔ نیتی پردھاوا مذ کرکے بہت اپنھا موقع کموریا اور بالا تر جاروں طرب سے گھر لئے گئے ۔ نیتی بیرواک کک اور دسد کے تھام داستے بند ہوگئے اور کیون کا دابلہ بلتیہ ملک بالمنصوص بر بیراک کک اور دسد کے تھام داستے بند ہوگئے اور کیون کا دابلہ بلتیہ ملک بالمنصوص کا مشتب کاروں اور سندی مزدوروں سے باسکل ٹورٹ گیا۔ اس کے برمکس ڈسمن اپنی توت
یں برابراضافہ کرتے اور فرائش کے عوام کو کیون کے خلا ان برگان کرتے ۔ ہے بہیں کیون

کی شکست کے بعد فرانس میں داروگر کاسلسلہ شروع جوا توہبت سے انقلابوں
نے مدن میں بناہ لی۔ اوراب مارکس اور ابسطر کا ذیادہ وقت ان بناہ گرون کی دکھی جا
سیں صرف ہون ملا ہیری سے جوانقلابی بھی بھاگ کرا تا سب سے بینے مادکس اور ابسطر کو تابال اعتماد ستون مادکس اورا بسکلزی ایسلز سے ملتا یہ بوگ جانے تھے کو انقلاب کے قابل اعتماد ستون مادکس اورا بسکلزی بی بیرے بیون کے خلاف زبردست ہم جلی ہوئی تھی۔
بیں۔ برطانوی برنس میں ان داؤں بیری کیون کے خلاف زبردست ہم جلی ہوئی تھی۔
مادکس اورا بسکلزنے اس کے جاب میں بے شمار خطوط انجادوں کو تھے مگر فقط چند ساک ہوئے تا ہوئے سے بیاری کی میں ہے تا ہا داخلوں کو تھے مگر فقط چند ساک ہوئے تا ہوئے۔

ماركن اوراين كلزن فلف، اقتصاديات ، تاريخ اورسياست كمسائل ك تشريح وتفيم عدليت ك وال م كانتى وانعول نے سائنى سوفتلزم ك اُصول بمی جدلبیت کے فوائین کے مطابق مُرتب کے تھے۔سائنس کی نی دریا فتوں سے بھی ان توانین کی تصدیق ہورہی بھی لہٰذا ضرورت اس باسٹ کی تھی کرسکانی علوم ك مدد ينيرى وكت وتغيرى جدل نوعبت كوواضح كيا جائدا ينظزاى مقصد ك تحن آ ك سال نك سائنس كا با قاعده مطالع كرنا را ماور وه بني كى جدايت برايك كتاب تكف بعضاء أس ف بكه حصة تكويس ف تع مكراس اثنادي أس كوين سول والمراكب الله كالبعض كى رويوں كى طرف متوج مونا برا اورب كام دك كيا - قطد ب تعاكداًن دنون دورزنگ. ( Duhrin e ) نامی ايك شخص برلن يونيوستى يرن فلسفه كالجريقاءأس كوابن بمدواني يربراكمند تفااوروه سوشلسث بن كرستورم كان في تاویس کردم تھا۔ جرمن کے سوشلسٹ کارگن حتی کدمارکس اور اینگلز کے بعض مراے دفقا بمی دوم زنگ کی بان بن بان ملائے تھے عمار کس اور این کاز نے دوم رنگ کی تريي برعين توبنة جلاكه فيخص نرا بعجصيا سها ورسونتلزم كانام المروكون كو گراہ کردہاہے۔ آخط بایاکہ ایکلز دوسرنگ کے جواب میں تلم اعلے۔

اینگذف ابتداوی و مرزگ کے خلاف چندمضای برس سوشل و بیکرشک یارٹی کے اخباری بھے اور بھرہ عدا ویں" رقر دومرنگ "(ANTI-Dun Ring) کے نام سے ایک مفتل کتاب شائع کی " رقر دومرنگ "کا نیتجہ خاطر تواہ مکلا چنا نچہ سال کے اندراس سے کئی اڈ بیشن چھے اور زو قست ہو گئے ۔

مگرد رقد دو است به برد واحد کی باده گوئیل کا جواب بی نہیں ہے بلکہ بقول ایکا دو فلسفہ ، نیجرل سائنس اور تاریخ کے سائل کے بارے میں ہمارے فیالات کا ایک تابوی جائزہ ہے یہ اس کتاب کے بین صفے ہیں۔ پہلے صفے ہیں این گلزنے قدرت کے تین صفے ہیں۔ پہلے صفے ہیں این گلزنے قدرت کے تین صفے ہیں۔ پہلے صفے ہیں این گلزنے قدرت کے تین و و کیان ، تین و و کرکت کے قوانین اور فلسفے کے مسائل سے بحث کی ہے۔ اور کر زمان و مکان ، وجود و نمود ، بیرواختیار ، نفی و ا نبات ، کیفیت اور کمیت ، اور قانون واخلاق کے بارے میں و و مرک صفے میں اقتصاد بات بارے میں و مرکب صفے میں اقتصاد بات کے اُصولوں بالحضوص فدر ، منت ، مرمایہ اور تدر فاضِل کی تشریع کی ہے۔ اور تمیرے کے اُصولوں بالحضوص فدر ، مختصر تاریخ بیان کرنے کے بعد سائنسی سوخلزم کے اُصول رقم سے ہیں۔ رقم سے ہیں۔ راقم نے اس آخری عصے کا ترجہ معد واشی میں۔ میں میں بائی ہو چکے ہیں۔

این گلز کہتا ہے گرکا کنات ایک وحدت ہے لیکن اُس کی وحدت کا نبوت اُس کا وجود مجے بغیر بنیں ہے دحالا ککہ وجود اس وحدت کی بہلی شرط ہے کیونکہ کا کنات کے موجود ہے کہ بغیر اُس کی اکا لُی مکن نہیں ہے) بلکہ کا کنات کی حقیقی وحدت اس کی سادیت ہے ۔اس با کا ٹیوت سستی فقرہ باڈیوں سے نہیں بلکہ فلسفہ اور پنجرل سائنس کی صدیوں کی محدت ملائے کا شوت سستی فقرہ باڈیوں سے نہیں بلکہ فلسفہ اور پنجرل سائنس کی صدیوں کی محدت مطلب کوششوں سے وریانت ہوا ہے ہا

اس کے بعدایہ تکلی نیچرل سائنس اور ناسفے کے جوا نے سے بیس بتا تا ہے کہ کا تنات کا ذرّہ ورّہ ہر لحظ متحرک اور متغیر ہے ۔ ساری وٹیا نوا ہ وہ نیچرل ہو کا انسانی ہویا دہنی مسلسل حرک اور تغیری علی سے گذر رہی ہے ۔ اور اس بین سلسل تر یہ ایسانی اور ترفیاں ہوتی رہتی ہیں فیلسفی اور سائنس دان اس تغیری علی کے اندرجودا علی دہشتہ ہے ہی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے دہے ہیں ۔ جدلیت موجودات کے درمیان اسی داخیل رہنے ، اُن کی حرکت ابتداء اور انتہاکا شعور جیا کرتے ہے۔

رد نیج خود جدلیت کا نبوت ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ جدید سائن نهاس دعوے کی تاسیدیں بے شمار شوا بدو وا فعات بیش کے ين اوران كى تعدادين روزروزا ضائه بوتا جا را ب -ان خوابد وواقعات نے واضح كرويا ہے كہ نيج جدلى طور يركام كرتى ہے = كرما بعدالطبيعاتى انعاذي يعبى نيج وائمى طوريكس ابدى والر ك اغربيس كموسى بكرتار بني ارتقاع كذرتى رسى ب-اس سلطيس سب عيد دارون كانام آنا ب- أسفيتات مرے کہ تمام نامیاتی موجودات سے دوسے ، چافودا ور تووانسان \_\_\_ارتقائى على يىدا دارى جرورون برس عادى 4 نیچ 2 ما بعدالطبیعانی تصور پرسب سے کاری ضرب نگائی۔ البندائي مك بهت كم سأنس دال جدل اندازس سوچة بي مختصريدك حدليت بجيء انسانى معاشره اورفك ك حركت اورترتى ك عام قوانين كالل ہے۔ یہ وی توانین بی جن کا سراغ سب سے پہلے ہیں نے نگایا تھا۔البتہ اس کے

اله Engels : Anti - Duhring P. 37 Moscow 1962 على المان الم

نظرب کے مطابان ان قوابین کا دائرہ عمل فقط تصوّر ، یا خیال ( ۱۵۶۸) بک محدود بدر است کے سے تیار تہیں تھا کہ تمام موجودات عالم انھیں توابین کے ابع ہی جدلیت کا بہلا فاقون تصاد کا قانون ہے۔ ایسٹھل مشالیں دے کر بٹا تا ہے بکہ داخلی تضاد کا قانون ہے۔ ایسٹھل مشالیں دے کر بٹا تا ہے بکہ داخلی تضاد کرکت اور بھا کا میادی تصومبت ہے " اگر ہم اسٹیا کو ساکن اور بھا تا ہم سیمولیں اور اگ الگ کرکے دیکھیں تب تو ہمیں ان کے اندر کوئی تضاد نظر مذاک دائے گا۔ ... .. بین ہم بھی ہم بین کو انگ الگ کرکے دیکھیں تب تو ہمیں ان کے اندر کوئی تضاد انظر مناک عالم زیب میں ان کے عالم زیب عالم زیب میں ان کے عالم زیب میں ان کے عالم زیب میں ان کو ایک دومرے برا نزانداز مہتا و یکھتے ہیں تو ہم کو فوراً ہمی تضادات سے سابقہ بین نے آئی کوایک دومرے برا نزانداز مہتا و یکھتے ہیں تو ہم کو فوراً ہمی تصادات سے سابقہ بین نے گئی ہم ہوگی مولی تبدیلی سے سابقہ بین نے گئی ہم ہوگی اور نہیں ایک وقت میکن ہے جب کوئی جم ایک مخصوص کھے ہیں ایک جگہ پر ہو بھی اور نہیں ہمی ہو۔ اس تضاد کی مسلسل ا بتعادا ورتحلیل ہی کا نام حکمت ہے ہے۔

اینگلزکہتا ہے کہ نامیاتی زندگی جما اوالی تضادات اورزیادہ نمایاں ہوجات ایں۔ بلک زندگی جما اور کا جو دہے اور برابرد جود جی آتی اور جی سے بھا شیاد میں موجود ہے اور برابرد جود جی آتی اور تعلیل ہوتی دہتی ہوجاتی ہے۔ تعناد کا بیٹس جیوبئی کرک جاتا ہے زندگی بھی ختم ہوجاتی ہے اور موت جھا جاتی ہے بہی حال عالم خیال کا ہے شالاً انسان کے اندر علم واکبی کی لامحدود شور لامحدود دشور لامحدود دشور میں اس کا محدود شور برنا ہے۔ اس تعناد کو انسان اسلاً بعدنسی حل کرتا اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔

موجوده معامشرے کے داخلی تعنادات کی فہرست کہیں ذیادہ طویل ہے شلاسسراے ومحنت کی ہم وجودیت اور اک کابا ہمی تصاد، ذمیندار اور کاست تکار کا تفاد، دولت واف لاس کا تضاد، درائے بسیدا دارکی واتی

مع مع اليفياً صبيبًا عق - ايعنيًّا صعبيًا

مکیت اور پیداواری ماہی مکیت کا نفسادا درا ہو ہم نفسال اور بھائگ ذات کا تفساد ہارے معاشرے کی سے شت میں داخل ہے۔ ہم سماری زندگی کے ان بہدو کوں پر مجھیلے صفحات میں نفصیل سے بحث

مریکے ہیں۔

دورا تانون کبتی تبدیلیوں کا کبیفینی تبدیلیوں کفتل میں اور کیفینی تبدیلیوں کا کمینی تبدیلیوں کے اس کے بے شاد کمی مثالیں دی ہیں مثلاً کا د تین ایک ما دی عضرہ ہے۔ اس کے بے شاد مرکبات ہیں۔ جوابئ کیفینت یعنی داخل تصوصیت اور تاثیری ایک دوسرے سائل مختلف ایک خفیرہ بھی کا دبن ہیں کیفینی تبدیلیاں کا تعدیل ہوئیں با کمینی تبدیلیوں کی وجہ سے پشنداً کا دبن کی ایک مخصوص مقدار کو کمین بھی تبدیلیاں کا ایک مخصوص مقدار کو کا دبن کی ایک مخصوص مقدار کو اگر ائیڈر دجن کیس کی ایک مخصوص مقدار میں طایا جائے تو یہ نیا مرکب پیرافن بن جا گا۔ اور اگر ان کی مغدار کے فادمو نے بعل وے جائیں تو بھرانکس یا تیزاب تیارہ وجائے گا جون کا دبن می گا اور نہ ائیڈر دوجن گیس بلک سینی اعتبار سے دولؤں سے جوا — گا جون کا دبن میں حتی کہ نا نظر وجن آگسا کہ دول اور فاسفورس یا گندھ کے تیزا ہوں بیرانس میں دیکھ میں حتی کہ نا نظر وجن آگسا کہ دول اور فاسفورس یا گندھ کے تیزا ہوں بیرانس میں دیکھ میں حتی کہ نا نظر وجن آگسا کہ دول اور فاسفورس یا گندھ کے تیزا ہوں بیرانس ہی ہو جوائل ہوئی ہے جو بیرانس میں دیکھ سکتا ہے کہ کسینت میں بدل جاتی ہوئے ہو

اینگلزنے نیولین کے حملۂ مصرکا ابک دلجیسی واقعہ ببان کیا ہے جس سے کمیت کے کیفیت بین برن ہوائے کے تصدیق ہوتی ہے۔ نیولین کہتا تھا کہ ہا دے فرانسیں سباہی بڑے گھٹیا گھوڑ سوا دیتھ البتہ اُن کی ڈسیس بہت انجی بھی۔ اس کے برعکس مملوک بہترین گھوڑ سوا دیتھ اسکے البتہ اُن کی ڈسیس بہت نواب تھی ہو دومملوک باشہ ہین فرانسیوں بہت نواب تھی ہو دومملوک باشہ ہین فرانسیوں

بر بھاری تھے۔ موملوک سو فرانسیبیوں سے ہم بلہ تھے یکن بین سوفرانسیسی بین سو
ملوکوں کو فنکست اے سے تھے اورا بک نہرار فرانسیبیوں ڈیڑھ نہا ہملوکوں کو باربارہ ایا اور بہت ہمارا دوروں کا بچریہ بھی بہی کہتا ہے۔ مغلّا دھائے کے ایک مرف کروشی بنائی جائے بین
کا بچہ بھی تورش سکتا ہے میگردھا کے کے بہت سے شکوطوں کو میف کروشی بنائی جائے تو
اُس کو باقعی تورشنا مفتکل ہوجا تا ہے۔ اس رشی کی مضبوطی دھاگوں کی الگ الگ
توری کے جورے سے ہمیں زیادہ ہوگی۔ اسی طرح فیکھڑی کے مزدوروں کی الگ الگ
طاقت مرمایہ داری طاقت کے مقابلے بس کوئی میشیدے نہیں کھتی تیکن بوکھنی تربیلی

اُن كى يجيتى سے آتى ہے اُس كى طاقت مىرسايد داركانين لگتا ہے۔ تبسراتا نون نعى كى نعى كا ك- ابنگاركېتا كىداس عىل كامظامره مردوز اور برجك بوتا دستا ہے۔ مثلًا يَوك ايك وائے كودكيس - بُوك كروروں وائے روزان يسے اور كھائے جاتے بى -لىكن بوكاكوئى داند اگرموزوں مالات بى أيجاؤ زمين برگرجائے توگری اور تنی کے اتر سے اُس میں تنبیلی ہونے تنگی ہے۔ اُس میں انکھوہ بجوث آباب اور كج عرص كے بعددانے كا دودختم بوجاتا ہے أس كے اندرے جوبودا فاكنا ب وه دائ كى نفى مؤتاب - تب بديدا برامون لكنا ب اوراسى باليا مگتی بیں اورجیب وہ بیک جاتی ہیں تو بودا سوکھ جاتا ہے۔ یہ موئی نفی کی نفی ۔ ودانے ک نغی بودا ، اور بودے کی نغی داسے کی بالیاں ) اس نغی کی نغی سے نینے بی ہم کو پھر يُوسلانكين يُوكا ايك دارنهي بلكرسينكولون دان يعض يود توايس بوت بيك اگرمالی اُن مے عدہ قسم سے بیج استعمال کرے مثلاً گئ داؤدی ، گیندا ، فربلیا وغیرہ تو ابك : بيج سے نہصرف كئي يجول تكليں سے بلكه ان يجولوں كى كوائلى بجى سابغة يجولوں

الفاعد

اینگزنے تاریخ ، فلسفہ، سیاست ، ارضیان ، اورعلم صاب سے شاہی مساب کے گار کا است کی کرنا ہوں کی ملدا ک<sup>ی</sup> ہے ۔ اس ضمی ہیں مرمایہ وا دار نظام کا ڈکر کرنے ہوئے این گلزنے بتا یا کہ مرمایہ وا دارانہ نظام کا ڈکر کرتے ہوئے این گلزنے بتا یا کہ مرمایہ وا دی نظام پیدا وا درسے سرمایہ وا درانہ طرز کی واتی ملکیت وجود میں آتی ہے ۔ یہ مابعت والی ملکیت وجود میں آتی ہے ۔ یہ مابعت کی بہان نفی ہے ۔ یکن مرمایہ وا درانہ طرز پیدا وا درائی نفی خود پردائن اسکیت کی بہان نفی کرتا ہے ۔ یکرزیا وہ او نجی سطح پرجہاں پیدا وا کہ جہاں پیدا وا کہ تمام و دائے ساجی ملکیت میں جاتے ہیں اور پیدا وارمحنت کا دوں کی واتی ملکیت ہی جاتے ہیں اور پیدا وارمحنت کا دوں کی واتی ملکیت ہی جاتے ہی اور پیدا وارمحنت کا دوں کی واتی ملکیت ہی جاتے ہی اور پیدا وارمحنت کا دوں کی واتی ملکیت ہی جاتے ہی اور پیدا وارمحنت کا دوں کی واتی ملکیت ہی جاتے ہی اور پیدا وارمحنت کا دوں کی واتی ملکیت ہی جاتے ہی اور پیدا وارمحنت کا دوں کی واتی ملکیت ہی جاتے ہی اور پیدا وارمحنت کا دوں کی واتی ملکیت ہی جاتے ہی اور پیدا وارمحنت کا دوں کی واتی ملکیت ہی جاتے ہی اور پیدا وارمحنت کا دوں کی واتی ملکیت ہی جاتے ہی اور پیدا وارمیت ہی دور پیدا ہی جاتے ہی اور پیدا وارمیت کا دوں کی واتی ملکیت ہی جاتے ہی اور پیدا وارم کا کی دور کی دو

در قرد کو مرزگ " نے فارخ موکرا بنگرنے دد نیچری جدایت" بردوبارہ کام شوع کیا بیب اسلد مادکس کی وفات تک جاری دم لیکن سیاسی مصروفیتوں کی دجہ سے دہ کا ب کو عمل نہ کرسکا ۔ مادکس سے انتقال سے بعد وہ مادکس سے مسودوں بیل تنا مصودت مجا کہ اُس کو اپنی کا سسکے ہے وقت ہی نہ مل سکا ۔ البنتہ جو باب اُس نے نکوئے تھے اُن کو مادکس این گلزائش ٹیوٹ شدنے ۱۹۱۵ء میں کا بی حورت بیٹ اُنے کو بیا این گلزنے اور قد دو مرزگ سے دو مرے اور ایش کے دیم ہے میں کھھا تھا کہ بیچری کھھا تھا کہ بیچری منصوبہ ای خیال کے تحت بنایا گیا تھا۔

انسيوس صدى بن يون توظم بهيئت ، صاب ، طبيعات ، مجيش ادرجوابياً سي بدشار دريانتين بوكب جن كالزوگون عقيدون اورفيالات پرجي بلاليمن تين دريافتين ايس تعين جن ك باعث دنيا سن تكري انقلاب اكليا - اقل خليد و كماهن ك ك دريافت ، دوم ترانان ك تحقظ اور قلب ما بئيت ك قانون ك دريافت اورسوكم تانون ارتفاك دريافت - خليدكا وجود ٢ س ١١ ويافت جما اور تسبه علوم مواكد تمام نامیا ق جیر سے بودوں ، جانوروں اوران اور سے بنیادی اکا اُی خلیج سے اس سے واقعا تی طور پریہ تنابت ہوگیا کہ کا ننان کی کم اذکم نامیا تی اسٹیا ضرورایک وصدت ہیں ۔ یہ ۱۹ عی قوانا اُن کے تحفظ و قلب ماہیت کا قانون دییا فت ہوا اور اس دعوے کی تصدیق ہوگئی کہ بنچر مادے کی دائمی حرکت کا نام ہے ۔ اس حرکمت کی شکلیں بدلتی دہتی ہیں لیکن مادہ کہی فنا نہیں ہوتا ۔ ۹ ۵ م احسی وادون نے اپنیا شکلیں بدلتی دہتی ہیں لیکن مادہ کی فنا نہیں ہوتا ۔ ۹ ۵ م احسی وادون نے اپنیا نظریہ ارتفا ہیں ہیں کی اور صدیوں کے تصور اور تفای کی کی بنیا در کھی ۔ اس تینوں دریا نوں کی فلسفیا ندا ہمیت یہی ہے کہ ان سے نبچر کے مدل کی بنیا در کھی ۔ اس تینوں دریا نوں کی فلسفیا ندا ہمیت یہی ہے کہ ان سے نبچر کے مدل از نقا کا انکشاف ہوا ۔

اینگازے دینجری جداست سی ا الادریا فتوں کی تشریح کرنے کے عدادہ حرارت برتیات اورمائنس کے دومرے شعبوں کا بھی جائزہ لیائیں اس کتاب کا شا بدسب سے اہم صفعوں وہ ہے جس میں این گلزنے بتایا ہے کہ کس طح بوزیت محنت کے عمل کے دوران ارتعائی معادے مے کرکے انسان بنا ۔اوراس عمل میں ایک فیان اور دماغ کے باہم علی اور دوعل نے انسان کی غلیق تو توں کو کس طرح انسان بنا ۔اوراس عمل میں ایک فیان اور دماغ کے باہم علی اور دوعل نے انسان کی غلیق تو توں کو کس طرح انسان کی خلیق تو توں کو کس طرح انسان کی خلیق تو توں کو کس طرح انسان کی ملاح کے باہم علی اور دوعل نے انسان کی غلیق تو توں کو کس طرح انسان کی مدینے کو تین ادا کیا ہے ۔ گذشتہ سوسال میں سائنسی علوم ترق کرے کہاں سے کہاں ہوغ کے نہی ادا کیا ہے ۔ گذشتہ سوسال میں سائنسی علوم ترق کرے کہاں سے کہاں کی ہوئی کر کو گرائی مداد کی مدین تا نہد ہو تی ہوئی دریافت سے اس تنظریے کی مزید تا نہد ہوتی ہوئی دریافت سے اس تنظریے کی مزید تا نہد ہوتی ہوئی دریافت سے اس تنظریے کی مزید تا نہد ہوتی ہوئی دریافت سے اس تنظریے کی مزید تا نہد ہوتی ہوئی دریافت سے اس تنظریے کی مزید تا نہد ہوتی ہوئی دریافت سے اس تنظریے کی مزید تا نہد ہوتی ہوئی دریافت سے اس تنظریے کی مزید تا نہد ہوتی ہوئی دریافت سے اس تنظریے کی مزید تا نہد ہوتی ہوئی دریافت سے اس تنظریے کی مزید تا نہد ہوتی مقیقت ہوئی مدل ماد بیت کسی حقیقت ہے ۔

## شام زندگی

ماكس كى دوحانى تعليم أنقلاب فرانس كى درس كا ديس بونى تنى . يرس كُيُون اس انغلاب کا موت آخرنھا ۔ مگرانسان نے اس مرت آخریں اسے مستقبل کی جی ایک جھلک ہی دیجی تنی کہ باطل سے آئی ہوں نے اس پرموت کی سیاہی پھڑی۔ كيون كأنكست كع بعديرى ك بنة اورلاجا دمزدورون برج بولناك علم أوج مكة ماركس في ان كو نتقت معوس كيا - يناه كزيول كى امداد ك سليليس جود و دا بھاگ کرنی پڑی اس کا بھی سارکس کی صوحت پربست فواب افزیوا پہنچے یہ ہوا کہ جگری خوابی کا چمانا مرض بھرعود کر آیا اور اس برے خوابی اور وروسترے دورے پڑنے نے ۔ واکروں نے روزان جار گھنے سے زیادہ کام کرنے کی ماتعت كردى عتى نيكن ماركس واكثروب كى كب سنتا تقا البند البنطزة بجور كرف يراج اینا کاروبار برصا کرلندن آجیکا تھا اور مارکس سے بروس ہی میں مستغلی طور بر دہے لگا تھا) وہ تبدیل آب و مواک فوض سے چیکوسلواکید ک مضبور صومت گاہ كاس باد جانے برداضى موكبا- كاتس باد ك ايك ماد ك تيام س أس كوبست فائدہ ہوا اوروہ بین مال تکسلسل وہان جاتا دیا ۔اس سقرین اس کی سے

چھوٹی بین اے بیزاس سے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ دوست احباب سے ملنے براک ، بران ، ہیرک اور ڈربیٹن بھی گیا۔ آخی سفریں اُس نے اے تیز کو آبائی ولمن ی وہ حکیس میں وکھائیں جاں مارس نے ابن بوی کے ہمراہ شادی کے ابندا ف دن گذارہ عالات نے مادکس کو وقت سے پہلے بوڑھا کردیا تھا مگراس کی ساسی برگریوں يم كون كمى جوئى اورى مكعة برطعة كى عادست يى فرق آيا - وه برطانيه ، امركيه ، جرسی ، البین ، اللی ، روس ، فرانس غرضیکہ سرملک کی بائیں بازو کی تحرکوں سے دالبطہ رکھتا تھا اورخطوں اورمضاین سے ذریعے اُن کومٹورے دینا دمیتا تھا۔ درحقیقت اب اس کی حیبنیت اینوں سیگانوں دونوں کی نظریں بین ال توای نیز تحريب ك قا مركى على اوروه اينا بير ناري فريضه برى مستعدى سے اواكرتا تقا . اسی دوران میں سادکس نے کئی نئی کتابوں کے فاعے بھی نیار کتے جنابخ اس کے متودوں می درجنوں بیاضیں ملیں جن سے بتہ جلتا ہے کہ وہ ایک جائے تابخ مام محصة كاداده دكعتا تحارأس كوبرصغير بندك مسائل سعيمى برى دليبي تحى ور وہ اس خطے کی بھی ایے میسوط تاریخ مکھ رہا تھا بکمسلالوں کی فتوجات سے ١٨٥٠ء الكسي حالات يروي فضل بوث يمى تيار كرديكا تقا ديد نوث اب كرني صورت سي メー(いきっさばこっぱん Notes on Indian History موت نے مہلت ندوی ۔

اسی انتارین اُس کی بیوی جینی سخست برا رموکشی ۔ اُواکٹروں نے پہلے توجگر کی توابی بنائی نیکن بعدیں پہتہ چا کرجینی جگرے کیسٹسر سرطان ) یں جسکا ہے ۔ مرض آنا جہنک مقاکہ مارکس این بیاری بجول گیا اورون راست بیوی کی نیمارواری کرنے دھے ۔ سرگرجینی کو نہ بچنا مقا نہ بچی اور ہ و تھیرا ۱۸۸۱ و کو اُس کا انتقال ہوگی۔ بیننایس سال کی محبیت کی یہ شیمت فروزاں کیا تجھی مارکس کی زندگی تاریک ہوگئی او

ود اس صدمے سے میں جانبرنہ ہوسکا۔ اُس کی بیٹیوں اور دوستوں نے اس کی دیون یں کول کی نے ک میں مبوبہ کی مفارقت سے جو خلام پیدا ہوگیا مقادہ پر نہوسکا۔ أس ف تنها فى كاغم غلط كرف ك خاطريك دن اپنى بڑى بينى جين سے سانند فرانسى كذارے اور أس كے بيوں سے كيل كر بى بيلاما دم بحر تبديل آب وہواكے ك الجزار ميلاكيا اورطبعت مب وراسنجل وندن وايس آكرائ كالون عماضة بوكيا - فبكن ابعى مزات يودى طرح بحال بعى نه جوا تعاكدا چانك فرسل كرمبين بهت بجارے۔مارکن اُس کے پاس جانے کی تیاریاں کردیا تھاکہ اُس ک سانی آئے۔ وہ باین بون دورسوگوار شوم کو چوا کر ۱۳ سال کی عری دنیاست و خصدت موکن فی بین کے غے نے مارکس کی دی سبی قوت معافعت بھی تیسین کی اوروہ بھربیار پڑ گیا۔اکس کو بلودى موكى ا ورئيسيط ول سے معى إبنا فعل جوڑ ديا يمال تك كر دود عد سك سوا كال بيزطن سے شار ت على ماري كى ابتدا بى بكدا فاقد محاليكن مارماري كودها بعدن کے قریب جب مازم اس کرے یں گئ تور کھاکہ مارس آرام کری بنے بھی ك مام ين ين ب عد ملادر في ين ماكراي الزكوبايا - وه بعال بوا اور كالوماك سویا موا تعامگرایسی نیمندس سے کوئی نہیں جاگنا۔ان چندمنوں میں وہ نبایت سکون ادرخاکوشی سے اس دنیا سے سعدار گیا ہاکی کی لاش کو عارماری سمم اوکو بافیائیا ك قرستان برن جين ماركس ك يبلوي وفن كرديا كيا - اس موقع يرابينكزن است سب سے عزیز دوست اور دنیا کے سب سے بڑے انقلابی مفکر کو الحداع کہتے ہو کہاک "جس طرح فالعان نے نامیاتی نیجسے ارتقاع قانون دریافت کیا اسی مح مارس ن انسانی تاریخ ک ارتفار کا قانون دریافت کیا: برسیدهی سادی مفیقت جوتصورا كم مبالغوں تا دب كئى تقى كر نوع انسانى كوسب سے يسط كھانا پيتا، سرجيا ااورتن ومانكنا يرتاب تب وه سياست ،سائنس ،آرف اورمدسب وغره ك محركرتى ب- المنظ ماقی ورائع معاش کی بیداواراور مخصوص عبداورماحل میں انسان کی معاشی ترقی وہ بنیاد ہے جس برریاستی اوارے ، فاتونی تصورات اور آرث متی کہ مذہبی تحیالات معاشکیل باتے ہیں انہذا ان کی انشزع بھی ورائع معاش کے طریقۂ پیداواراورمعاشی قی نوعیت سے کی جاتی جائے نزکر اس کے اُٹ جبیاک اب بک موتارہ ہے۔

"اس سے علاوہ سارکس نے دُورِ حاضرے سرمایہ دارا نہ طریقۂ پبیاواد اوراسس کی تخلین کی ہوئی ہور رُوا سوسائٹی کا مخصوص قانون مرکست میں دریانت کیا ۔ جنا بجہ تندرفائنل کی دریانت کیا ۔ جنا بجہ تندرفائنل کی دریانت نے اُس مسئلے کومل کر دیا جس کو حل کرنے کی گوشش ہیں ہور رُوا علی راقضا آبا اوراشتراکی نقاد دونوں اندھیرے ہیں بھٹک رہے تھے ۔

دد کیونکہ مارکس میں پہلے انقلابی تھا بعدی کھے اور۔ اُس کی ڈندگی کاخن کراچالاً
معافزہ اور اُس کے قائم کروہ دیاستی اوادوں کو نیست و نابود کرنا اور موجودہ پرولتا دید
کی آزادی کی جدوجہدیں فنریک ہونا تھا۔ وہ پہلائنے میں تفاجس نے پرولتا دید کو اُس کے
دیتے اور اُس کے تقاضوں کا شورعطا کیا اور آزادی عاصل کرنے کے لئے جن فرطوں کو
پردا کرنا پڑنا ہے اُن کا احساس ولایا ۔ نہوا ذمائی اُس کی نظرت تنی اور اُس نے جن فرطوں کو
استقاست اور کامیابی سے یہ جنگ لڑی بہت کم لوگ اُس کی ہمری کری ہیں۔
مدک مائیریا کی کا فرن سے کیلی فررنیا تک پورپ اور امریکہ کے گوشے گوشے ہیں۔
لاکھوں انقلابی محنت کار اُس کی موت کا موگ منا رہے ہیں اور اُس کوعزت اور گوبت

سے باد کردہے ہیں اور مجھے بر مکنے ہی ذرائعبی باک نہیں کر برجبند کر اس سے سیاس وبیف بہت نفے مگراس کا ذاتی وشمن شاید ہی کوئی ہو۔

داس کانام رہتی دنیا تک روشن دہے گا اوراس کا کارنامہ میں یہ مارکس کی دفات کے بعد بورب اورام کی کے سوشلسٹ تو کمیں کی قبادت کا بوتھ این گلزے کندھوں برآن برا وہ سائسی سوشلزم کا بائی ہی نہیں تھا بلا علم و فضیلت بشظیمی تجرب اورانقلابی سوجہ بوجہ یں بھی کوئی اس کا نائی نہ تھا بینا بی فضیلت بشظیمی تجرب اورانقلابی سوجہ بوجہ یں بھی کوئی اس کا نائی نہ تھا بینا بی لینن دکھتا ہے کہ مارکس کے اشغال کے بعدا مینگز بوربی سوشلسٹوں کا واحد مشیر اور رہنا تھا یہ

ماركس ابي ييجي نامكل مسودون ، وستا ويزون ، يادد انتون ابياضون اور مخطوطون ابد انبار جعور كي مقاءان كوم ننب كرنے كے سے استكار سے زيادہ كون موزي تقادیارے ایک سال کی محنت کے بعد بر کام ماری سمم ا وی مکتل موا دا بینکاری اداد تماكد" سرمايه" كى دوسرى اورتيسرى جلدون كو درست كرك بلذا دعد يعاب وى اورمارکس کی سوائے عری مکھ والے بیکن مارکس سے کا غذات میں اُس کو امریک سے ایک روش زیال مَالِم بشریایت بوش مادگن کی کتاب دو قدیم سوسائٹی " سے خصل قتباسات معے جن کے حا نبول برجا بچا مارکس کے تنہے سے میں درنے تھے۔ این گازنے اصل کآب يرحى توية جلاكه ماركن في ماركس المانكل كاري اديت كظرون الوانف بوق ہوے تدیم سوسائٹ کا تجزیہ تاریخی مارتیت کی روضنی ہی بی کیا تھا۔ ایسٹار کوبیکاب أتى بسنداً ل كرأس ف دوميي ك اندرا فاندان ، واتى مليت اور دياست كى ابتدا" كعنواك سے ايك كناب مكه والى جو درحقيقت ماركن كى نصفيف يرطويل تبعره سے. استطرى كتاب اكتوريهمه اعيى ننائع بوكن - داس كاردو ترجيم بي يعب جكاب) اینظرنے این کتاب معاضرے کے ابتدائی اختراک دور، غلامی کے دور اور

جاگیری دورک طریقه بیداواد اور بیداوادی رستوں کی تنظیم کی اور بنا یا کوخشلف دوا بیس خاندان کا ارتقائس طرح بوا ۱۰ بیدان است زاک نظام میں کیوں اور کیسے زوال آیا احیقات کیوں بید خاندان کا درتقائس طرح بوا ۱۰ بیدان است کا دجود کیے حیقات کیوں بید اور دا آل ملکبت کا نظام کس طرح تائم جوا - بیرویا ست کا دجود کیے جواا وراس کے طبقاتی کرواد کی نوعیت کیا ہے۔ آخریں اُس نے بتایا کداس او ادر کا خاتمہ لاطبقاتی کیونسٹ کرمائی کی موز میں کیوں اُئل اور ناگزیر ہے۔

اینگرف واقعات و شوابه کے مارکن ہی پر کھیے بہیں کیا جلکہ یونان ، دوما ، جسٹری، دوس اور بندستان کی پرائی قوموں کے خاندانی صابطوں اور دسم وروائ کے بالے میں اور بندستان کی پرائی قوموں کے خاندانی صابطوں اور دسم وروائ کے بالے میں ضروری معلومات اسپ مطالعے سے فواہم کیں ۔ا بینگلزی پرسب سے دلم بب اور مام فیم تصنیف ہے۔

ماکس کی وفات کے بعد ابنگلز بارہ سال زندہ رہا۔ اُس نے سرمابہ کی دور کی میں تائے کردی سین تیسری جلدے مسودے کو (جو قریب قریب یادہ اُتھو کی شکل میں نفا ان کا بی صورت دیے ہیں ا بنگلز کو اتنی محنت کرنی پڑی کر ہے گاب کا ایسانگلز کو اتنی محنت کرنی پڑی کر ہے گاب میں موشلہ میں جو ان نفا اس لئے کہ بوری کے ترب برمنک ہی سوشلہ مث بار شیاں بن گئ تھیں جو اینگلز کا قریب او ترب برمنک ہی سوشلہ مث بار شیاں بن گئ تھیں جو اینگلز کا قریب الاقوای موشلہ میں موشلہ مث بار شیاں الاقوای موشلہ میں موشلہ میں اینگلز کا گھر بہنا الاقوای موشلہ میں موشلہ میں شرکت کرنے بوری سوشلہ موں کا مرکز ہو گیا تفا ۔ اینگلز کی توقع رکھی تھیں جنا نجہ لندن میں اینگلز کا گھر بہنا الاقوای سوشلہ میں شرکت کرنے بوری سوشلہ موں کا مرکز ہو گیا تفا ۔ اینگلز کی میں جو اینگلز الاقوائ تھا ۔ ایک باروہ امریکہ بھی گیا اور کئی ہفتے تیام کیا ۔ لیکن اِن مصروفیتوں کے بادجود وہ مضاییں لکھنے کے لئے بھی وقت نکال لیتا تھا ۔

سوستانم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے ابنگاز بہت نونن اور مطنن مخفا۔ اُس کو یقبن نخفا کے اس کی یقبن نخفا کے اس کی یقبن نخفا کہ سماجی انقلاب کا آفتاب عنقریب کہیں ہے کہیں ضرور طلوع ہوگا ۔ اُس کی دلی آرزو تفی کر مرنے سے پہلے بیسیویں صدی کی صبح صادت کا نظارہ کر ہے تیکن اُس کی

یہ نواہش پوری سے بول ۔ این گلزی بینان کرور بوتی جا دہی تھی اور اس پر کھانسی

ازے کے جلے جلد جلد ہونے نئے تھے ۔ اُس کا خیال تھا کہ یہ شکا تی بین مارضی ہیں اور اِس

جلدا بچھا ہوجا وُں گا سگر ڈاکٹروں نے اُس کے دوستوں کو بتا دیا تھا کہ این گلز موطان

سیں مبتلا ہے ۔ مئی م ۱۸۹۹ میں این گلز کا گلا سوچے لگا اور دردا تنا بڑھا کہ داتوں ک

مین مبتلا ہے ۔ مئی م ۱۸۹۹ میں این گلز کا گلا سوچے لگا اور دردا تنا بڑھا کہ داتوں ک

نیند حرام ہوگئ پور بھی اُس کی فنگفت مزاجی میں کوئ فرق شایا ۔ اُس نے بستر مرگ پر

بیٹرے پڑے برٹے ہی کئی مضمون اور تنجرے نکھ اور خطوں کے جواب بڑی با قاعد گل سے

بیٹرے برٹے ہی کئی مضمون اور تنجرے نکھ اور خطوں کے جواب بڑی با قاعد گل سے

بیٹرے ارا ۔ این گلز کی آخری تخریر وہ خط ہے جو اُس نے ۱۲ ہو ہولان کو مارکس کی بیٹی ۔ اور

بیٹرا نفارگ کو نکھا تھا ۔ جولائی کے آخری دون میں اُس کی صالت بجولان سکی واش جلائی گئی اور داکھ کو اُس کی موب تفری کا ہ ایسٹ پورن کے قریب سمندریں میا دیا گیا۔ اور داکھ کو اُس کی مجدوب تفریک کا ہ ایسٹ پورن کے قریب سمندریں میا دیا گیا۔ اور داکھ کو اُس کی مجدوب تفری گاہ ایسٹ پورن کے قریب سمندریں میا دیا گیا۔

اینگازک اولاد مزشی البت و مسارکس کی بیشوں کو اپنی اولاد کی طرح جا ہتا تھا۔ وہ
اپنی تمام جا کداد مسادکس کی دونوں بیشوں اور تبسری فوت شدہ بیٹی کے ورثا کے نام اور بینی تمام جا کداد مسادکس کی دونوں بیشیوں اور بینی کتا ہوں کے مقوق ، واکلشیاں اور معقول رقم اپنی مرحم بیوی کی بیتجی کے نام اور اپنی کتا ہوں کے مقوق ، واکلشیاں اور مسودات جرمن سوشل ویماکر شیک بارٹی کے نام تکد گیا تھا۔ اور ایک میرار پونڈ نقد و ج

اینگلزنے مین مارکس کے جنازے پرنقر پرکرتے ہوئے کہا تھاکہ "اس فاقون کے وائی اوصاف کے بلائے ہیں ہے کہ نہیں کہنا ہے۔ اُسکے دوست بخوبی واقعت ہیں اور وہ اس عظیم خطیم خصیبت اوراکس کی نوبیوں کو می نہیوبی گے۔ اگر کوئی عورت ایسی تھی جود و مروس کو خطیم خطیم خوش ہوتی تھی تو وہ جینی مارکس تھی ہیں انفاظ اِس عظیم انقلا اِن فکر نورت بروت مساوی آئے ہیں جو تمام عروائے درئے تلاے سے شاوی کی خدست کرتا دیا اور جس میں مروائی کے حدود جہدیں بڑی سے بڑی تریا فی سے کہی دریئے خرائی سے کہی دریئے خرک اور خرک اور کی مروائی کی جدوجہدیں بڑی سے بڑی تریا فی سے کہی دریئے خرکیا۔

مادکس اورانیکا بیس انقلابی فاطر تمام مرصد جهدکرتے رہ دان کا رفدگی میں فوٹ آبایکن ابھی اینکاری دفات کوفقط بائیس برس گذارے تھے کرسوشلزم کا سورت دول کے افقات می دفات کوفقط بائیس برس گذارے تھے کرسوشلزم کا سورت دول کے افقات می دفات کوفقط بائیس برس گذارے تھے کرسوشلزم کا ایک اور می بالشویک پارٹی نے کہ برانقلاب کوئی آتفاتی حادث می تفا بکد روس کے موصی اور موضوی مالات کی منطق اس امری متفاضی تھی ۔ خود مادکس کی دور بین نظووں نے ۲۸ ۱۹ ماعیس دی مالات کی منطق اس امری متفاضی تھی ۔ خود مادکس کی دور باہیت بین نظووں نے ۲۸ ۱۹ عیس دی بیا تفاکہ انقلابی تحریب کا مرکز روس کی جا تھیں ہور باہیت بین پائی اس نے دکھا کہ آباد بین انقلابی تحریب کی فیادت اب روس کے باتھیں ہے کا دمنتی انسان اور انتظام کے سوشلسط انسان کو میں ہوں کا میں انقلاب سے مادکس اور انتظام کے سوشلسط انترے کی تشکیل و انتقام بات کی تصریبی کی روشنی بین کی۔

مارکسنرم کی سیائی کا اس سے برا بھوت اورکیا ہوگاکہ مارکس ادرا نیکلئی نیلمات
مدوندا فردوں ترقی کردی ہیں - ایک تنہائی دینا ہیں ہما ہے دیکھتے اشترائی نظام داری ہوگیا ہے ۔ اور پیزار شترائی دینا ہیں بھی مارکس کے الاکھوں پروا نقالم ہی سرگرمیوں ہیں مقرقہ ہیں ۔ ایک برکس سرمایہ داری نظام کے زوال اورا فلاقی ہیں کا یہ عالم ہے کہ ادیب ، دانش ورا مفکر اور فن کا رقوالگ رہے ہیں ترمایہ دارا ورا ان کی ریا بینیں بھی اب اپنے آپ کو ترمایہ دارا وران کی ریا بینیں بھی اب پنے آپ کو ترمایہ دارا وران کی ریا بینیں بھی اب پنے آپ کو ترمایہ دارا وران کی ریا بینیں بھی اب پنے آپ کو ترمایہ دارا ور مسولینی دونوں اپنے کو سوشلسط کہتے تھے ۔ ای طرح اور این اور این اس بینیا رسایی اور سوسیانی دونوں اپنے کو سوشلسط کہتے تھے ۔ ای طرح اور این اور این کا مربوعو کا دیتے ہیں ۔ اور سوشلزم کی کے نام پروعو کا دیتے ہیں ۔ مارکس اور این گلزنے شوا ہدا ور دولائل سے ناہت کردیا تھا کہ دنیا کا مستقبل اس کی خات سوشلزم ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہی اس میں میں ہے جس کے بیزا اس ای محاشرہ ترتی منہیں کورستا۔ اشتراکیت کے وقعی اس حقیقت کو خواہ تسلیم کریں یا شکریں گریم دیکھ رہ ہیں کر غیراشنزائی دُنیاان وقعی اس حقیقت کو خواہ تسلیم کریں یا شکریں گریم دیکھ رہ ہیں کرغیراشنزائی دُنیاان دیمی اس حقیقت کو خواہ تسلیم کریں یا شکریں گریم دیکھ رہ ہیں کرغیراشنزائی دُنیاان

دون كن شديدا ورستقل بران بن مبتلاب جنگ أوث كمسوط ديشت اور فوزي برصتى بوئى بروز كارئ النالى اوراخلاتى قدرول كى يامالى ، خود غوضى اورنفسا تعنى يليننى ادسيه ميرى النهائي اور لا جارى كاشديداحاس مستقبل كا فوف اورعدم تحفقاغ منيك کول این بعادی بنیں ہے جو مرمایہ داری نظام کے فون میں مرات مرکعی ہو۔ اس بعادی کا واحطلع سأتمنى سوشلوم باورنبراستزال دنياك جلديا بديرندندك اودعوت بس ايك كوعنابوكا ماركس كاديك مركى تقاد كلنى دوسير تيسليم تراب كراس ي كول شبرنبي كه مادكسيزم جيت دبا ہے يو يكن اس كے نزديك فتح كاسب يہ ہكر واركى دوايت يس كوئى اركى بي ب كوئى ايسامعلم بكاحرام ما غذاول كوريكيا جانابو عكر إراط ما عدول ماكس السام ما فلد اقل بيداكر في عن فاصر ب- اس وال كاجواب روسيط منبي في سكتا- بات بب كرو شدوا معاشره اين دور انحطاطين كل ايسانا بغرود كاربيداكري بني سكتا وري اود ہرد اورین میں ماکس انبکار بین کی ہمری کرسے۔ اُن کے دما خداقل بنے کا دانہ ج کہ ابنول نے سرمایرداری نظام کی وکالت کرنے کے بجائے اس کونبیت ونا بود کرنے کی داہ تبائی ا درسوسلسٹ القلاب كى نيادركھىكە دورما عزى سب سے فرى صدافت يى ب

مرسیں بہن ہون اور کے ادعوی کراہے بکردہ نہ بنگی کی حقیقتوں کو بجھے اور کی زمگ کی تقیقتوں کو بھی اور بی زمگ کی تقیقتوں کو بھی اور بی زمگ کی تقیقتوں کو بھی بین در بھی تھی ہے ہوگئے ہیں در بھی تھی ہے اس بین دندگ کی بھی اور میں میں ہوگئے ہ